www.ahlehaq.org

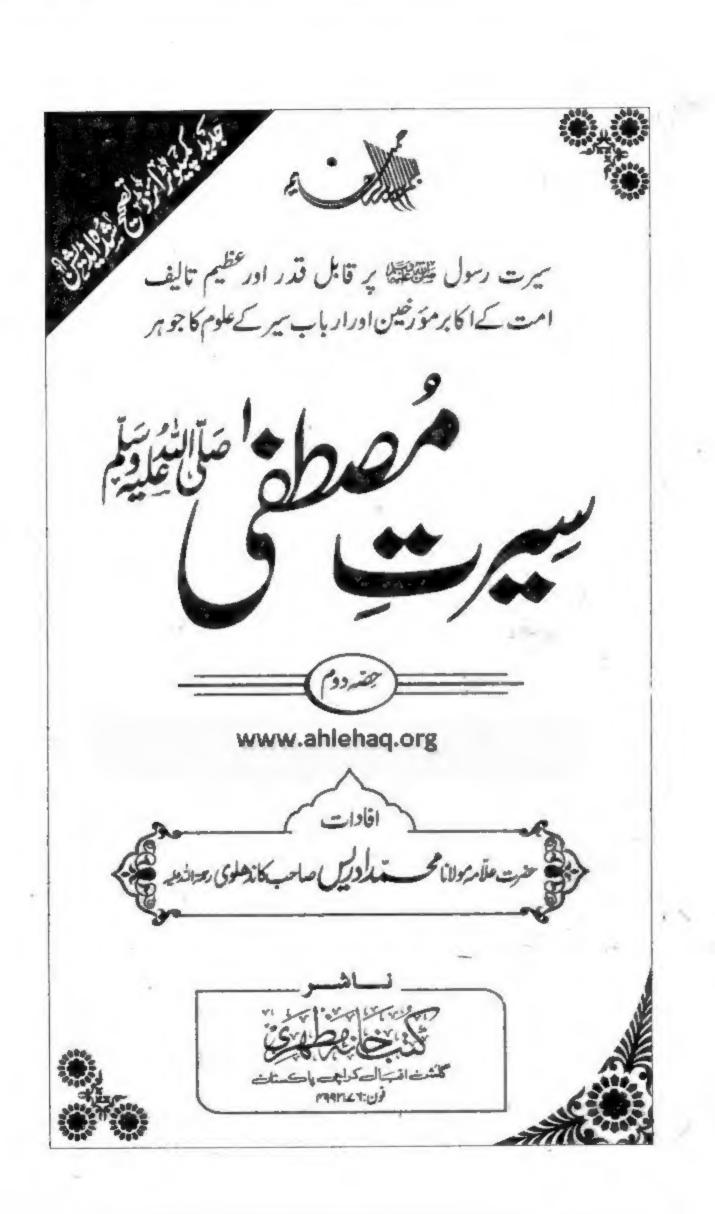

# جُلَاحِهُونَ بَى نَاشِرِ فِفُوظُ هِيْنَ

نام كتاب: \_\_\_\_\_ مضطفی (مندوم) مصنف : \_\_\_\_ مضرت علام مولانام حست ادری صاحب كاندهاوی مشاید باابتها : \_\_\_\_ ابرا میم برا دران مهم الرحمان ناشر: \_\_\_\_ كتب خان ظهر سرى



- الله على كتب خاند... (كراجي)
- اردوبازاركراچى) 🔞 زمزم پېلشرز.....(اردوبازاركراچى)
  - 🕸 علمی کتاب گھر....( کراچی)
  - الامور) على المنظم الله المور)
    - 😝 مكتبه رحمانيه ..... (لا مور)
    - ع كتبدرشيديين (كوئنه)
- الله مكتبه عمرفاروق... (شاه فيصل كالوني كراچي) 🕸
  - 魯 دارالاشاعت....(اردوبازاركراچى)

## فهرست مضامين سيرة المصطفى خَلِقَانِ عَلَيْنَ الْمُصطفى خَلِقَانِ عَلَيْنَ الْمُعَالِمَةُ الْمُصطفى خَلِقَانِ عَلَيْنَا الْمُعَالِمِينَ المُعَالِمِينَ المُعَلِمِينَ المُعْلِمِينَ المِينَ المُعْلِمِينَ المُعِلَّ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ المُعْلِمِينَ ال

| مضمون                                     | صفحه | مضمون                                          | صفي |
|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----|
| باد في سبيل الله                          | 9    | غزوة يواط                                      | ۱۵  |
| لم جباد                                   | -14  | غزده مخيره                                     | ۵۱  |
| بادكاغراض ومقاصد                          | iΑ   | غزوة بدراوك                                    | ٥٢  |
| بادى حقيقت                                | 19   | سرية عبدالله بن جحش رضى الله عنه               | ۶r  |
| م پرستوں کا ایک مغالطه ادراً س کا از اله۔ | PIP  | اسلام ميں پہلی ننیمت                           | ٦   |
| داب جہاد                                  | P.A  | غروه بدر کبری                                  | ۸   |
| بادكى اقتسام اقدام اوردفائ                | f/A  | آغازة قشه                                      | A   |
| بادکی مثال                                | 1"1  | قریش کی روائلی کی اطلاع اور صحاب سے مشورہ      |     |
| الرى مثال                                 | m    | اور معزات سحاب کی جال نثاران تقریری            |     |
| باوکی غرض و عایت                          | rr   | معزت مقدادر شي الله عنه كي جا شاران تقرير      |     |
| ملام اور جر                               | rr   | حضرت معد بن معاذ رضي الله عنه كي عاشقانه       |     |
| ملام اور مسئلة غلامي                      | 12   | اوروالباند_فظير تقرير<br>اوروالباند_فظير تقرير |     |
| خابهمطاب                                  | 2    | عاتك ينت عبدالمطلب كاخواب                      |     |
| يه فيه اوراس كاازاله                      | L.A  |                                                | -   |
| یاس غلامی                                 | 72   | جبيم بن الصلت كاخواب                           | _   |
| لمسلة عزوات ومرايا                        | r/A  | جگ کی تیاری                                    | _   |
| ندادغ وات                                 | 17%  | میدان کارزارش متبه کی تقریر                    |     |
| ندادمرايا                                 | 174  | آغاز جگ                                        |     |
| ريه حزه رمنى الله عنه                     | M    | ذكرقتل عتبه وشيبه وليد                         |     |
| ريعبيده بن الحارث رضى الله عنه            | 779  | آل حضرت صلى الله عليه وسلم كى بارگاه           |     |
| ريية سعد بن الي وقاص رضى الله عنه         | Ld   | خداوندي مين دُعا_                              |     |
| ( وهَ الراء                               | ۵٠   | أيك شيادراس كازاله                             |     |

سِيرِ مُصِطفًا مِنْ النَّهُ أَلِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّ اللللَّهِ الللللَّمِي اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ

|   | _ |   |  |
|---|---|---|--|
| ſ | ۹ | ٣ |  |
| 4 |   |   |  |

| صفحه  | مضمون                                        | صفحه        | مضموان                                     |
|-------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|       | جريدة اساء حضرات بدريين رضى الله تعالى       |             | الل اسلام کی امداد کے لئے آسان سے          |
| IPP   | عنهم وعنامعهم اجمعين                         | AD          | فرشتون كالزول-                             |
| IM    | اساء لمانك بدرجتان                           | 14          | فرشتون كوطر يقة جهادوقال كأتعليم           |
| 11/4- | شبداء بدريين                                 | 9+          | ابوجہل کی دعاء اور اوگوں کو جنگ کے لئے     |
| 102   | اسيران بدر كے نام واحوال                     |             | جوش دلانا_                                 |
| 101   | اسلام کے مقابلہ میں قوم اوروطن کی حمایت      | 90"         | اُمنِد اوراس كے بيخ كافل                   |
| 101   | غزوة بدريردوباره نظر                         | 97          | ابوجهل عدوالله فرعون است رسول الشاكاتل     |
| 14.   | تحتل عصمها ء ميبوديير                        |             | فتح کے بعد ابوجہل کی لاش کی حلاش اور ابو   |
| IN    | रेश्वेह हैं हैं। हिंद                        | 92          | جهل كاحضور يُر نورك طرف آيك بيام-          |
| 144   | قل الي عقك يهودى                             | [+]         | اسران يدر                                  |
| ITP   | غزوه بني قفيقاع                              | [+]         | مقتولین بدرگ ااشوں کا کنویں میں ولوانا۔    |
| ברו   | غزوه مول <u>ق</u>                            |             | فتح كى بشارت كے لئے مدينة مؤرہ قاصد        |
| 144   | عبيداللشخي                                   | 101         | روا نذكر تا_                               |
|       | نكاح حفرت سيدة النساء فاطمة الزبراء وشي الله | 100         | ال ننيمت كي تقتيم                          |
| 144   | اعتبا                                        | [+ <u>/</u> | اسيران بدر كے ساتھ سلوك اوراحسان كا تعلم   |
| 192   | غزوة غطفان                                   | 1-4         | اسيران بدركي بابت مشوره                    |
| 179   | غروة بحران                                   | 101         | فدیہ لینے پر عمّاب البی کا نزول حضرات      |
| 144   | قبل كعب بن اشرف يبودى                        |             | انبياء كرام كي خطاءاجتهادي كي تحقيق اوراطي |
| 124   | کعب بن اشرف کے آل کے دجوہ                    |             | حق كامسلك                                  |
| 120   | اسلام حويصة بن مسعود رضى الله تعالى عنه      | III         | ایک شبادراس کاجواب                         |
| 120   | مرية زيد بن حادثة                            | IIA .       | مقدارفديي                                  |
| IZY   | قتل ابي رافع                                 | Irq         | صلاة لعيد                                  |
| 14    | غروةاص                                       | 15.0        | فضائل بدريين                               |
| iA+   | قریش کامورتوں کو بھراہ لے چلنا               | 114         | تعداد بدريين                               |

| 4 4     |           |
|---------|-----------|
| 200     | be as     |
| 000     | 20.       |
| Charles | Victoria. |

| صفحه        | مضمون                                        | صفحه | مضمون                                        |
|-------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 199         | آل حضرت محے محافظین                          |      | حضرت عباس رضى الله تعالى عنه كاحضور يُروُّور |
|             | قريش كاحضور يرنور برنا كهاني جوم اور صحاب    | IA+  | كوقر لش كاراده يا خلاع دينا                  |
| ***         | كرام كي جانثاري                              | IAI  | حضور پُر نو رکاصحاب ہے مشورہ                 |
| 141         | زياد بن سكن كى شهادت                         |      | آل حفرت صلى الله عليه وسلم كى تيارى اور      |
|             | عقبة بن الي وقاص كا آنخضرت صلى الله عليه     | IAP  | سلاح يوشى                                    |
| P+1         | وسلم برحمله                                  | IAI  | آل حضرت علي المواعى اورفوج كامعايد           |
|             | عبدالله بن قميه كا آنخضرت صلى الله عليه وسلم | IAY  | الشكراسلام سےمنافقین كى علیحدگى              |
| ř•i         | يجله                                         | iAZ  | ترتيبوج                                      |
|             | حضرت على رضى الله تعالى عنداور حضرت طلحه     | IAA  | قريش ك شكر كاحال                             |
| ***         | رضى الله تعالى كاحضور يرثو ركوسها داوينا     | iAA  | آخضرت يخفين كامجامين سايك خطاب               |
| 4.4         | ابود جاند رضى الله عنه كي جان نثاري          |      | آغاز جنگ اور مبارزین قریش کا ایک ایک         |
| 4.4         | حضور پُرنُو رکامشر کین پراظهارافسوی          | 1/19 | ر يقل                                        |
|             | آنخضرت صلى الله عليه وسلم كالبعض سرداران     | 195  | ابود جاندرضی الله عندکی بهادری               |
| r.0         | قريش كي عن بدرعا كرنااوراً يت كانزول         |      | حضرت حمزه رضى الله عنه كى شجاعت اور          |
|             | الزائي يس قادة بن العمان كي آنكه كي يلي كا   | 191" | شبادت كاذكر                                  |
|             | باجرنكل جاناادرحضور يرنوركااس كواجي جكدركه   | 194  | حضرت حظله غسيل الملائك كي شهادت كاذكر        |
| K+.A        | وینااورال کا پہلے ہے بہتر ہوجانا             |      | مسلمان تيراندازول كالري حكه عين جانا         |
|             | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے قبل کی غلط خبر  | 194  | اورلرائي كابانسه ليث جانا                    |
| *•Z         | مشهور ہوجانا                                 | 194  | عبدالله بن جير"                              |
| P+2         | حضرت انس بن النصر كي شهادت كا واقعه          | 194  | معصب بن عمير"                                |
| ri+         | الي بن خلف كأقتل                             |      | حضرت حذیف رضی الله تعالی عند کے والد کا      |
|             | حفزت على اور حفزت فاطمه كا آل حفزت           | 191  | مسلمانوں کے ہاتھ سے خلطی سے شہید ہوجانا      |
| <b>r</b> () | صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھوتا         |      | خالد بن وليد كما كماني حمل الشكر اسلام كا    |
| rii         | قريش كامسلمانون كى لاشون كامثله كرنا         | ,    | اضطراب اورآ تخضرت صلى الله عليه وللم كى ب    |
| P11         | ابوسفيان كاقوى آوازه اورحصرت عمر كاجواب      | IA   | مثال کی ثبات قدی                             |

|   | يبير مصطفى مَنْ لِنَوْاتِنْ (حِندوم) |
|---|--------------------------------------|
| 0 | مفر                                  |

| صفح         | مضمون                                  | صفحه     | مضمون                                                                                |
|-------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| P/r4        | ذكر غروات سميي                         | 177      | فوائد مستنبطه ازحديث بذكور                                                           |
| 774         | سرية عبدالله بن أنيس صى الله تعالى عنه | MD       | سعد بن ربع كى شباوت كاذكر                                                            |
| rez         | واقعة رائح                             | MZ       | حضرت حمزه کی لاش کی تلاش                                                             |
| raa         | سرية القراءليني قضه بيرمعونه           | IPA      | عبدالله بن فجش رضى الله عنه كي شهادت كاذكر                                           |
| 109         | غزوة بخ النبير ٢٠ ج                    | rrı      | عبدالله بن عمرو بن حرام کی شهادت کاؤ کر                                              |
| 444         | 74.9                                   | rrr      | عمرد بن الحموح رضى الله عنه كى شبادت كاذكر                                           |
| ran         | فمزوة ذات الرقاع                       | rrr      | حضرت خيشمه كى شهادت كاذكر                                                            |
| 240         | 26.50 3.60 5.60                        | rra      | حضرت احير م كل شهادت كاذكر                                                           |
| <b>۲</b> 42 | واقعات متفرقه سمج                      |          | مدینہ مؤرہ کے مردول اور عورتوں کا                                                    |
| AFT         | غزوة دومة الجندل                       |          | آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی خبریت                                                  |
| AFT         | غزوهٔ مریسی یا بن المصطلق              | rra      | دریافت کرنے کے لئے جوم                                                               |
| rzr         | فائده جليله                            |          | عین معرکهٔ کارزار میں صحابہ پر حق تعالیٰ کا<br>ایک خاص انعام لیعنی ان پر غنودگی طاری |
| 124         | واقعة الله                             | 177      | ایک کا ک ایک اس اس ای پر فرون عاری<br>کردی گئی۔                                      |
|             | نزول آیات براء ت دربارهٔ ام المؤمنین   | rrz.     | جنگ میں عورتو ل کی شرکت اوراس کا تقلم                                                |
| PAP         | عائشه صديقه رضى الله عنها              | PP-0     | شهداءاحد كى تجبيز وتلفين                                                             |
|             | ام المؤسنين عائشة صديقة اور ديكر ازواج | 77"      | ایک شهید قوم کاذ کر                                                                  |
| rgr         | مطبرات يرتبمت لكافي دالول كالحكم       | rrr      | غزوة احد كى شكست كے اسرار دخكم                                                       |
| r42         | نزول تيم                               |          | غزوہ احد میں فتح کے بعد ہزیت بیش                                                     |
| 192         | غزوة خندق واحزاب                       | MA*      | آ جانے کی تکمت                                                                       |
| r-r         | فائدوجليله                             |          | غزوة احدى بزيمت كامرار وحكم كے بيان                                                  |
| PH          | غزوهَ بَي قريظ ۵ ج                     | t-la-te- | کے بعد                                                                               |
|             | أيخضرت صلى الله عليه وتهم كاحضرت زينب  | Mula.    | غرزوة حمراءالاسد                                                                     |
| <b>m</b> 19 | 262                                    | PALA.    | واقعات متفرقس عليه                                                                   |

| سيريت کي حل تفاييم (جضر دوم)                |        | www.ahlehaq.org                          |      |  |  |
|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------|--|--|
| مضمون                                       | صفحه   | مضمون                                    | صفحه |  |  |
| نزول فحاب                                   | P10    | بيعت كى نضليت                            | F04  |  |  |
| سرية مخمد بن مسلمه بسوية قرطاء              | PFI    | باوشامان عالم كنام دعوت اسلام ك خطوط     | mah  |  |  |
| غزوهٔ بخ کحیان                              | rra    | قیصردوم کے نام ٹامہ مُمارک               | -46  |  |  |
| غزوه ذی قر د                                | rra    | قیصر رسوم کے در باریس مفرت دحیہ گی تقریر | FYO  |  |  |
| سرية عكاشته بن محصن "                       | rr2    | ليحيل                                    | r2r  |  |  |
| سرية مخمد بن مسلمه بسوئے ذی القصه           | r12    | فوائد ولطا أغب                           | 121  |  |  |
| سرية ايوعبيده                               | P72    | خسرو پرویز کسری شاہ ایران کے نام نامہ    |      |  |  |
| (3.2)                                       | P12    | مبادک                                    | 720  |  |  |
| الرية عيص                                   | FFA    | نجاشی شاہ صبشہ کے نام نامہ مبارک         | 727  |  |  |
| اريرطرف                                     | FFA    | مْ عِنْ تَى كَا جِوابِ                   | MZA  |  |  |
| سرية جنحى                                   | rrq    | نجاشی کی طرف ہے آپ کے والا نامہ کا جواب  | MZA: |  |  |
| سرية وادى القرى                             | rrq    | مقوص شاہ معرے نام نام مبارک              | PAI  |  |  |
| مرية دومة الجندل                            | 1-1-4  | حضرت حاطب كى در بارمقوض ميں تقرير        | PAF  |  |  |
| سرية فذك                                    | rrr    | بادشاه کاجواب                            | TAT  |  |  |
| سرية امقرفه                                 | rer    | مقوض شاہ مصر کی طرف سے والا نامہ کا      |      |  |  |
| مرية عبدالله بن عيك برائة قل الي رافع يبودي | rrr    | چواپ                                     | MAR  |  |  |
| سرية عبدالله بن رواحه                       | rrr    | منذر بن ساوی شاه بحرین کنام نامهٔ مبارک  | PAA  |  |  |
| سرية كرزين جابر بسوئے عرینین                | table. | منذر بن ساوی کا جواب                     | PA9  |  |  |
| بعث عمر وبن اميضمري                         | rro    | مندر بن ساوی کی طرف ہے رسول اللہ صلی     |      |  |  |
| عمرة الحديبي                                | FFY    | التدعلية وتلم كے والا نامه كا جواب       | MAG  |  |  |
| عدية الرضوان                                | rra    | شاہ عمان کے نام نامہ مبارک               | 491  |  |  |
| سلح نامه کی شرائط                           | res    | رئیس برامدے نام نامہ سمبارک              | 190  |  |  |
| واكدواطا كف اورمسائل واحكام متعلقه بقضه     |        | امردمثق حادث غسانی کے نام نامہ مبارک     | m92  |  |  |
| عد ينبي-                                    | ror    | فوائد                                    | m91  |  |  |



MA

19

3/2/

ومتدي

سربيهم وبن العاص بجانب ذادالسلاسل

سرية الإعبيدة بجانب سيف البحر

roi

COL

www.ahlehaq.org

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مسبب جهاد في سببل الله

حفرات انبیاء میم الصلا قوالسًوا م کامبعوث ہونا اللہ جن جا رہی ایی عظیم الشان نعمت ہے کہ ہم بن موجھی اگر زبان بن جائے تو کسی طرح اس نعمت کبری کاشکر اوانہیں ہوسکا اگر ان حفرات کا وجود باجود نہوتا تو اللہ جن شانہ کی ذات وصفات کی ہم گر اہوں کو کون ہدایت کرتا اور مولائے حقیقی کی مرضیات اور نامرضیات ہے ہم کو کون آگاہ کرتا۔ اور اُس معبود و برحق کی عبادت اور بندگی کے طریقے کون سمجھا تا۔ موائر بندگی کے طریقے کون سمجھا تا۔ موائر بندگی اور حکر انی اور عدل عمرانی کی راہیں ہم کو کون سمجھا تا۔ مصور کے بور یتے پر بیٹے کرکیسے حکومت کی جاسکتی ہو اور تیصر دکسر کی کا تختہ کیے النا جاسکتا ہے مبود کی اور مواز شیخ کر کیسے حکومت کی جاسکتی ہو اور تیصر دکسر کی کا تختہ کیے النا جاسکتا ہے مبود کا امام بھی اور امیم کرتا ہو یہ امر سوائے حضرات انبیاء کیہم الصلا ق والسلام کے کوئی نہیں بتلاسکتا مسلمانوں میں تقسیم کرتا ہو یہ امر سوائے حضرات انبیاء کیہم الصلا ق والسلام کے کوئی نہیں بتلاسکتا ہماری ناقص عقلیں بغیر نور تو ت کی رہنمائی اور موایت کے بالکل معطل اور ہے کا رہیں۔ ہماری ناقص عقلیں بغیر نور تو ت کی رہنمائی اور موایت کے بالکل معطل اور ہوگار ہیں۔ ہماری ناقص عقلیں کو روشن اور بصیر کیوں نہ ہو جب تک آفیا جا ور ماہتا ہو کا نور معین اور مددگار اس آگھ گئی ہی روشن اور بصیر کیوں نہ ہو جب تک آفیا ہو اور ماہتا ہو کا نور معین اور مددگار اور کو تا ہوں کیا کو روشین اور مددگار

آ نگولتنی ہی روش اور بھیر کیوں نہ ہو جب تک آ فاب اور ماہتاب کا نور معین اور مددگار نہو۔ اس وقت تک آ نگھ ہے کار ہے۔ ای طرح سے ٹو رعقل اور ٹو ربھیرت سے فق اور باطل کا فرق جب ہی نظر آ سکتا ہے کہ جب نور نبوت اور شمع ہدایت اس کی ہادی اور رہنما ہو۔ جس طرح شب دیجور میں آنکھ کی روشن کا م نہیں دیتی ای طرح شلالت اور گراہی کے شب تاریک میں عقل کی روشن کا م نہیں ویتی ۔

عقل بھی اگر چہ بجت ہے گرناتمام ہے مرتبہ کبلوغ تک نہیں پہوٹج بجت بالغاتو انبیاء کیہم الصّلاق والسَّلام کی بعثت ہے۔ جس پرآخرت کے دائمی عذاب وثواب اور جزاء ومزا کا مدار ہے۔ خلق اطفالند جزمست خدا نبیست بالغ جزر ہیدہ از ہوا

یہ اندھی اور لُو کی اور کنگڑی عقل۔ خداوند ذوالجلال کے اساء حسنی اور صفات عُلیٰ اور اس کی مرضیات اور نامرضیات کو بغیر حصرات انبیاء الله علیهم الف الف صلوات الله کے تعلیم وارشاد کے کہاں جاسکتی ہے۔

الحاصل حضرات انبیاءامند کی بعثت عین رحمت اور عین نعمت ہے کہ جس پر و نیا اور آ خرت کی سعادت اور فلاح کامدار ہے، حق جل وعلانے حضرت آ دم صلی اللہ علیہ وسم سے اس سسند کا آغاز فر مایا اور کیے بعد دیگرے بندول کی مدایت کے لئے پیغمبر بھیجے تا کہ لوگوں کو مولائے حقیقی کی اطاعت کی دعوت دیں اور اُس کی نافر مانی ہے بچا تیں مطبع اور فرما نبر دار ول کو جنت کی بشارت سنائمیں نافر مانوں اورسر کشوں کوجہنم ہے ڈیرا نمیں۔ جوسعیداورخوش نصیب تھے انھوں نے اس نعمت کبری کی قدر کی اور القد کاشکر کیا ، اور و نیا ہے دامن جھاڑ کر حصرات انبیاءاللہ کا آ دامن بکڑ ااوراہیے اراد دں اورخواہشوں اور مرضیات ومرغوبات سے دست بر دار ہوکرانی ہرحرکت اور سکون کو حضرات انبیاء کے اشارول کے تابع کردیاوراً بینے کوان حضرات کے ایسا حوالہ اور شیر دکیا کہ جیسام دوبدست زندہ ہواور جو ہے وقوف اور بدنفییب تنجےانھوں نے اس نعمتِ کبریٰ کی قدر نہ جانی اور تکلیفات شرعیہ اور اوامر الہیہ کی بچا آ وری ان پرشاق ً نز ری اور حیوا نات اور بہائم کی طرح شُتر بے مہار بنار ہناا ہے ہنے پیند کیا اوراس شرف اور کرامت پر نظر نہ کی کہ خداوند ذوالجلال نے اُپنے اوامر ونواجی کے خطاب سے ہم کوعزّ ت بخشی اور بجائے اس کے نفسِ امارہ اور شیطان تعین کی تسویل اور اغواء ہے انبیاء املہ کے انکار وتکڈیب وشنی اور مقابلہ برتک گئے۔ خدا اور خدا کے برگزیدہ بندول کی اطاعت کو عاراور ذلت سمجھا اورنفس وشیطان کی اطاعت کوعز ت سمجھا۔ حضرات انبیاءان کونہایت ملاحفت اور نرمی ہے خدائے برتر کی طرف بلاتے رہے۔

جس طرح مشفق اورمهربان باپ، نالایق اولاد کی اصلاح وتربیت میں کوئی د قیقه اٹھا نہیں رکھتا اسی طرح حضرات انبیاء نے اینے مخلصانہ اور مشفقانہ مواعظ ہے امت کے ناله بق اور بدبخت افراد کی تفهیم اوراصلاح میں کوئی دقیقه ندا محارکھا۔

ایک مدّ ت مدید اور عرصه دراز تک نهایت ملطفت اور نرمی سے ان کواند کی طرف بلاتے رہے مگروہ بدنصیب دن بدن اوراللہ ہے دور بھا گتے گئے۔ کم قال تعالیٰ ۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيُلًا } (نون مليالنوام نے) عرض كيا كه اے وَّ نَهَارًا ٥ فَلَمُ يَوْدُهُمُ دُعَآءِ يَ لَمُ يروروكاريس في اين قوم كوون اوررات إِلَّا فِرَارًا ٥ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ أَلَى مُلَّلَ اللَّهُ كَا طرف إِلَا لِي مير، لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوْ آ أَصَابِعَهُمْ أَ اللَّهِ الْصَاحَاتُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُلِّمُ مِنْ أَلَّا

وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبُارُان أَجِب بَهِي ان كُوحِن كى رعوت دى تاكه ان ا کے ایمان لانے ہے تو ان کے گناہوں کو معاف کرے توان لوگوں نے نفرت کی وجہ ے کا نول میں انگلیاں دے لیں اور کیڑوں میں لیٹ گئے اور اپنی ضدیر ہے رہے اور غایت درجه مرکشی کی به

فِيِّ الْذَانِهِ مِ وَاسْتَغُشُوا ثِيَانِهُمْ أَلَا كَي چِيزِ مِن زيادتي ند بوكي اور من ني (نوح،آيت٥،٢)

جب حضرات انبیا ،نفیحت کرتے کرتے تھک سے اور ان پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی سرکشی اورشرارت اور بڑھتی گئی اور خدا کے پرستارول کو خدائے قند وس کا نام لینا دشوار ہو گیا اور انبیاءالنداوران کے اصحاب اور متبعین کے تکلیف وتعذیب اوراستہزاءاور مسنحریرتُل گئے تب امتد نے ان پر عذاب نازل فر مایا۔مؤمنین مخلصین کو بی یا اورمنکرین اورمکڈ بین کو ہلاک اور ہر باد کیا۔کسی کوغرق کیااورکسی کوز مین میں دھنسایااورکسی پرآسان ہے تھر برسائے اورکسی پر زلزله بهيجا كسى يرتثد بوامسلط كي اوركوني بندراورسور بنايا كيا- السنفية الحفظن مهز ذلك سُکله السين، الغرض البياءوم سلين كے منكرين اور مكذ بين كاس طرح عذاب خدادندى سے ہل ک اور ہر باد ہونا تار<sup>ی</sup> عالم کے مسلمات ہے ہے جس میں کسی کواختلاف نہیں۔ اس بیں شک نبیس کہ اصل عذاب و بینے والا وہی عزیز ومنتقم ہے کیکن ظہوراس کا ہمیشہ تسی حجاب اور واسط بی ہے بوتا ہے جس کو بھی اپنے وشمنوں کے ہلاک کرنے کا حکم دیتا ہے وبی بے چون و چرااس کے تھم کی تعمیل کرتا ہے۔ بھی دریا کوایئے دشمنوں کے غرق کر لینے کا حکم دیاا در بھی زمین کو دھنس نے کا اور ہوا کو یارہ یاروکرنے کا اور بھی فرشتوں کوان کے ہلاک اور برباد کرنے کا حکم دیا۔

#### خلاصه

یہ کہ جب سے خُدا وند عالم کی نافر مانی اور احکم الحا کمین اور اس کے وزراء ونائبین لیعنی انبیاء ومرسلین صلوات الله وسمامه مینیم اجمعین سے بغاوت اور سرکشی کا سلسله جاری ہے، اسی وقت ہے ان کی تعذیب وہربادی اور قتم قتم کے عذابول سے اُن کی ہلاکت اور رسوائی کا سدسلہ بھی

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جوعذاب بندول کے باتھ سے ظاہر ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا فعل ہے بندہ کا ہاتھ اس کے فعل (عذاب ) کے لئے محض مظہر اور واسطہ حقیقت میں اللہ کا فعل ہے بندہ کا ہاتھ اس کے فعل مرتبہ سے بلا واسطہ صاور ہوتی ہے اور بعضی مرتبہ تیراور آلموار کے واسطہ سے ای طرح عذاب اللہ کا ظہور بھی بلا واسطہ جوتا ہے اور بھی انسان یا فرشند کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوتا ہے:۔

وَنَحُسُ نَتَسَرَبَّ صَ بِكُمْ أَنْ اورجم مُنظر بين كرالله تعالى ثم كو براه راست يُصِيبُ كُمُ اللهُ بِعَدَابِ مِن عَنْدِهِ اليَّ طرف سے عذاب بيو نچائ يا بمارے أوباً يُدِينًا لِيَا اللهُ بِعَدَابِ مَن عَنْدِهِ الْمُول كذر يعد

بیاتھ سے بشکل جہادوق ل ظہور میں آتا ہاور بھی انسانوں اور فرشتوں دونوں کے ہاتھ سے مذاب البی کا ظہور میں آتا ہاور بھی انسانوں اور فرشتوں دونوں کے ہاتھ سے عذاب البی کا ظہور ہوتا ہے جیسے جنگ بدر میں کفار ملّہ کا قل صحابہ کرام کے ہاتھ سے ظہور میں آیا اور ملا نکہ مکر مین دونوں فریق نے میں آیا اور ملا نکہ مکر مین دونوں فریق نے مل کر محمد یافیانی بیا کے منکرین اور مکذیبین کا مقابلہ اور اُن سے مقاتلہ کیا تفصیل انشاء اللہ العزید عنقریب غزوہ بدر کے بیان میں آنے والی ہے چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مجرم کا قبل امیر اور ما می طرف منسوب ہوتا ہے جلا داور سیاف ( آلموار چلانے والے ) کی طرف منسوب نہیں میں آتا ہے اور کیا نے والے کے کہ محرم کا قبل امیر اور میں کے ارشاوفر مایا:

فَلَمُ نَقْتُلُوهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمُ وَمِهَارَمَيُّتَ إِدْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمني ٥(الانقال،آية ١٤)

لعبی ان باغیوں کے قاتل حقیقت میں ہم میں اور تم محض آنداور واسطہ: جس طرح تیر اور آلموار تم ھارے افعال کے لئے آلداور واسطہ میں اس طرح تم ہمارے افعال کے لئے مثل تیراور کمان کے واسطہ اور مظہر ہو۔وقال ابوالطیب۔

فانت حسام العلك والله ضارب وانت لواء الدين والله عاقد يس تو موارب المعالم العلام عاقد يس تو موارب المعالم والا ما ورائد المرائد المرا

بلکہ بجائے فرشتوں کے اسانوں کے ہاتھ سے جہاد دقبال کی شکل میں عزاب البی کاظہور
ایک فاص رحمت ہے اس لئے کہ فرشتوں کے ذریعہ سے جن امتوں کو ہلاک کیا گیاان کو پھر
مہلت نہیں ملی۔ اور جن امتوں سے انہیاء ومرسلین اور ان کے تبعین نے جہاد دقبال کیا ان کو
مہلت ملی سنجھنے کا اور سننے کا اور تی میں غور اور فکر کرنے کا کائی اور دائی موقع ملاچنانچ بہت سے
مہلت ملی سنجھنے کا اور حمایت رحمانی اور نھرت آسانی ان حضرات کی حامی اور مددگار ہے اور
غداوند ذو الجلال کے فرشتوں کا بے شار نشکر ان کے شمنوں کو غیظ و غضب کی نظر وں سے دکھی رہا
ہے۔ جن کے سامنے جھک پڑے اور بحجھ گئے کہ بیر خدا کے فرستادہ جس آسان اور زمین براور بحر
ہے اور جواز کی تھی اور بدنھیب تھے وہ پھر بھی ہے جیائی اور ڈھٹائی سے مقابلہ پر ڈیٹے رہے ،
ہے اور جواز کی تقی اور بدنھیب تھے وہ پھر بھی ہے حیائی اور ڈھٹائی سے مقابلہ پر ڈیٹے کہ
ہے اور جواز کی تقی اور بدنھیب تھے وہ پھر بھی ہے حیائی اور ڈھٹائی سے مقابلہ پر ڈیٹے رہے ،
مراحم خسر دانہ سے بڑے سے بڑ اقصور معاف ہوسکی انسان ہے اور جوانی دیا جس کے اور جوانی کیا دنیا جس دیا ہوسکی انسان سے اور وہ بھی انسان ہے اور وہ کی مزاسوائے قبل اور جس

ایام معدوده (چندروزه) کی مجازی بادشاہت جرم بغاوت کونا قابلِ عفوقر اردیتی ہے اور تی م عقلا اسکونق اور صواب، بجااور درست بجھتے ہیں حالانکہ باغی شخص نہ بادشاہ کامخلوق اور بیدا کیا ہوا ہے اور نہ ذرہ برابر کسی چیز ہیں اس کامخاج ہے۔ نمعنوم پھرائس اتھم الی کمین اور رب العالمین اور خدائے ذوالجایال اور نبیر متعال اور اس کے وزراء ونائبین یعنی حضرات انبیاء ومرسلین سے بغاوت ( کفر) کو کیوں معمولی اور حقیر سمجھتے ہواور خداوند قد وئل کے وزراء سے سرتانی کرنے والوں کی سرکو بی اور احکام سے گردن کشی کرنے والوں کی سرکو بی اور احکام سے گردن کشی کرنے والوں کی گردن کشی کو کیوں ظلم اور تعدی خیال کرتے ہو۔ ملاطین عالم کا اُسیخ مخالفوں پر فوج کشی کرے سی کوتل کرتا اور کسی کواسیر کرنا اور اُن

سلاطین عالم کا أینے مخالفوں پر فوج کشی کر کے کسی کوتل کر تا اور کسی کو اسیر کرنا اور اُن کومت پر کے مال اور اسباب کو صبط کرنا اور پھر اُس مال کو خیر خوابان سلطنت اور وفا داران حکومت پر بطور انعام تقسیم کرنا عین شان شوکت وسلطنت کا اقتضاء بیجھتے ہو، لیکن اس احکم الحا کمین اور شنبشا و سموات وارضین ہے بغ وت ( کفر ) کرنے والول ہے جباد وقت ل اور اُن کو اسیر اور گرفتار کرنے اور اُن کے علام بنانے اور اُن کے مال ومتاع کے صبط کرنے پر اعتراض کرتے ہو۔

پس جس طرح جنگ میں دیمن کو جائی نقصان پہونچانا عین سیاست اور فوجی تدہیر کا کمال ہے ای طرح دیمن کی جنگی اور مالی قوت پر قبضہ کر لینا بھی فوجی تدہیر کا کمال ہے بجیب بات کہ یورپ دیمن کی مالی قوت پر قبضہ کرتا ہے تو اس کو سیاست اور فوجی تدہیر بتا یا جاتا ہے اور جب اسلام خدائے باغیوں کی مالی قوت پر قبضہ کرنے کے لئے کوئی چیش قدمی کرتا ہے تو اس کا نام اوٹ اور غار گری ہوجاتا ہے۔ پھر یہ کہ جب جنگ میں دیمن کی جان ہی لے لینا کو نام اوٹ اور غار گری ہوجاتا ہے۔ پھر یہ کہ جب جنگ میں دیمن کی جان ہی لے لینا کو نام اوٹ بور غار گری ہوجاتا ہے۔ پھر یہ کہ جب جنگ میں دیمن کی جان ہی اس کے مال کے متعلق کیوں اس قدر شور وغوغا ہے، آخر اسلام نے جب بھی جو اسلام کی موان و مال پر چھا پہار دنے کے لئے چیش قدمی کی تو کیا وہ ان دیمن ہون کا فالمد نہ تھا کہ خواسلام کی جان وہ ال کر جھا پہار اور تھا ہوں کہ جان ہوں ہونے ہیں مالی حاصل کرنے گئی نہ ہو جلکہ فقط اس وجہ ہے ہوکہ یہ لوگ خداوند ذو الجائل کے باغی اور سرش بین علاوہ از یں سلاطین عالم کی فوج کشی کا باعث صرف تو سیع مملکت ہے جو سب کے نز دیک روااور جائز ہے۔ اور حضرات انبیا علیم الصلاق و السلام کا جہاد اور صحابہ کرام کا یہ تمام اقد ام محض اعل عکمیۃ اللہ اور اللہ کی حکومت تو تم کر نے کے لئے تھا تا کہ احکام خداوندی کی بچر حتی نہ اعلی علیمۃ اللہ اور اللہ کی حکومت تو تم کر نے کے لئے تھا تا کہ احکام خداوندی کی بچر حتی نہ اعلی علیمۃ اللہ اور اللہ کی حکومت تو تم کر نے کے لئے تھا تا کہ احکام خداوندی کی بچر حتی نہ جو سکے اور اشرار میداوند کی کہ کومت تو تم کر نے کے لئے تھا تا کہ احکام خداوندی کی بچر حتی ہوا ہوا ہے وہ سے اور تم اور انہ اور خدا کی نم ایوا ہے تھا تا کہ احکام خداوندی کی بچر حتی ہوا ہوا ہو سے اور حتی اور خدا کی نم ایوا ہے تھا تا کہ احکام خداوندی کی بھر حتی ہوا ہوا ہو سے کو استم زاء اور تم خوند کر تھیں اور خدا کی نم ایوا ہے تھا تا کہ اور ان اور کی استم زاء اور تم خوند کر تھیں اور خدا کی نم اور اور کی استم زاء اور تم خوند کی تحر تھی ہوا ہو تھا کہ استم زاء ور تم خوند کی تحر تھی کی استم زاء ور تم کو تو تا کہ اور تم اور تم تیں کیا تھیں کی تعر تھی کی تو تو تا کہ استم زاء ور تم تو تا کہ استم زاء ور تر تو تا کہ استم زاء ور تو تھا تھی تو تا کہ استم زاء ور تا تو تا کہ استم زاء کی تو تو تا تعر تا تو تا تھا تا ت

مولائے حقیقی کا اظمینان کے ساتھ نام لے کیں ، کفار و فجار چاہے ایمان لا کیں یا نہ لا کیں۔
احکم الحاکمین اور شہنشاہ سموات وارضین کے احکام کے اجراء و تنفیذ میں مزاحمت نہ کرسکیں۔
حضرت بوشع بن نون اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرات انبیاء عیم الصلوات والتحیات کا جہادائی غرض ہے تھا اور حضرت سلیمان اور اس کے اختکر کے ساتھ جہاد آسان سے نازل ہونے کے بعد ای غرض سے دجال اور اس کے لشکر کے ساتھ جہاد فرما کیں گے جبیدا کہ مکا شفات بوحنا اور بولوں کے دوسرے خطب کنگیوں کے نام میں مصرح فرما کیں گے جبیدا کہ مہذب ہے مہذب آبادی آگریہ چاہ کہ بدون حکومت وسلطنت اور بدون و بدون و بدون کومت آگریہ و بدون کی حفاظت کر سکے تو ناممکن ہے یا کوئی حکومت اگریہ و بدون حکومت اگریہ علیہ کو بدون حکومت اگریہ جارت کی ایک کی حفاظت کر سکے تو ناممکن ہے یا کوئی حکومت اگریہ جارت کی ایک تاریخ بدون علیم و امراد ہام واہیہ کو بدون حیاست اور انتظام کے مثاد ہے تو امران سے باہر ہے۔

پندونصیحت بے شک مؤٹر ہے لیکن سلیم طبیعتوں کے لئے۔آپ کتنی ہی ا ظلاص اور ہمدردی ہے بہتر سے بہتر نصیحت فر مائی کین ہے دھر طبیعتیں بھی اثر پذیر نہیں ہوسکتیں ہمدردی ہے بہتر نصیحت فر مائی کی اس کسی کے لئے خدانے کتاب اتاری اور کسی کے لئے خدانے کتاب اتاری اور کسی کے لئے فدانے کتاب اتاری اور کسی کے لئے لو ہا اُتارا۔ آج اگر ہزار واعظ ل کریہ چاہیں کہ اپنی تقریر دلپذیر ہے کسی فتیج رسم کومٹا دین تو مہیں مٹاسکتے گر ایک شاہی فر مان وقت واحد میں ملک کے اس سرے ہے اُس سرے تک اُس سرے تک اُس کرایک شاہی فر مان وقت واحد میں ملک کے اس سرے ہے اُس سرے تک اُس کرایک شاہی فر مان وقت واحد میں ملک کے اس سرے ہے اُس سرے تک

نی اکرم سیّد داند آدم خاتم الانبیاء والمرسلین سیّدنا ومولئیا محمسلی القد علیه وعلی آله واصحابه الجمعین کو جب احکم الحاکمین اورشهنشاه سلوات وارضین نے بشیر ونذیر بنا کر عالم کی ہدایت کے الجمعین کو جب احکم الحاکمین اورشهنشاه سلوات وارضین نے بشیر ونذیر بنا کر عالم کی ہدایت کے لئے مبعوث فر مایا تو اس وقت آپ بالکل تن تنبا شے نہ کوئی آپ کامعین ومشیر تھا نہ کوئی آپ کا وزیر باتد بیر تھا۔

نبوت ورسالت کا اعلان فر مایا تو حیدر تانی کی دعوت دی که خدا وند ذو الجلال کو ایک مانو اور ایک مانو اور ایک مانو اور ایک جنوب ایک جنوبی سے مانگواسی کے سامنے جنگو، ہرفش اور بے حیائی اور ہر بری بات سے روکا اور محاس اخلاق اور مکار م افعال کی ترغیب دی غرض مید کہ آپ نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی نہ چھوڑی کہ جس کی تعلیم و تلقین اور جس کا تکم نہ کیا ہوا ور دنیا اور آخرت کی کوئی برائی ایسی نہیں جھوڑی کہ جس کے تعلیم و تلقین اور جس کا تکم نہ کیا ہوا ور دنیا اور آخرت کی کوئی برائی ایسی نہیں جھوڑی کہ جس ہے منع نہ فرمایا ہو۔

سلیم طبائع نے آپ کے ارشاد سرایا ہدایت ورش دکو گوٹی ہوٹ سے سنا اور قبول کیا اور جو ہث دھرم اور ضدی اور مال ودولت کے نشہ ہے مخمور تنھے۔ انھوں نے فقط اٹکاراور تکذیب ہی پر کفایت ندکی بلکہ تکلیف اور ایذاءاور تمسنحراور استہزار تل گئے۔ آپ کے اور آپ کے اصحاب کے ایذارسانی میں کوئی دقیقہ نہ اٹھارکھا۔ (جس کی تفصیل میلے گذر چکی ) تگرآ یے صبرادر محل فرماتے ان گراہوں کے لئے دعائے مرایت فرماتے۔اللیسہ اہد قبوسی مانہہ

الله جل جلاله کی طرف ہے آپ کواور آپ کے اصحاب کواس کی مطلق اجازت نے تھی کہ مشرکین مکہ ہے زبان ہے ماہاتھ سے کسی قسم کا انتقام یا بدلہ لیں بلکہ تھم یے تھا۔

فاعْفُوا وَاصْفَحُوا خَتَّى يَأْتِي اللَّهُ ﴾ بن معاف كرواوره رَرْرَكِو يهال تَك كدالله بِأَنْسِرِهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَى شَكِي شَيْءٍ لَ تَعَالَى اسْ باره مِن نِياتُكُم نَازَلَ فَرَمَاتَ قَدِيْرٌ (البقره،آية: ١٠٩) لَيْ بِينَكِ الله مِرِيزِ برقادر إ

یباں تک کہ آپ اور آپ کے صیبہ بجرت کرکے مدیندمنؤ رہ پہونے اور جہاد ک احازت نازل ہوئی

حكم جباد

ا بنء تبس الورا بو هرمره مياور عا نشه صد يقيه او البو بكر صد يق- زهري \_سعيد بن جبير \_مجامد \_ عروة بن زبير \_ زيد بن اسلم \_قماده ، مقاتل بن حيان رضي ابتد چه لي عنبم الجمعين اور ديگرسلف ہے ہے وہ معتول ہے کہ جہاد کی اجازت میں جوآیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ ہیآیت ہے۔ أَذِنَ ٣ لِللَّذِيْنَ يُقَتَّلُونَ بِأَنَّهُمْ اللَّهِ السِّيلُوكُونَ وَبَادُونَالَ فَي اجازت وي كُي ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ أَ كَمِنْ كَافْرِارْتَ مِن - يَاجَادَت

لے ابن عبس کی روایت منداحداور ترفدی ، نب فی اور منتدرک وغیرہ میں فرکور ہے۔ امام ترفدی نے اس کوشن بتلایا ہے حاکم کتے ہیں کہ بنی ری اورمسلم کی شرط میسیجے ہے زرقانی وزادالمعاداہم ہریرو کی روایت کوعبدالرزاق اورا بن منذر نے وکر کیا ہے درانمٹورس ۱۳ سے ۱۳ نام اور حضرت یا مشرّق روایت تسائی میں با سناد سجے ندکور ہے، زرقانی ص ۱۳۷۸ نے ابو کمر صدیق اورز ہری اور سعیدی بن جیسے کا ذکر ، بوبکر رازی جصاص نے احکام القرآن بٹل کیا ہے ص 14 ج ااور مجاہدے مقاتل تک تغییران نیزمن ۳۲۵ ن ۳ بیل ندکور بین است می طاهدرراتی فی فرهات بین که بیاتیت ال**معی<sup>س می</sup> بی**ن تارال ہوئی۔زرق ٹی صے۲۸۷ ج۱ و بعض کے کا م سے معلوم ہوتا ہے کے قبل کی آیت کا نزول ابجرت کے پہلے سال میں ہوا۔

اس لئے دی گئی کہ بیانوگ بڑے مظلوم میں اور بےشک اللہ تعالیٰ ان کی مدد مر قادر ہے اور جن کی فتح ونصرت کا وعدہ کیا ے ۔ بے دہد نکالے کئے نقط اس وجہ سے کہ بیا کہتے ہیں کہ بھارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ تعالے بعض کوبعض کے ہاتھ نہ مناتا رہتا تو ملے زمانہ میں راہوں کے خلو تخانے اور نصاری اور میرود کے عما دت فانے اور اس زمانہ میں معجدیں جن میں کشرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے سب (انج آیة ۳۱س کرے کا اس تخص کی جواس کے دین کی مدد كرے گا بيشك الله زير دست اور غالب ہاورہم ایسے لوگوں کی مدد کریں گے کہ اگرہم ان کوروئے زمین کی بادشاہت اور حكومت بمى ومي تؤ بهاري جادة اطاعت ے ذرہ پرابر متحرف نہ ہوں گے تماز وں کو

لَقَدِيْرُهِ ٥ اللَّذِيْنَ أَخُرِجُوا مِنَ دِيَارِهِمُ بِغِيْرِ حَقَ إِلَّا أَنْ يُقَوِّلُوا رَبُّنَّا اللَّهُ وَلَّوُلَا ذُفُعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِمَعْضَ لَهُدِمَتُ ﴿ جَارِهِ إِنْ مِدُولُكُ مِن كَرَجُواَتِ كُمُرُول إِن كَرَجُواَتِ كُمُرُول إِ ضواسع وبيع وصلوت وَّمَسْ جِدُ يُذُكُرُ فِيْهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيْرًا وَلَيَنُصِرَنَّ اللَّهُ مَنُ يَّنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهِ لِقُوتٌ عَزِيْزٌ ٥ الَّذِينِ إِنْ مُكُنَّهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا البصَّلُوةُ واتَّوُا الزَّكُو ةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوًا عَنِ الْمُنْكُرِ وَّلِكَ اللهِ عَدَاقِبَةُ الْأُمْدُورَ ﴾ منهدم بوجَى بوتي اور بيتك القدتع لي مرو

قائم کریں گے اورز کو قادیں گے اور دوسروں کو ہر نیک کام کا تھم کریں گے اور ہر برائی ہے منع کریں گے اور تمام امور کے انجام کا اللہ بی کوا ختیار ہے۔ اور بعض ملاء کا قول یہ ہے کہ پہلی آیت جو قال کے بارے میں نازل ہوئی وه يآيت ٢ يُحْرُو قَاتِلُوا فِي سَبِيل اللهِ الَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمُ ٥ احْجِهِ ابن جرير من اني العاليه اورها كم في الليل من بدكها عبد كما يت إنَّ السلَّف اشْتَرِيْ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْحِنَّةُ ط قال كى بارے ش ب يہا بيا تات نازل بونى (زرقانی س ١٣٨٥)

### جہاد کے اغراض ومقاصد

ان آینوں میں حق جل وعلانے اجمالا جہاد کے پیچھ اخران ومقاصد کا فکر فرمایا ہے اور اشارۃ لوگوں کے اس شبہ کا بھی جواب دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جہاد کی اجازت دیکر خونریزی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ خلاصۂ جواب یہ ہے کہ جہاد، اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں انہیاء سابقین کو بھی جہاد کی اجازت دی گئی۔ درنہ اگر جہاد کی اجازت نہ دی جائی توامقد کا نام لینا دشوار ہوجا تا۔ اور تمام معابد منہدم کر دیئے جاتے۔ اور خداوند فروالجلال کی بیقد یم شنت ہے کہ دوان سے تخلصین کو جہاد کا تھا رہا تا کہ مفسدین اور فتنہ پر دازوں کے شراور فساد کو دفع فرمائے۔ کما قال تعالے۔

وَلَـوُ لَادَفُعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ بِنَعُض لَّفَسَدَتِ الْارْضُ وَلَكِنَ اللَّهَ ذُوْفَضُلِ عَلَى الْعَالَمِيْنَ 0لِ

اگرالتہ بعض لوگوں کے شراور فساد کو بعض لوگوں کے ہاتھ سے دفع نفر مات تو تمام زمین میں فساد بھیل جاتا لیکن اللہ جہانوں پر بڑائی فضل فرمانے والا ہے کہ فتنداور فساد رفع کرنے کے لئے جہاد کی اسانہ میں

اجازت دی۔ اگر جنس ایم میں شن

كندزنكئ مت دركعبه قے 🕴 اگرچوب حاكم نا شدزي

ان آینوں میں جہاد کی عام غرض وغایت کے علاوہ اس کی علّت بھی بیان فر مائی ہے کہ صحابۂ کرام کو کیوں جہاد وقبال کی اجازت دی گئے۔ وہ یہ کہ ان پر طرح طرح سے ظلم وزیادتی کی گئی اور بے قصور اور بال جہاد کے ایم عرول سے نکال دیئے گئے صرف اس کہنے پر کہ ہمارا پروردگارالقد ہے اور جہاد کی اجازت سے فقط مشرکیوں ملّہ کے پنج برظلم سے چھڑان مقصود نہیں بلکہ مقصود ہیں۔ بلکہ مقصود ہیں۔

بعد معود بینے لدان فی معرف و ممایت ریا۔ وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصُرِهِمُ لَقَدِیُكِ ﴾ اور شخص الله تعالی ان بے سول اور بے مروساما ٹول کی فتح وقصرت پر قادر ہے۔

اوراس قادر مطلق کو بیقدرت ہے کہ روئے زمین ان کے قبضہ میں ویں اورائے احکام البقرہ آیت اداکا ہے اگج آیت :۳۹ کے اجراء و تنفیذ کی مکنت وقدرت عطافر مائیں تا کہ زمین پر دسترس پانے کے بعد خود بھی جان اور مال سے خدا کی عبادت اور بندگی کریں نماز کو قائم کریں اور زکو قادیں اور دوسروں کو بھی بھلی باتوں کا تھم کریں اور پُری باتوں سے منع کریں۔

یعنی جن لوگوں کو ہم نے جباد کی اجازت دی ہے اور جن کی نفرت و صابیت کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں کی شان میہ ہے کہ بادشاہ ہونے کے بعد سلاطین و نیا کی طرح عیش وعشرت میں مبتلانہوں گے بلکہ جان و مال سے خدا کے بورے مطبع اور فر ما نبر دار ہوں گے اور دوسروں کو تھیک راستہ پر چلا کمیں گے ، نیک باتوں کا حکم کریں گے اور زیری باتوں سے منع کریں گے ، غرض مید کہ خود کا مل و مکمل ہوں گے اور دوسروں کے لئے مکمل ہوں گے خود بھی ہدایت پر کا خیس کے اور دوسروں کے لئے مکمل ہوں گے خود بھی ہدایت پر ہوں گے اور دوسروں کے چنا نچے ہے اوصاف فاصلہ خلفا ، راشد بن میں موں گے اور دوسروں جن کو خدا آ سانی باوشا ہت کے لئے منتخب فر مائے اُن علیٰ وجدا لکمال موجود تھے اور کیوں نہوں جن کو خدا آ سانی باوشا ہت کے لئے منتخب فر مائے اُن کے بیمی اوصاف ہوں نے جائیں ۔

چنانچ حضرت عثمان غنی رضی الله عنه فره ما کرتے تھے کہ اس آیت میں حق جل شاند نے خلافت ۔ اور بادشاہت عطافر مانے ہے پہلے ہی اُن کی ثنا اور تعریف فر مائی کہ وہ خلیفہ اور بادشاہ ہونے کے بعدا ہے ہوں گے۔

## جهادى حقيقت

جہاد، جہد جمعنی طاقت ہے مشتق ہے جس کے معنی یہ جیں کدا بنی طاقت کو حاشا مال و دولت کے لئے نہیں۔ عصبیت اور قومیت اور وطنیت اور اظہار مردائگی وشجاعت اور توسیع سلطنت ومملکت کے لئے نہیں بلکہ محض القد کا بول بالا کرنے کے لئے اپنی طاقت کو پانی کی طرح بہادینا اس کواصطلاح شریعت میں جہاد کہتے ہیں۔

اعلاء کلمۃ القد ( یعنی اللّٰہ کا بول بالا کرتا) اگر مقصود نہ ہو بلکہ فقط مال وزر مطلوب ہو یاقطع فظر حق اور باطل ہے وطن اور قوم کی جمایت مقصود ہو یا اپنی بہادری اور شجاعت کا اظہار منظور ہو قارت اور باطل ہے وطن اور قوم کی جمایت مقصود ہو یا اپنی بہادری اور شجاعت کا اظہار منظور ہو قواللہ اور اس کے رسول کے نز دیک وہ جہا ذہیں جہادتو وہ ہے جو محض خاص اللّہ جل جلالہ کی رضا اور خوشنوی کے لئے ہود نیاوی اور نفسانی اغراض کے شائبہ سے بالکیہ پاک ہو۔

#### خلاصه

یہ کہ خداتعالی کے وفاداروں کا خداتعاہے کے باغیوں سے تحض خدا کا باغی ہونے کی وجہ ہے لڑنا اور اس کی راہ میں انتہائی جانبازی اور سرفر وثنی کا نام جہاد ہے بشرطیکہ وہ جانبازی اور سرفروشی تحض اس لئے ہوکہ ابتد کا بول بالا ہو اور اس کے احکام ہے حرمتی ہے محفوظ ہوجا کیں اور دنیا کاکسی تشم کا نفع مقصود نہ ہو۔ایس جا نبازی اور سرفر وثنی کوشر بعت اسلام میں جہاد کہتے ہیں۔

### نشود نصيب وهمن كه شود مبلاك تبغت 📗 مر دوستان سلامت كه تو مختجر آزمانی

اً مر مال مقصود بويا نام مطلوب مويا بلاي ظ اسلام توم و دطن مقصود بوتو شريعت بيل وه جہادہیں بلکہ ایک تتم کی جنگ ہے، چنانچے ابوموی اشعری رضی امتد عنہ ہے روایت ہے کہ ر سول القد يلق على سي سوال كياء كيانسان بهتي اظبير شجاعت كي سنة جنگ كرتا ہے اور کبھی قومی غیرت وحمیت کی بناء براور بھی و نیاوی نمود اور شبرت کے لئے ان میں سے یونسی جنگ جباد فی سبیل کامصداق ہے توارشا دفرہ یا ا

ا، م بخارى في بخارى من أيد باب منعقد قراء يدباب الايقال فلان شهيد يعنى مسى كے متعلّق قطعی طور پر بیانہ كہا جائے كەفلال شخص شہید مرا۔اس لئے كەنبیت اورخاتمه كا حال کسی کومعلوم نبیں اور اس باب میں ایک واقعہ روایت کیا کہ نسی غزوہ میں نبی کریم خلف عقید كامشركيين ہے مقابلہ ہوا تو قنزمان نامی اَ بب تخفس صحابہ زرام ئے لشکر میں بتھا جو دریرہ وہ منافق تھ اس نے اس لڑائی میں مشرکیین کا خوب مقابلہ کیا۔ اور کارنمایاں دکھلائے مہل بن سعد ساعدي رضي الله عندنے كہامارسول الله!

جتنا كه فلال نے كيا۔

سالجزأسنا اليوم احدكما لل آنجم سي عرف تاكام بين يا اجزأ فلان-

آنخضرت يَقَوَّقُونا فِي مَن كرفر مايا:

اسا انه من اهل النار

بالآخر کافروں سے لڑتے لڑتے بی خص شدید نبی ہوا اور زخموں کی تکیف ہے گھرا کرخود

کشی کرلی لے حافظ عسقلانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کداس حدیث کو ترجمۃ الباب

ترمنا سبت یہ ہے کہ اس محض نے امتد کے لئے قمال نہیں کیا تھا بلکہ قوم کے نے قومی حمیت کے

جوش میں قمال کیا تھ، اس لئے ایس محف شہید نہیں کہلا سکتا ۔ انتی کا امہ معلوم ہوا کہ جوشن نبی

کر حایت میں کافروں ہے بھی جنگ کر عظم خدا کے لئے نبیس بلکہ قوم اوروطن کے لئے جنگ

کر حاقوا یہ اور شہید نہیں کہلا سکتا چہ جا نیکہ قومی اوروطنی کھا تیوں کے ساتھ ہوکر اسلامی

کر نے قواییا محف می بداور شہید نہیں کہلا سکتا چہ جا نیکہ قومی اوروطنی کھا تیوں کے ساتھ ہوکر اسلامی

می انہوں سے لڑنے کے لئے تیار ہو ۔ حافظ بدرالدین مینی لکھتے ہیں کہ میدان قبال میں سب

سے پہلے میخص یعنی قزمان کلا اور سب سے پہلے اس نے کافروں پر تیر چلا یا اور لدکار کر یہ کہا کہ

اے آل اُوں اُنے حسب ونس یعنی قبیلہ اور قوم کی حف ظت کے لئے قبل کر وقبادہ بن النعمان میں یہ یہ فوٹ کا ندہ باس محف پر گذر بھوا تواس کی نازک جالت کود کھی کر ہے کہا۔

🖡 اے قزمان جھ کوشہادت مبارک ہو۔

هنيًالك الشهادة-

قرمان في المحمد من المحمد الله من المحمد الله من المحمد ا

خدا کی شم میں نے دین اسلام کے لئے قال نہیں کیا میں نے تو فقط قوم اور قبیلہ کی حفاظت کیلئے قال کیا ہے۔

صاف مطلب بیتھا کہ قوم اور وطن کے گئے جنگ کرنے اوراس راہ میں مارے جانے سے آ دمی مجاہد اور شہید نہیں بنتا محض خدا کے لئے جو تن ل خدا کے دشمنوں سے ہواس میں مارے جانے سے شہید بنتا ہے۔

اس كے بعدال شخص في خود كتى كرلى آنخضرت فين الله في الله ليويد هذا الدين بالوجل الفاجر- شخفيق التدتعالي بھى مردف جرادر كافر ك ذريعه سے جھى اس دين

ا حافظ عسقلانی کی اصل عبارت بدے کرووجہ اخذ التر تعمة مندائنم شہد و بربی ند فی امرا جہا وفعو کان قل م پینتع ان یشبد واله بالشبادة وقد ظهر مندانه لم يقاتل عند وانما تو تل غضبا لقومه فلا يطعق عن كل مقتول فی ابجه واند شهيدل حتمال ان يكون مشل بغرافتح اباري ص ١٦ ج٦ كماب الجها و باب لايتال فلان شهيد۔ كوقوت يهو نيادية مين بدروايت عمرة القارى صاحالات ن٦٠ باب لايقال فلان شهيد مين مذكور

حق جل شاند کا ارشاد ہے۔ وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمُ الْتَقَى اور جو بَهُمْ كُومَصِيت بَيْنِي جَى دن دو الْجَمْعَان فَبِإِذُنِ اللّهِ وَلِيَعْلَمَ جَمَاعُول يَعْنَى کا فروں اور مسلمانوں کا مقابلہ الْمُوْبِنِيْنَ وَلِيعُلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوا جوایعتی احدے دان مووہ اللہ کے محم سے ہوا الْمُوْبِنِيْنَ وَلِيعُلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوا فِي جوایم اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اَوِ ادْفَعُوا لِ مَن اللهِ اَوِ ادْفَعُوا لِ مَن اللهِ اَو ادْفَعُوا لِ مَن اللهِ اللهِ اَو ادْفَعُوا لِ مَن اللهِ اَو ادْفَعُوا لِ مَن اللهِ اَو ادْفَعُوا لِ مَن اللهِ اللهِ اَو ادْفَعُوا لِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اَو ادْفَعُوا لِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اَو ادْفَعُوا لِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اَو ادْفَعُوا لِ مَن اللهِ الله

ا خلاص اور نفاق طاہر ہوجا تا ہے اس دن منافقین سے بیکہا گیا کے آؤخدا کی راہ میں خدا کے لئے قبال کر واورا گر خدا کی راہ میں نہیں لڑتے تو قومی اور وطنی حمیت کے لئے اپنی قوم اور وطن اور مال اوراولا دکی حفاظت کے لئے وشمن کی مدافعت کرو۔

کیونکہ اگر دشمن کا میاب ہوگی نوانقام لینے ہیں مؤمنین اور منافقین کی تمیز نہ کرے گااور عام مسلمانوں کی طرح تم کو بھی نقصان اٹھ نا پڑے کا۔ یہ تیت رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں نازل ہوئی ، نخ وہ احد میں مسلمانوں نے خدا کے لئے قبال کیا اور عبداللہ بن ابی اور دیگر من فقین نے جو قبال کیا تو تحض قبر می اور وطنی حمیت کی بنا پر دشمن کی مدافعت کرنے کا نام مدافعت کی جس سے صاف معلوم ہوا کہ قوم اور وطن کے لئے دشمن کی مدافعت کرنے کا نام جہاد ہیں آیے تشریف فید میں جو اواد وغوا کو قائلو وئی سبینیل اللہ کا قیم قرار دیا گیا ہے اس کا یہی مطلب ہے جو ہم نے عرض کیا۔

صیح بخاری میں عبداللہ بن عبّ س ہے مردی ہے کہ یکھ مسلمان (جنگ بدر میں) مشرکین کی تعداد بڑھائے کے لئے اہلِ ملّہ کے ساتھ رسول اللہ بین نتیج کے مقابلہ میں نکلے اور بدر کی لڑائی میں رمسیمان جو کا فروں کی فوٹ میں شریک تھے سحابہ کے ہاتھ سے مارے گئے توان کے بارے میں بیآیت ٹازل ہوئی۔

لِآلُ عُران ،آية ١٧٢

تحقیق جن لوگوں کی فرشتوں نے روح قبض کی درانحالیکہ انھوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا تو فرشتوں نے ان سے بطور زجر وتو بہت کہا کہ تم کس حال میں تھان کہ کہا کہ جم سرز مین کفر میں مغلوب اور مجبور تھے فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ وطن کو چھوڑ کر اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ وطن کو چھوڑ کر وہاں چلے جاتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جبنم وہاں چلے جاتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جبنم داور برا ٹھکانہ ہے،

إِنَّ الَّـذِيْنَ تَـوَفَّهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظِالِمِي اَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيْمَ كُنْتُمُ قَـالُـوُا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْارْضِ قَالُوْ اَلَمْ تَكُنُ اَرُضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا فَاوُلَئِكَ مَاوَاهُمُ جَمَنَّمُ وَسَآءَ تُ مَصِيرًا مَاوَاهُمُ جَمَنَّمُ وَسَآءَ تُ مَصِيرًا (المَارَةِ 24)

یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی میہ وہی لوگ تھے جنھوں نے باوجود دعوائے اسلام کے قوم اور وطنی کا فروں دعوائے اسلام کے قوم اور وطنی کا فروں کے اسلام کا مقابلہ کیا۔ اور قومی اور وطنی کا فروں کے کشکر میں ہوکرمسلمانوں ہے لانے کے لئے نکلے۔ (ای ذیاالقدمن ذالک).

خلاصة كلام

سامنے کسی کا باہے تھا اور کسی کا لخت جگر اور کسی کا بھائی اور کسی کا پچیا اور کسی کا ماموں اور عام رشتہ داری توسیھی ہے تھی محض التداوراس کے رسول اور اس نے دین کے لئے صحابہ کرام کی تیغ بے دریغ ہے نیام تھی رضی امتد عنبم ورضوا عند۔واہ واہ۔ایمان ایسے بی عشق کا نام ہے جس کے سامنے کیلی اور مجنوں کی تمام داست نیس گرد ہیں اور قرآن وحدیث جو ہجرت کے فضائل ہے بھرایڑا ہے اس ججرت کا مطلب یہی تو ہے کہ خدا وراس کے رسول کے لئے اپنے مال اور باب اور بیوی اور بچو ال اورخولیش وا قارب سب و چیوز دین قوم کا تو ذکر بی کیا ہے بسحابہ کرام نے جب ہجرت کی تو جس کی رفیقہ کیات اور محبوب بوی نے کفر کواسلام کے مقالیلے میں ترجیح دی طلاق وے دی اور بیوی ، بچؤں اور مال دولت اور گھریار چھوڑ کرنبی کے پیچھے بوكاه رمدينكا راسته كإزا رضي البه عنبهم وحشربافي زمرتبهم واماتنا عملي خبهم وسيرتبهم أسيس يبارب العالمين ماكمير كالإداكميرك د دستوقو میت اور وطنیت ایک فتنہ ہے بُت برتی کے بعد قوم برسی اور وطن برسی کا درجہ ہے۔ اورَ گفرٌ دون کفرِ اورشرک دون شرکِ اورظهمٌ دون ظلم کامصداق ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً اورانَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّ التَّبِينَا، کو پیش نظرر کھ کرمسلمانوں کواپنا ہی ٹی اورروئے زمین کے کل کا فروں کواپناایک دشمن مجھو ( نکته) حق تعالے نے ان السکافرین (جوکہ جن ہے)اس کی خبر عدوا مہیناذ کر فرمائی ہے جو کہ مفرد ہے امداء نہیں فرمایا،اشار واس طرف ہے کہ روئے زمین کے تمام کا فر مسهمانوں کی عداوت میں بمنز لہ ایک دشمن اور بمنز ایتخص وا حدے میں جس میں ذیر ہرابر تعدو اورا فتلاف تبين- وو اللّه لقد صدق اللّه العظيم وانا على ذلك من الشاهدين والمشاهدين

## قوم پرستوں کا ایک مغالطہ

قوم پرستوں کا بیکہنا کہ ایک وطن اور ایک ملک کے باشندے سب ایک قوم ہیں بیان کا ایک مغالط اور دھوکہ ہے، اس گرود کا ایک خاص نظر بیاور خاص عقیدہ ہے جو شخص اس عقیدہ اور نظریہ میں ان کا موافق اور ہم خیال ہے وہ ان کا دوست ہے اگر چہوہ دوسرے ملک اور دومرے وطن کا باشندہ ہواور جو تخص اس نظر بیاور اس عقیدہ میں ان کا مخالف ہوان کا وشن ہے اگر چہدہ وان کا باپ یا بیٹا یا بھائی یا استاد ہی کیوں نہو۔

مشرق اورمغرب کے باشندے جواشرا کی عقیدہ رکھتے ہوں وہ دونوں باوجود بعد المشر قین کے قریب اور ایک ہیں اور دو حقیقی بھائی ایک گھر کے رہنے والے اگر مختلف المسلک ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے سے غایت درجہ بعید ہیں معلوم ہوا کہ اتنی دکا دارو عدار وظنیت اور قومیت پر نہیں بلکہ اتنیاد کا معیار اور مدار انتیاد مسلک پر ہے ہیں اگر شرایعت مدار وطنیت اور قومیت پر نہیں بلکہ اتنیاد کا معیار اور مدار انتیاد مسلک پر ہے ہیں اگر شرایعت اتنیاد اور افران کے موال کے المسلک معیار اور مدار انتیاد مسلک بر ہے ہیں اگر شرایعت متر بعت کے کل احکام ای ایمان اور کفر کی تقسیم پر ہنی ہیں مسلمان اور کا فرایک دوسر سے کا دار شربیں ای اسلامی تعلق سے بال حبثی اور ابوجہل اور ابولہب باد جود قرابت قریب کے کا دار شربیں ، اسلامی برادری ہیں شامل ہوگئے اور ابوجہل اور ابولہب باد جود قرابت قریب کے اجمعین ، اسلامی برادری ہیں شامل ہوگئے اور ابوجہل اور ابوطالب کے لئے دعاء مغفرت کا درادہ فرمانا تو می نعت کی آیت نازل ہوگئی۔

مَاكَانَ لِللمُشْرِكِينَ وَالَّذِيْنَ المَنْوُآ أَنُ يُسُتَغُفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوُ كَانُوْآ أُولِي قُرْنِي مِن بَغدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ اورقيامت تك كے لئے عم نازل ہوگيا كه كافراور شرك رشة داروں كے لئے دعاء مغفرت بھي جائز بيں۔

> فومَن احب لاعصينك في الهوئ قسمهاب وبخسن وبهاله



# آ داب جہاد

(۱)۔ جب جہاد کے لئے گھر سے نکلوتو التد کا نام لے کرنکلو۔

(۲) \_اتراتے ہوئے اوراکڑتے ہوئے ٹاکلو\_

(m)۔ آپس میں ایک دوسرے ہے جھگڑا نہ کرو۔اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کو ہر وقت بيش نظرر كھو ..

(٣) \_مقابله \_ كودت ثابت قدم رہو \_صيراور خل ہے كام لو \_

(۵) عین معرکهٔ قبال میں بھی اللہ کے ذکر سے عافل نہوجس کے لئے جانبازی اورسر فروشی كرنے نكلے ہوا يك لمحد كے لئے اس يے غفلت نہو۔ قال تعالىٰ ۔

يَّالُّهَا الَّذِينَ المُّنُوَّا إِذَالَقِيْتُمْ فِئَةً } إلى ايمان والوجب كافرول كي جماعت فَسانُتُهُ وَاذَ كُووا اللَّهَ كَيْبُوا اللَّهَ كَيْبُوا اللَّهَ كَيْبُوا اللَّهَ كَيْبُوا اللَّهَ المُعالِمة وتو أمورة بل والمحوظ ركفوه

وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْتَمُلُوا اللهُ ٢٥ اوركُرْت الله كاذكركروتا كاس ك

الله منع الصَّابِرِين وَلاَ تَتَكُونُوا الله الرام من القداوراس كرسول ك

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَيْرُول بوجا وَكَاورتمهاري بواا كفر جائرًى ﴿ ۵ )\_اوران کا فرلوگول کی طرح مت ہوجاؤ

کہ (جوای واقعہ بدر میں )اینے گھروں سے

لَّعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ الْمِدِيرِةِ الثِّنَ الْمُتَقَدِّم رمور وَتَذَهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ إِنَّامِ كَيرَكَ عَيْمَ كَامِيابِ مِور كَالُّهُ فِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِ هِمْ أَاطَاعَتَ اورفر مانبرواري كُولْحُوظ رَكُوب بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ ﴾ ٢- أورآ پس جُفَرُانه كروكه ال عظمَ بِمَايَعُمَلُونَ بُحِيْطً لِ

اتراتے ہوئے اور دکھلاتے ہوئے نکلے ہیں اور لوگوں کو خدا کے رائے ہے رو کنا جا ہتے ہیں اوراللد تعالے ان کے اعمال کامحیط ہے۔

(۲)۔اینی کثرت اورساز وسامان بریکھی مغرور نہ ہواور قلّت ہے بھی گھبراؤنہیں ہر حال میں

لالانوم، ية ١٥٥ ١٣٥\_

خداوند ذوالجلال پراعتما داور بھروسہ رکھو۔ فتح ونصرت کا ، لک صرف اس کی ذات کو جانو ، کم قال تعاليا \_

لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ } كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ خُنَيْنِ إِذْاً عُجَبَتُكُمُ أَ كَثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغُن عَنُكُمُ شُيُ الرَّضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَارَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُلْدِرِينَ } كام ندآئى اورزين باوجود وسي مون ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبِ الَّذِينِ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِينَ لِ

تحقیق الله تعالی نے بہت میدانوں میں تمھاری مدد کی اور حنین کے دن جب تمعاری کثرت نے تم کوخود بسندی میں مبتلا کردی<mark>ا تو تم کوتمهاری کثریت ذره برابر</mark> کے تم پر ننگ ہوگئ، پھرتم پشت پھیر کر بھاگ بڑے اللہ تعالے نے این سكينت اورطمانيت كواتارا ايينارسول یر اور ایمان والون بر اور ایسے لشکر ا تارے جن کوتم نہیں دیکھتے تھے اور کافروں کو سزا دی اور یبی سزا ہے کافرول کی۔

(۷)۔ جب سوار ہونے لکوتو اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمھاری آ سایش کے لئے ہیہ

سامان سغر پیدافر مایا اور به پردهو.

سُبْحَانَ اللَّذِي سَحَرَلْنَا سِٰذَا } ياك ہے وہ ذات جس نے ان وَمَاكُنَّالَهُ مُقُرِبْيُن ٥ ِوَإِنَّا إِلَى رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونِ ٥ ٢ \_

جانوروں کو ہماری سواری کے لئے مسخر کردیا ورندہم میں اس کی طاقت نہ تھی اور محقیق ہم سب اللہ کی طرف لوٹے ا والے بیں۔

(٨)۔ جب سی بلندی پرچڑھوتو خداوند ذوالجلال کی عظمت وکبریائی کا خیال کر کے ابتدا کبرکہو اور جب پستی اورنشیب کی طرف اُتر وتو شیحان الله کهو۔ که وہ ہر پستی سے یا ک اور منز ہ ہے (۹)۔اللہ اگرائے فضل ہے فتح وظفر نصیب فرمائے تو امیر کشکر کو جاہدین کی صفیں قائم کر کے ان الفاظ میں اللہ کا شکر اور اس کی حمد وثنا کرے اور تمام کشکر آمین کیے۔

اللهم لك الحمد كله لاقابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادى لمن اضللت ولا مضل لمن هديت ولاسعطى لما سنعت ولاسانع لما اعطيت ولامقرب لما باعدت ولامباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك (رواوالتماني وابن جان)

(۱۰) في ونفرت كه بعد بطور فخرية كه بكركم في في بكدالتدى طرف منوب كروكه أس في فضل اور جمت مي وفي دى ويا بكدالتدى طرف منوب كروكه

چنانچ صدیت میں ہے کہ رسول اللہ بھو گئی جب جباد سے واپس ہوتے و یکمات تو حدا آپ کی رہاں پر ہوتے و یکمات تو حدا فر فرق قطلی اللہ اللہ وَحدهٔ لا الله وَحدهٔ لا شریف لَه لَهُ الْمُلُك وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءَ فَدِيْرٌ الْبُهُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاحِدُونَ سَائِحُونَ لِرَتنا حَابِدُونَ صَدَى الله وَعَده وَنصر عَبُده وَهِم الاحزاب وَحدهٔ ﴿ (الله وَعَده وَنصر عَبُده وَهِم الاحزاب وَحدهٔ ﴿ (الله وَعَده وَنصر عَبُده وَهِم الاحزاب وَحدهٔ ﴿ (الله وَعَده وَنصر عَبُده وَهُم الله وَالله عَلَيْ مِن الله وَلَيْ الله وَالله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَل

ناظرین کرام غورفر ما تمیں کہ اسلامی جہاد کی بیشان ہے کہ دیکھنے میں مجامدین کالشکر ہے اور در بردہ نُوٰد السّموتِ وَالْارْض کے عاشقوں کا ایک گروہ جارہا ہے۔

# جبًا د كى اقسام

جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، جہاد کی ایک قسم دفاع ہے جس کو دفاعی جہاد کہتے ہیں یعنی کا فروں کی کوئی قوم ابتداء تم پرحملہ آور ہوتو تم اس کی مدافعت کے لئے ان کا مقابلہ کرو جہاد کی اس قسم کوئی تعالے نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ لَايُجِبُ الْمُعْتَدِيْنَ 0 لِ

رَكْنَا اللَّهُ كِ

وَقَاتِهُ وَافِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ أَ اورقال كروضوا كيراه من ان لوكون عيجو يُقاتِلُوْنَكُمُ وَلَا تَعُتَدُوْ آ إِنَّ اللَّهَ أَيْمَ عَ جَنَّكَ كُرتَ بِن اورزياوتي مت كرو تحقيل الله تعالى زيادتي كرنے والوں كو ا پیندہیں کرتا۔

أَذِنَ لِللَّذِينَ يُقَاتَلُون سَأَنَّهُم أَ مسلمانوں كوان كافروں سے جہادوق لكى ظَلِمُ وَا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرِهِمْ } اجازت دي تَي جو كافر مسلمانوں سے لَقَديرٌ ٥ اللَّذِيْنَ أَخُرجُوا بِنَ اللَّهِ إِلَّتْ فِي الل وجه ع كمملان متم دِيَارِ هِمْ بِغَيْرِ حَقّ إِلَّالُ يَّقُولُوا ﴿ رسيده بِي اور بِيَثِك اللهُ تَعَالَى مسلمانوں كَ مددیر قادر ہے بیمسلمان اینے گھروں ہے محض بے دجہ نکالے گئے سوائے اس کے کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ بیہ کہتے تھے کہ ہمارا یروردگارایکالشہ ہے۔

جہاد کی دوسری قشم۔اقدامی جہاد ہے لیعنی جبکہ گفر کی تو ت اور شوکت ہے اسلام کی آ زادی کوخطره ہوتو ایسی حالت میں اسلام اینے پیروؤں کو بیٹکم دیتا ہے کہتم دشمنان اسلام پر جارحا نه حمله اور باجمانه اقدام كرو كيونكه جب دشمنول كي طرف سے خطرہ ، وتو احتياط اور حفظ ، تقدم كالمقتضا ببي ہے كہتم ان ير جارجانه اقدام كروتا كه اسلام اورمسلمان كفراورشرك كے فتنه ہے محفوظ ہوجا ئیں اور بغیر سی خوف وخطر کے امن وے فیت کے ساتھ خداوند ذوالجلال کا حکام کو بچ لاشکیل اور کوئی توت وطاقت ان کوان کے سنچے وین سے نہ بٹا سکے اور نہ پھیر کے اور نہ کوئی طاقت قانون خداوندی کے اجراء وتنفیذ میں مزاحم ہوسکے۔ایسے موقع پرعقل اور فراست مدیر اور سیاست کا بہی مقتضی ہے کہ خطرہ کو پیش آنے ہے بہیے فتم کر دیا جائے ، اس انتظار میں رہنا کہ جب خطرہ سریر آجائے گا اس وفت مدا فعت کریں گے بیانگی درجہ کی حماقت اورسفاہت ہے جس طرح شیراور چیتے کوحملہ کرنے سے پہیے بی قبل کردینااور کا منے ہے بہیے ہی سانپ اور پچھو کا سر کچل ویناظلم نبیں بلکہ اعلیٰ درجہ کا تدبر اور انسجام بنی ہے، اسی ل البقرة آية 14

طرح کفر اورشرک کاسراٹھانے ہے پہلے ہی سرلچل دینااعلیٰ درجہ کا تدبّر ہے چوراورقزاق یا درندے اگرسی جنگل اور بیابان میں جمع ہوں توعقل اور دانائی کامتفتضی ہیے ہے کہ قبل اس کے کہ وہ شہر کا زُخ کریں ان کوآبادی کا زُخ کرنے ہے پہلے ہی ختم کردیا جائے درندول کے قل مين اقدام ي عقل اور داناني إورفَ اقْتُلُوا الْمُسْسُرِ كِينَ حَيْثُ وَحَدْتُمُولِهُمُ اورانينه مَانْقِفُو آ أَجِذُو اوَقُبِّلُوا نَقُتُيلًا مِن الكِتْم كَكَافَرُمُ او مِين ورندول كُلَّ میں دفاع کا تصور کرنا اور بیسوچنا کہ جب بیدرندے م<sup>ل ک</sup>ے ہم پرحملہ آ ور ہوں گے اس وقت ہم ان کی مدافعت کریں گے،اس قشم کا تصوّ راہل عقل کے نز دیک کھیں ہوئی ہمافت اور نادانى كالتبار المار المادم المار المادوق الله وهم خمس المتكون فشنة وَّيِكُوْنِ الدِّنِيرُ كُلُّهُ لِللَّهِ طِ مِينَ النَّسَمُ كاجِبادِم او ہے، لِعِنی اے مسلمانوتم كافرول ہے یباں تک جہاد وقتال کرو کہ گفر کا فتنہ باقی ندر ہےاورالقد کے دین کو بورا نیابہ حاصل ہوجا ہے ، اس آیت می فقاندے عفر کی قوت اور شوکت کا فقند مراد ہے اور ویک ون الذین کُلّه لله ہے دین کاظہور اور غاب مراد ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے لیے طہرہ علی الدّین كُلِيه ليعني دين كواتنا غلبه اورقوت حاصل جوجائے كه تُفر كى طاقت سے اس كے مغلوب ہونے کا احتمال ہاتی ندر ہے اور دین اسلام کو کفر کے فتنداور خطرہ سے بالکلیہ اظمینان حاصل يوجائے۔

اب رہا بیام کہ دین اسلام کو غر کے فتنہ ہے س طرح اطمینان وصل ہوسکتا ہے، سو
اس اطمینان کی تین صورتیں ہیں ایک صورت تو اطمینان کی ہے ہے کہ 'فارمسلمانوں کے
س منے ہتھیا رڈال دیں اورمسلمانوں کی رعایا بن کراور جزید دے کراسلائی حکومت کے زیر
سابید بہنا منظور کریں یا بجائے جزید کے مسلمانوں کے دقیق یعنی فلام بن کر دہیں۔
دوسری صورت اطمین ن کی ہے ہے کہ کا فرمسلمانوں سے پُرامن مع ہدہ کریں تیسری صورت
استید ن ک ہے چنی کا فرمسلمانوں سے امن اور پناہ طلب کرے اُن کی پنہ میں آج ہے۔ ان
صورت میں ایسے کا فر ہیں ہے جباد وقال کا حکم اُنھ جاتا ہے شریعت اسلامیہ میں جباد کا حکم
سند رمحاری ن کے ساتھ محصوص ہے، کا فرن میں ادرہ ہے احکام دوسے ہیں۔
جو غید مسلم اسل می حکومت میں رہتے ہیں وہ از رہ کے احکام اسلام عدائی اہ رشہری

احکام میں مسلمانوں کے برابر ہیں، ان کی جان ومال اور تبروکی حفاظت مسلمانوں اور اسلامی حکومت بر فرض ہے بشرطیکہ غذاری اور خفیہ سازشیں نہ کریں اور دشمن اور غیر دشمن محارب اور غیر محارب کے احکام میں فرق تمام عقلاء کے زودیک مسلم ہے۔ جہاد کی مثال اس طرح سمجھے کہ جب سی کے ہاتھ میں پُھنسی یا پھوڑا مکل آئے تو بہلا درجہ مرجم کا ہے کہ اس کے لگانے سے فاسد مادہ نکل جائے یا تحلیل ہوجائے دوسرادرجہ نشتر کا ہے کہ شگاف دے دیا جائے۔ تیسرادرجہ بیہ ہے کہ ڈاکٹر اس عضوکوکاٹ دے تاکہ دوسرے اعضاء صحیحاس سے متاثر شہوں۔

الی صورت میں اگر ڈائٹر کی کے ہاتھ یا بیر کوکاٹ دے تو سب اس کے ممنون ومشکور ہوتے ہیں اور مذ ت العمر اس کی مدح میں ہوتے ہیں اور گر انقذر فیس کا ہدیداور نذرانہ پیش کرتے ہیں اور مذت العمر اس کی مدح میں رطب اللّس ن رہتے ہیں کہ اس نے اس عضو کو کاٹ کر باقی اعضاء کو گئے اور سرئے نے سے بچالیا اور کوئی شخص ڈاکٹر کے اس فعل کو وحشیانہ اور طالمانہ فعل نہیں کہتا اس طرح اطب و روحانی (انبیاء ورسل) اوّلاً کفر کے ذبل (پھوڑے) پر وعظ وضیحت کا مرہم رکھتے ہیں اور اگر اس سے فائدہ نہ ہواور عضو کے سیح ہونے کی اُمید منقطع ہوگئی، اس کے برعکس یہ خطرہ ہوجائے کہ یہ مرض متعدی ہوکر دو سرے اعضاء یعنی اہل ایمان کو بھی خراب کردے گا تو پھر اس عضو کو کاٹ ڈیلر ہوجائے کہ یہ مرض متعدی ہوکر دو سرے اعضاء اُس کے ضرر سے محفوظ ہوجا کیں اور یہ ضبیت اس عضوکو کاٹ ڈالنے ہیں تا کہ باقی اعضاء اُس کے ضرر سے محفوظ ہوجا کیں اور یہ ضبیت مادہ آگے نہ پڑھنے یائے۔

دوسری مثال: پوروں اور رہزنوں کی سرکو بی حکومت کے لوازم اور فرائض میں سے ہے اگر ندکی جائے تو نظام حکومت ورہم برہم ہوجائے۔ ای طرح جولوگ دولت ایمان کے رہزن ہوں اور بیدچاہتے ہوں کہ ہم سے ایمان اور حق کی دولت لوث کر لے جا ئیں اور اس امر کے خواہش مند ہوں کہ معاذ اللہ اہل حق کو بھی اُپنے جیسار ہزن اور قزاق یعنی کا فر بنالیں اور خداوند ذوالجلال کے وفا داروں کی فہرست سے اپنانام کٹ کر باغیوں کی جم عت میں شامل ہوجا کیں تو ایسے لوگوں سے بھی جہاد وقل کرنا عین حکمت اور عین مصلحت ہوگا بلکہ فرض اور واجب ہوگا اور شریعت کے لوازم اور فرائض میں سے ہوگا کہ ان قزاقوں کا قلع قمع کر ہے۔

جهاد کی غرض وغایت

جب و کے حکم سے خداوند قد و س کا بیارادہ نہیں کہ یکاخت کا فرول کوموت کے گھا ہے! تار دیا ج ئے بلکہ مقصود بیہ ہے کہ اللہ کا دین۔ دنیا ہیں حاکم بن کر رہے اور مسلمان عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور امن وعافیت کے ساتھ خدا کی عبادت اور اطاعت کر سکیں کا فروں سے کوئی خطرہ نہ رہے کہ اُن کے دین ہیں خلل انداز ہو سکیں۔

اسلام۔اپنے دشمنوں کے نفس وجود کا دشمن نہیں بلکہ ان کی ایسی شوکت وحشمت کا دشمن

ہے کہ جواسل م اور اہل اسلام کے لئے خطرہ کا باعث ہو۔

ونیا کی مہذب اور متمذن قویس اس بات کوشلیم کرتی ہیں کہ اپنی جان وہ ل عز ت اور آبروکی حفاظت کے لئے جنگ سرناانسان کا فطری حق ہاورا یک شریف نہ اور ہمادرانہ خیال ہے ہے۔ کہ جنگ سرناانسان کا فطری حق ہورا یک شریف نہ اور ہمادرانہ خیال ہے ہے۔ کہ اس حق کے تسلیم کرنے میں کیوں بخل کیا جاتا ہے دنیا کی ہر جائز اور نا جائز جھوٹ اور سے مکراور فریب جس طرح بھی ممکن ہوا ہے تفوق اور اقتد ارکی طلب گارے اور اُنے مخالفین کوزیر کرنے میں جوح بہمی استعال کیا جائے اس کا نام سیاست اور تذکیر رکھتی ہے لیکن اگر حق اور حق نبیت، جائز طریق اور غایت عدل اور نہایت انصاف کے ساتھ باطل پر اپنا اقتد ارقائم کرنا ج ہتا ہے تو خود اور غایت عدل اور نہایت انصاف کے ساتھ باطل پر اپنا اقتد ارقائم کرنا ج ہتا ہے تو خود غرضوں کی یار ٹیال اس کا نام تعصب اور نہ ہی جنون رہتی ہیں۔

سُجان الله بِسِمِ وین خُل مِیں اَپنے وشمنوں پر جھوٹ بولنا اوران پر تہمت لگا نا اوران پر تہمت لگا نا اوران پر تھوٹ مطلم وسلم کرنا حرام ہے اور دنیا کے جان وہال اور عز ت اور آبر و کی حفاظت اس کا اوّلین فریضہ اور مقصد ہے اس کے تفوق اور برتری اور اُس کے حاکم نہ اقتدار پر ان خود غرض پارٹیوں اور سیاسی چوروں اور جہد میں کچھاب کشائی سیاسی چوروں اور قز اقول کا کیا منہ ہے کہ اس دین برحق کی عادلانہ جدو جہد میں کچھاب کشائی کرسکیس۔

جہاداسمامی کا مقصد رہے ہے کہ حق اور حقیقی عدل دانصاف دنیا کا حاکم بن کررہے اور خود غرض افرادیایا رٹیاں وُنیا کے امن کوخراب نہ کر شکیں۔

جس جنگ کا مقصد ہے ہو کہ عدل وانصاف اور امانت وصدافت کی حفاظت ہو ج ہے اور رشوت خواری اور چوری اور بد کا ری اور زنا کا ری اور بداحلاقی اور بے حیائی اور تمام برائیوں اور خود غرضوں کا قلع قبع ہو جائے ایسی جنگ بر ہریت نہیں جکہ اعلی ترین عبادت ہے اور خسق خدا پرانتہائی شفقت ورحمت ہے۔ اور قرآن کریم میں جو جزید کا حکم مذکور ہے اس ہے مقصد یہ ہے کہ کفر اور باطل کا زور توٹ جائے اور جن اور عدل کے برتری اور حکم انی کے سامنے باطل اپنی سردان جیکا و ہے آئیت جزید میں حقیق کے برتری اور حکم انی کے سامنے باطل اپنی سردان جیکا و ہے آئیت جزید میں ختی گئید و گھر ما جو گؤن ۔ صغار سے ایک ہی ذکت اور کمتری مراد ہے اور ایسے جزید دینے والوں کو اصطلی حشریعت میں ذمی اور معاہداس لئے کہتے جی کہ القداور اس کے رسول نے ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔

### اسلام اورخبر

(۱)۔ جہاٰدلوگوں کو چبر امسلمان بنانے کے لئے بیس بلکدا سدم کی عقاب اور ناموس کی حفاظت کے لئے ہے اور ونیا کی کوئی قوم اور عالم کا کوئی مذہب بد ون حکومت کے اپنی حفاظت نہیں کرسکتا می گفین اسد مرء آ سان اور زبین کو سریران کے بوئے ہیں اور زبان اور قلم ے بیاڈ ھنڈ واریٹنے رہتے ہیں کہ اسوام بزورشمشیر پھیا۔ان کو بیمعلوم نہیں کہ شرایت اسلامیه میں مسلمان وہ تحض کہلاتا ہے کہ جو برضا ،ور نبت تقانیت اسلام کا زبان ہے اقرار اور دل ہے اس کی تقید کی کرے اور جو مختص کی طبع اور الا کی یا سی خوف اور ہر اس ہے اسلام كالمحض ربان ـــاقراركر ــاه رول ـــه س كي تصديق وراعتقاد نه ركھي ووقحض شرايعت اسلامیہ میں مسلمان نہیں بلکہ من فق کہلائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ بیداء تقاد جازم اور یقین تام (جواسلام كاجز ولا ينفك بكيد س كي عين هين تقيقت ہے) كى جبرواكراہ ہے حاصل نہيں ہوسکتا اور ندکسی تر غیب وتر ہیب ہے، اور ندکسی تحریص پنخویف ہے، زیان ا<sup>کر</sup> جد جبر ام او ہے کسی شنی کا اقر ارکرے مرقلب جب ہی تصدیق کرسکتا ہے کہ جب اس کو براہین اور دلاکل ہے اس کاحق ہونا منکشف ہوجائے مالم ی تمام قو تیں بھی اگر بیاجی کہ جبروا کراہ ہے سی ے قلب کو مطمئن کر دیں تو ناممکن اور محال ہے، تینی وتیراور خیر سے کو کی عقیدہ قلب میں نہیں الرسكتا \_اورغانِ اس واضح حقيقت كاكوئي معمولي ہے معمولي عقل والابھي انكار نبيس كرسكتا لهذا به کہنا کہ اسلام ہز ورشمشیر پھیلا ہے بالکل نلط ہے۔

(٢) \_ صحابة كرام رضى الله عنهم ورضواءنه كا كفار مكة ك باته علمسلسل تيره سال تك

طرح طرح كرة كمصائب وآلام برداشت كرنا، مال باي خويش وا قارب سب كواسلام كى خاطر حچھوڑ بیٹھنا اس امر کی واضح اور روشن ولیل ہے کہ انھوں نے اسلام کو یہ بزار رضاء ورغبت قبول کیا تھا اور اسلام کی حلاوت وشیرینی ان کے دلوں میں ایسی اتر چکی تھی کہ جس نے دنیا کے سی سے سلخ مصائب کوشیریں اور لذیذ بنادیا تھا اور اتنالذیذ بنایا کہ جان و مال سب ہی اس برقربان کرڈ الا یخافیین اورمعترضین ذرابتلا کیں توسہی کہ جوشنی بجیر وا کراہ اور گردن پرتکوارر کھ کرمنوائی جاتی ہے کیااس کی مہی شان ہوتی ہے۔

(۳) \_ نیز شریعت اسلامیه کا مقصد میہ ہے کہ لوگ برضاء ورغبت اس کے احکام کی تقیدیق کریں تا کہ ثواب اور نجات اُ خروی اس پر مرتب ہوسکے بندہ ایمان اختیاری کا م کفف ہے،ابنداوراس کے رسول کے نز و یک وہی ایمان اور اسلام معتبر ہے جوول ہے ہو اجباری اوراضطراری ایمان کا عتبارنبیس ای وجه سے ارشاد ہے۔

وَلَـوْسَـآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَنْ فِي إَاكر ضداحا بتاتوتمامروئ زين واليايان الْأَرْضِ كُلْفُ مَ جَمِيعاً طِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

افَانْسَتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى ﴿ وَهُ سِبِ مُوْنِ بُوعٍ عَيلٍ ـ يَكُونُوا مُؤْسِنِينَ 0 لِ

فَهَنُ شَاءَ فَلُيُوَّمِنُ وَّمَنُ شَآء للجوحِإجِائِمان لاِئِوارِض كاول جاجوه كفر کرے(حق واضح ہے جبر کی ضرورت نہیں)

( ۴ ) ۔ آنخضرت بلق نتیج نے جس وفت نبوت کا امالان فر مایا اور لوگوں کواسلام کی دعوت دی ایں وقت آیتن تنها تھے کوئی حکومت اور سلطنت آپ کے پاس نگھی، نہ ہاتھ میں کوئی تکوارتھی جس ہے ایمان شاما نے والوں کوڈ راتے ہوں غیروں کا تو کیاذ کر کنبہ اور خاندان جو انسان کا حامی اور مددگار ہوتا ہے وہی آ ہے کا جائی تیمن اورخون کا بیاسا ہو گیا تھا ظلم وسلم کی کوئی نوع اورکوئی تشم ایس باقی ندچیوژی که جس کا آپ کے اصحاب پرتجر بدند کرلیا ہو۔ اگر وحی رہائی آپ کی تسلّی اور دلامیانه کرتی تو پھران مصائب ونوائب کا تحل تقریبًا ناممکن تھا۔ایس حالت میں کیے جبراورا کراہ مکن ہے۔

(۵)۔ اجشت کے بعد مکہ مکرمہ میں تیم ہ سال آپ کا قیام رہا۔ اس زمانے میں اور اس

حالت میں صدیا قبال اسلام کے حلقہ بگوش ہوئے، ابوذ رغفاری شروع ہی زمانے میں مسلمان ہوئے اور جب واپس ہوئے تو ان کی دعوت سے نصف قبیلۂ غفار مسلمان ہوگیا ججرت سے قبل تراسی مرداورا تھارہ عورتوں نے کہ جو مشرف باسلام ہو چکے تھے کفار مکہ کی ایڈاؤل سے ننگ آ کر حبث کی طرف ہجرت کی نجاخی شاہ حبثہ جعفر طیار کی تقریرسُن کرمشر ف باسلام ہوا۔ ہجرت سے قبل مدینہ کے ستر آ دمیول نے مقام منی ہیں آ ب کے دست مبارک پر باسلام ہوا۔ ہجرت کی مصعب بن عمیر سرک وعظ سے ایک ہی دن میں تمام قبیلہ بنی عبداا اشبل مدینہ متورہ میں مشرف باسلام ہوا بعدازاں باتی ماندہ انصار بھی مشرف باسلام ہوگئے۔

یہ سیست قبائل جہاد کا تھم نازل ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہوئے اور ابو بکر صدیق اور فاروقی اور فاروقی اور فاروقی اور فاروقی اور فاروقی اور فلی بن ابی طالب رضی امتد تعالی عنهم اجمعین، جنھوں نے جار وقی اسلام کا ڈونکا ہجایا ہے بہادرانِ اسلام بھی آیت جہاد وقیال کے نازل ہونے سے یہلے ہی اسلام کے حلقہ بگوش بن جکے تھے۔

(۲)۔ نجران اور شام کے نصاری کوئٹ نے مجبور کیا تھا کہ وہ ابطور وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اسلام قبول کریں۔ ہر طرف سے ونو دکا تا نتا بندھا ہوا تھا۔ ونو د آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرتے۔ جبر تو در کنا آپ نے تو ان کے بلانے کے خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرتے۔ جبر تو در کنا آپ نے تو ان کے بلانے کے لئے کوئی قاصد بھی نہیں بھیجا تھا۔ جبیبا کہ آئندہ چل کرونو د کا بیان پڑھنے ہے معلوم ہوگا۔

(2)۔ مسئلہ جہاداسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ انبیاء سابھین کی شریعت میں بھی میہ مسئلہ موجود تھا پس آگراسلام کی ترقی اوراشاعت کا سبب صرف جہاد ہے تو دوسرے نداہب جن میں میہ موجود تھا وہ کیوں اس سرعت کے ساتھ شائع نہ ہوئے ،خصوص جبکہ تاریخ میں بکٹرت ایسی نظیریں موجود ہیں کہ بروقت قدرت سلاطین یہود و نصاری نے اپنے اپنے مخافیین کا قل عام کرایا ہے۔

(۸) ۔ سلاطین اسلام اگراوگوں کو جبر اسلمان بناتے یا اُس تم کی تدبیریں کرتے جو میں نئیت کے لئے کی گئیں اور کی جار بی جیں تو کم از کم اسلامی قدم رہ میں تو کسی غیر مذہب کا وجود باقی ندر بہتا۔ اس لئے کہ اگر حق وصدافت کے ساتھ ماہ کی اعالت ومساعدت بھی شامل ہوجائے تو بجرحق کے تنایت کا گور کھ دھندا

اورائیہ ات انسانی میں بوہ جوہ بنرار حتیات کے بشریت اور الونیت کا اجتماع اور جرکو خدا اور ایون اور روح و خدا تعال کی طرح قد یک مرار کی ایدی اور سریدی منوایا جاستا ہے تو خداوند فوالجلال کی تو حید نی جس اور یکتا کی اور اس کے بے چونی اور جگونی اور شان علیمی وقد مری اور شان کی تو حید نی جس اور یکتا کی اور اس کے بے چونی اور جگونی اور شان علیمی وقد مری اور مستعنی وجمال اس سے منوان کیا مشال ہے شراسرام کا خداواد حسن وجمال اس سے منو وائد میں منافی کیان اس سے منو وائد میں ہو اور شیطانی کمان اس سے منو وائد میں بنائے اور شیطانی کمان اور کے ذریعے سے ایک تیم چلاس جواوک اس راوس سے کی فد جب کو اختیار کرتے ہیں وہ خدا کے بند نے نیم بنکہ وہ ور جمراور ویا رہ بند میں بند وہ ور جمراور ویا بند میں بند میں بند میں بند میں بند وہ ور جمراور ویا بند میں بند میں بند میں بند میں بند میں بند وہ ور جمراور ویا بند میں بند میں بند وہ ور جمراور ویا بند میں بند میں بند میں بند میں بند کی بند میں بند میں بند کی بند میں بند میں بند میں بند میں بند میں بند کی بند میں بند کی بند میں بند کی بند میں بند کی بند کی بند کی بند میں بند کی بند میں بند کی بند میں بند کی بند کی

ادرا کرجزید یا بھی منظور نے میں تو پھرشمشیر کا تھم ہے۔ معلوم ، واکیشمشیر کا تھم مسلم ن بنانے کے لئے نہیں بلک خری دجہیں ان کی سرشی کے جواب میں ہے ، پس آ سرا سالام آموار سے چھیلتا توسب سے پہلے کموار کا تھم ہوتا تیس ۔ دجہیں ند ہوتا۔

ا شيطان كامقورية كورت م في قد يم قول يتى يرنى مان بسال بنار جدية جوت جارتا به ووخط أيل جاتا ـ فاقهم وُ لك واستقم ـ (۱۰)۔ اگراسلام جرواکراہ ہے پھیلتا تو جرواکراہ ہے اسلام لانے والے اسلام پر عاشق اور فریضة نہ ہوتے اس لئے کہ جراوراکراہ کا اثر ظاہر اور بدن پر ہوتا ہے۔ قلب پر نہیں ہوتا پس جولوگ جرا مسلمان بنائے گئان کی حالت سے ہوتی کہ ظاہر جس ذبان ہے اسلام کا کلمہ پڑھتے اور ول میں اس ہے متنفر اور بیزار ہوتے حالانکہ یہ لوگ دل وجان سے ظاہر وباطن جلوت اور خلوت میں اسلام پر فریضة اور شیدا تقے اور بہ نبست مجد کے گھر میں نیادہ عبادت کرتے تھے اور اسلام پر فریضة اور شیدا تقے اور بہ نبست مجد کے گھر میں نریوت اسلام یکا مسئلہ ہے کہ جو تھے کھی زبان سے آلال آلہ الاالہ پڑھ کے اس کا فل جا نرینیں پس جس نہ جب کہ جو تھے کہ ہو تھی نہاں سے ہر اور اکر او سے پھیل سکتا ہے جر کی جا تھی ہیں ہے جر کی سکتا ہے اور پھر قدرت اور اس میں تنجائش ہی نہیں۔ ہر کا فرتھے کر کے کلمہ پڑھ کو قل سے نی سکتا ہے اور پھر قدرت اور اس میں تعزیف سابق نہ جب کی طرف عود کر سکتا ہے آخر اس کی کیا وجہ کہ جن لوگوں نے موقع پانے پر آ جی سابق نہ جب کی طرف کو وک کیا تھا وہ صاری عمر کیوں اس جر کے پابندر ہے موقع یا کرانے سابق نہ جب کی طرف کو ول کیا تھا وہ صاری عمر کیوں اس جر کے پابندر ہے موقع یا کرانے سابق نہ جب کی طرف کو ول کیا تھا وہ صاری عمر کیوں اس جر کے پابندر ہے موقع یا کرانے سابق نہ جب کی طرف کو ول کیا تھا وہ صاری عمر کیوں اس جر کے پابندر ہے موقع یا کرانے سابق نہ جب کی طرف کو ول کیا تھا وہ صاری عمر کیوں اس جر کے پابندر ہے موقع یا کرانے سابق نہ جب کی طرف کو ول کیا تھا وہ ساری عمر کیوں اس جر کے پابندر ہے موقع یا کرانے سابق نہ جب کی طرف کیوں نہ لوث گئے۔ فیندہ قادہ سابق نہ جب کی طرف کو ول کیا تھا وہ سادی عمر کیوں اس جر کے پابندر ہے موقع یا کرانے سابق نہ جب کی طرف کیوں نہ لوث گئے۔ فیندر قاد کیا تھا کہ کی کیا ہو کہ کے جو کی کیا ہوئے کیا ہوئے کیا کہ کیا ہوئے کیا کہ کیا ہوئے کہ کیا ہوئے کہ کیا ہوئے کیا ہوئے کیا کہ کیا ہوئے کیا ہوئے کیا کہ کیا ہوئے کیا گئے کیا گئے کیا کہ کیا ہوئے کیا گئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا کیا ہوئے کیا گئے کیا ہوئے کیا ہوئے

اسلام اورمسئلهٔ غلامی

حق جل شاند نے جوع ت اور کرامت انسان کودی وہ کسی مخلوق کوئیں دی۔ اپنی خاص صفات کمالیہ علم وقدرت مع وبھر۔ تکم وارا دہ کا مظہر اور جلی گاہ بنایا اپنی خلافت ہے سرفراز فرمایا مبحود ملائکہ بنایا تمام مخلوق پراس کو نصلیت دی حتی کہ ابلیس تعین یہ بول اٹھا ہذا الّٰ فیف خرمایا مبحود ملائکہ بنایا تمام کا تنات کواس کے لئے بیدا کیا اور اس کوا پنی عبادت اور عبودیت کے لئے بنایا اس کو وہ حریت اور آزادی عطافر مائی کے تمام روئے زمین اس کی ملک اور تصرف میں دی جنایا اس کو وہ حریت اور آزادی عطافر مائی کے تمام کا کردیا اور دی حسا قبال تعالی خکم شافی الارض جَمِیْعا ملائین جب اس نادان انسان نے اپنے خالق اور پرور دگار کے واجب الل طاعت ہونے ہی سے انکار کردیا اور خداوند ذوالجلال سے بخاوت (کفر) کی شمان کی اور انبیاء ومر ملین سے مقابلہ اور مقاتلہ کے خداوند ذوالجلال سے بخاوت (کفر) کی شمان کی اور انبیاء ومر ملین سے مقابلہ اور مقاتلہ کے خداوند ذوالجلال سے بخاوت (کفر) کی شمان کی اور انبیاء ومر ملین سے مقابلہ اور وہ حریت اور کئے میدان میں نکل آیا تو ساری کرامتیں اور عز تیں خاک میں مل گئیں اور وہ حریت اور

آ زادی جواس کوعطائی کنی تھی ہ ہ ایکانت سلب کر لی گئی اور حق جل وملا نے اس باغی اور سرکش انسان کواہیے اُن عباد صالحین کا ( جنھوں نے اس کا بول بالا کرنے کے لئے جان بازی اور سرفروثنی کی ) عبداورممنوک بنا میا اوران کو بیا جازت دی که بهانم اوراموال مملوکه کی طرح جس طرح چاہوال کی خرید وقر و بست کروتم کواس کی تنتی وشراء ہبداور ربن کا کلّی اختیار ہے ہیے تمھاری بغیراجازت کے کوئی تصرف نہیں کرسکتا جرم کی سزااس کی نوعیت کے بیاظ ہے ہوتی ہے جس درجہ کا جرم ہوگا ای درجہ کی سزا ہوگی چوری اور زنا کے مجرم چندر وز سزایائے کے بعد ر ہا کرویئے جاتے ہیں کیونکہ پیجرم رعیت کے مقابلہ میں ہے لیکن بغاوت کا جرم معاف نہیں کیا جاتا کیونکہ و دحکومت کے مقابلہ میں ہے اور حکومت ہے انحراف اور سرتانی ہے اس وجہ ہے ارشاد ہے۔

انَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشُرِكَ بِهِ وَيَغُفُرُ مِادُوْنَ دِنْكِ لِمِنْ يَسْمَاءُ كَالِي اللَّهِ كَارَاسِ كَمَاتِهِ كَى كُوشِرِ مِكَ قرار دِيا

تشختيق ابتدتعاق اس جرم كومعاف نبيس كرس واے اور شرک ہے کم درجہ کے جو گناہ ہیں وہ جس کوچا ہیں گےمعاف کردیں گے۔

کیونگ کافر ومنگر اصوں طور پر خدا تھ کی و داہب ایا طاعت اور اس کے بھیجے ہوئے قانون کودا جب العمل نبیس مجتناه رندایئ وخداه ند ذوالجال کی مرضی کا پابند خیال کرتا ہے اس لئے سیخص خدا کا باغی ہے آ رجہ فطری یا عقلی یا اخلاقی طور براس ہے ایسے ہی اعمال صا در ہوتے ہوں کہ جوشر ایت کے مطابق ہوں کیونکہ بیاطاعت اور متابعت نہیں بلکہ مخفل صورة توافق اورموافقت ہے اُصولی طور برتو مخالف اور یاغی بی ہے اور ظاہر ہے کہ اُصولی مخالفت اورکلی نافر مانی اورا حققادی انحراف کے ہوتے ہوئے جزئی اور ظاہری موافقت کیا معتبر ہوسکتی ہےاس لئے بغیرا بمان اورتسلیم کےمغفرت ناممکن ہےاور تمام اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ بغیرایمان کے ﷺ ہیں بخلاف مؤمن فاسق کے کہاس کی مخالفت جزئی ہے وہ أصولي طورير خدااوراس كے رسول كو اجب الاط عت سمجھتا ہے جب كوئي كناه كر بيٹھتا ہے تو بإرگاه ربوبیت میں رجوع بهوَ ربصد څخز و نیاز اور بهنرارخی لت وندامت عفونقفیم کی درخواست كرتا بياي وجه سارشاد س

وَلَعَبُدٌ مُولِينٌ خَيْرٌ بِّنُ مُّشُوكِ أَل اور ايك غلام مسلمان آزاد كافر ع كبيل وَّلَـوُا عُــجَبَـــُكُــهُم طِ أُولــبَّكُ ﴾ بهتر ہے اگر چہ وہتم کو پیندآئے کیونکہ ہے لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ طِلَّ

جان نثار اور و فا دار کو باغی اور غذ ار کے برابر کر دیناعقل اور فطرت اور قوا نین سلطنت میں صریح ظلم ہے وہ کوئی متمذ ن حکومت ہے کہ جس کے قانون میں فر مانبر داراور مجرم تمام

احكام مين مساوي بون خداوند عالم كاارشاوي

برابر کردیں کہ دونوں کے احکام میں کوئی فرق نەرىپ

أَفَ خَعَلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ كيابم ايخ قرمانبرداروں كومجرمول كے كَالْمُجُرْمِيْنَ- كَ

تمام متمذ ن حکومتوں میں باغیوں اور پوٹنیکل مجرموں کی سزاچوروں اور بدمعا شوں اور دھوکہ باز وں اور جعل ساز ول ہے کہیں زیادہ ہے جس پر بعناوت اور سازش کا جرم ہواس کی سرزا بجزسزائے موت یا عمر کھر کی جلائے وطنی کے اور پچھنیں ہوتی اگر جہ ماد وتمر د وعصیان اور سرکشی کا دونول مجرموں میں ہے تگر چورول اور بدمعاشول کا تمر درعیت کے کسی ایک یا چند افراد کے مقابلہ میں ہوتا ہے اور یاغیوں اور پولٹیکل مجرموں کا تمر داور عصیان سلطان وقت اور حکومت اور قون حکومت کے مقابلہ میں ہوتا ہے وہ یہ جا بتا ہے کہ یہ حکومت ہی مٹ جائے۔اور تمام متمدّ ن حکومتوں کی نظر میں بغاوت سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں۔ چوری اور بدکاری کا جرم بغ وت کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا حکومتوں کامسلمہ قانون ہے کہ جو شخص بغاوت کرے تو اس کی تمام فطری آ زادی لیکخت سلب ہوجاتی ہے اور مال و جا 'مداد سب صبط ہوجاتی ہے اور حقیر وذلیل جو یا پیکا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر چہ مجرم كتنابي لائق اورعاقل اورفاضل كيول نه مواورعجب نبيس كه بيهجم عقل اورقهم اورتعليم مين صعدر جمہور یہ ہے بھی بڑھ کر ہو پس جبکہ خالی اور مجازی حکومتوں کو اُسینے باغیوں کی آ زادی سعب كرنے كااختيار ہے تواس خداوند ذوالجلال كو (جس نے ان باغيوں كو وجوداور حيات اور عقل اورنہم کی دولت عطا کی ہے) بیاختیار نہیں کہ وہ اپنے باغیوں ( کا فروں) ہے اپنی دی ہوئی

سالتكم أية ١٣٥٠

إِ الْبَعْرِقِ، آيةِ ١٣٢٠

الحاصل: بونکه غلامی خداوند فر والجدل سے بن وت یعنی کفر کی سزا ہے اس لئے اس مسئلہ کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی پایا جاتا ہے بلکہ کوئی ملت اور غد ہب ایس نہیں کہ جس میں غلامی کا مسئد نہ ہوجس سے معلوم ہوتا ہے کہ استرق ق اور غلامی کا مسئد تمام او یان اور مل کا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے۔

جوفی اس عالم میں خیروشر۔ ایمان اور کفر۔ نیک اور بد ، مؤمن اور کافر کی تقییم کا قائل ہے۔ اس کے لئے اس مسئلہ میں کوئی اشکال نہیں اور جوفی سرے سے خیراورشر نیک اور بدکی تقییم ہی کا قائل نہیں اس سے ہمارا کوئی خطاب نہیں وہ انسان نہیں یکہ حیوانِ طلق ہے۔ قر آن کریم میں ماملکٹ اُنے مائٹکٹ کا لفظ پندرہ جگدآیا ہے اور گنا ہوں کے کفارہ میں غلام کے آزاد کرنے کھی قر آن کریم میں صراحة فدکور ہے اس تم کی تمام آیات سے غلامی کا تب بنانے کا تھی بھی قر آن کریم میں صراحة فدکور ہے اس تم کی تمام آیات سے غلامی کا شہوت اس درجہ واضح ہے کہ کی بینا اور شنوا کے لئے تو مجال انکار نہیں اور حدیث میں ہے بھی باقی رہے سعد بن مع دورہم مکاتب فارم ہے جب تک کراس پرایک درہم مقاتلتہ می و تسسی خریتہ بھی کہان کے لائے جارے میں یہ تھی دویا کہ والے جوان تو تی کہا میں اور ان کی مقاتلتہ می و تسسی خریتہ بھی کہان کے لائے ہوان تو تی کہا ہے جا کیں اور ان کی مقاتلتہ می و تسسی خریتہ بھی کہان کے لائے ہوان تو تی کے جا کیں اور ان کی استرقاق کے بارے میں وحدیث ناز لی ہوئی۔ وَالْمُ مُحَصَنْتُ مِنَ النِّسَدَةِ اللَّهُ مَامَلَکُتُ اَیْمانکُمُ کُرُونَ ان اللَّه بِی اللَّه وحدیث ناز کی کا جوت اظہر من استمس ہے۔

عارف رومی قدس الله سره السامی مثنوی ص ۱۳۱ دفتر جبارم میں فر ماتے ہیں:

ورتفسیراس حدیث نبوی که

وركب فيهم العقل خلق

العقل والشموة فمن غلب

الله عليه وسلم ط

ال حديث نيوي كي تفسير مين إنَّ اللَّهَ تعالَى خلق الملائكة أن كالله تعالى في فرشتون كو بيدا كيا اوران میں خانص عقل رکھی اور بہائم کو پیدا کیااور البهائم وركب فيها الشهوة أان من شبوت ركى اور بى آدم كوييدا كيااور وخلق بنى أدم وركب فيهم أان مي عقل اورشبوت دونول ركمي پسجس کی عقل شہوت پر غالب آگئی وہ فرشتوں عقله على شهوته فهوا علر إسيجى اللي اورار فع باورجس كي شبوت من الملائكة ومن غدب } عقل يرغالب آئي ووبهائم عي بعر شهونه علے عقله فہو ادنی ا جب شکایای جا آل حفرت سلی من البهائم صدق النبي صلر التسيومم أبالكل يخفرهايا-

درحدیث آمد که بیزدان مجید 🚦 خلق عالم راسه گونه آفرید

حدیث میں آیا ہے کہ امتد تعالی نے مخلوق کو تین قسم پر بیدافر مایا ہے۔ يك أكره راجمله علم وعقل وجود 🖠 آل فرشته است ونداند جز سجود ا یک تروه کوسرا یا علم و دانش اورمجسم جود و کرم بنایا بیفرشتول کا گروه پ جوسوا یے مجود یعنی

اطاعت خداوندی کے سوالیجی بیں جانیا۔

نيست اندر عضرش حرص وبوا 🚦 نور مطلق زنده ازعشق خدا اس کی ماہیت میں حرص اور ہوائے نفسانی کا کہیں نام ونشان نہیں نو رہے پیدا ہوئے میں خدا کے عشق اور محبت ہے ان کی زندگی ہے۔ یک گروہے دیگر ازدائش تہی! 🕴 بیجو حیواں ازماغب درفربی

ووسرا گروہ وہ ہے کہ جو عقل ودائش ہے بالکل خالی ہے جیسے حیوان جس کا کامسوائے ج نے اور موٹے ہونے کے مجھیں۔

اونه بیند جزکه اصطبل وعاغب 🖠 از شقاوت غافل ست اواز شرف

وہ سوائے اصطبل اور حیارہ کے بچھ بیں جانتا شقاوت اور سعادت سے بالکل فے برے۔ آن سوم مست آدمی زاده بشر 🚺 از فرشته نیمی و نیمش زخر تیسرا گروہ بیانسان ہے جس کا نصف حصہ ملکی ہے اور نصف حماری لیعنی حیوانی ہے ملکیت اور سیوانیت سے ل کرینا ہے۔

ینم خرخود مکل سفلی بود 🏮 ینم دیگر ماکل علوی بود اس بشر کا نصف حماری حیوانات کی طرح سفلیات کی طرف مائل ہے اور دوسرا نصف مکنی ملائکہ کی طرح مائل بہ علویات ہے۔

تاكداش غالب آيد درنبرد أل زين دوگانه تاكدايس بروزد اوران حقوں میں باہمی جنگ ہے دیکھے کہاب اس جنگ میں کون غالب آئے اور اس امتخان میں کون بازی لے جائے۔

عقل گرغالب شود پس شدفزوں 🕴 از ملائک ایں بشرور آزمول پس اگراس امتحان میں عقل غالب آگئی اور حیوا نبیت مغلوب ہوگئی تو پھر ہے خص ملا بگیة التدہے بھی افضل اور بہتر ہے کہ باوجود حیوانی اور شہوانی موا نع کے عقل کوتر جسے دی۔ بخلاف ملائک کے کدان کے میلان علوی میں کوئی شکی مزاحم نہیں۔

شهوت ارغالب شهود پس كمتراست 📗 از بهائم اين بشر زال كمتراست ا گرشہوت غالب آگئی تو پھر میٹخص بہائم اور حیوانات ہے بھی بدتر ہے، کے ماق ال تعالر أولَّنكَ كَالَّا نُعَام بَلُ مُهُمُ أَضَلَّ-

آل دوقوم آسوده از جنگ وحراب 🚺 ویس بشر یادو مخالف در عذاب وہ دونوں گروہ بعنی فرختے اور بہائم ،نٹس اور شیطان کے محیمہ ہ اور مقابلہ ہے فارغ ہیں۔ مگریہ تیسری نوع لیعنی انسان عقل اور شہوت کی مخالفت اور من زعت ہے ایک عذاب اور مشکش میں ہے۔

ویں بشرجم زامتحال قسمت شدند 🌗 آدمی شکل اندوسه امت شدند

پھر مدیشر یا متبارامتی ناہ را بتا ہے تین قسموں پر منتسم ہے، کے ساقسال تبعبالر فاضحبُ الْمَيْمِنةِ مِآاصُحِبُ الْمَيْمِنةِ وَاصْحِبُ الْمَيْمِنةِ وَاصْحِبُ الْمَثْنَمَةِ ٥ مُا اصْحِبُ الْمَشْتُمَةِ ٥ ط وَالسَّابِقُونِ السَّابِقُونِ ٥ حِ أُولَٰئِكَ الْمُفرِّبُونَ ٥ اصْحِبُ الْمُشْتُمَةِ يك أروه متغزق مطنق شده 🚶 جيجو ميسي باملك ملحق شده ا یک گروہ وہ ہے کہ جوامقد جل جلالہ کی محبت اورعشق میں مستغرق اور فنا ہے اور حضرت عیسی مدیدالسّلام کی طرح فرشتوں کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ فاكرہ: حضرت عيسي مديدالسّلام جونكه فحد جبريكي ہے بيدا ہوئے ہيں اس سے وہ صورۃ انسان اومعنی فرشتہ ہیں تفصیل کے لیئے فتو حات مکیہ اور فصوص الحکم کی مراجعت کی جائے۔ نقش آدم ليك معنى جبريكل أ رسته از خشم وجواؤ قال وليل ید کروہ صورۃ بشرے اور معنی جبرئیل ہے شہوت اور غضب اور برنتم کی قبل وقال ہے معرااورمبر ابنی بیگرودمقر بین اورسالقین کا ہے۔ فتم ديگر باخر ال ملحق شدند 🚦 نخشم محض وشبوت مطلق شدند دوسرا کروہ وہ ہے کہ جو گدھوں اور جانوروں کے ساتھ کمتی ہو گیا ہے اور سرایا شہوت وغضب تن كن إن كماقال تعالر كَانَّهُ لهُ حُمُرٌ مُسْتَنفرةٌ وقال تعالر أُولَيْكَ كَالْانْعَامِ بَلُ هُمُ أَضَلُّ-وصفت جبر ملي درايشان بودرفت 🕴 شک اُو د آنخانهُ وآل وصف رفت

وصف جبر ملی اُن ہے جاتا رہا ظرف کی تنگی ہے وہ وصف ان میں باتی نہ رہا ہید وسرا مروه اصحاب انشمال كاب-

ماندیک قتم دگر اندر جہاد 🖠 نیم حیوان نیم ہے بارشاد تین قسموں میں ہے ایک قشم باقی روگئی وہ عوام مؤمنین ہیں جن کوالند تعالیٰ نے اصحاب الميمنه يعنى اصحاب اليمين فرمايا جوالقداوراس كےرسول يرايمان لائے ليكن بنوزان كانفس مطمئنه نهيس ہوا۔ ايمان \_املد كي طرف كھينچتا ہے اورنفس لذائد اورشہوات كي طرف ليجانا جا ہتا ہے جب سنگش میں ہیں بھی نفس حیوانی غالب آتا ہے اور بھی ایمان اور مدایت غالب آتی ہے

روز مشب در جنَّ واندر تشَّهش ﴾ كرده حيش الأش با تخرش ما رف رومی کا پیاکلہ مہم نے مختصر اُمع مختصر تو طبیح کے ذکر کردیا ہے اب اصل مقصد کی طرف رجوع كرتابول\_

آ مدم ببرسرمطلب: \_ انسان کو جوصفت حریت اور وصف آ زادی حاصل ہے، و ہ اس کی ذات اور ماہیت کا اقتضاء نبیں ( کہ اس وصف کا انفکاک اس ہے محال ہو ) ہلہ صف ت ملکی ے ساتھ متصف ہونے کا ثمر ہ ہے، جب تک صفات ملکی کیساتھ مخصف ر ہااس ہ قت تک اس کوآ زادی حاصل ربی اور جب صفات بهیمیه کیباتند منصف جوا تو و دحریت اور آ زادی سب قتم :وَیٰ نصوص قر تنه ہے میدام صرحة ٹابت ہے کدانسان غراور شرک کرنے ہے بہائم اور حیوانات کے تعم میں ہوجا تاہے کما قال تعاہے!

إِنْ سُبِيمُ الْأَكَ الْأَنْعَامُ بَلُ هُمُ أَلَّ سُبِينَ مِينَ مِيكَافَرُمُّنَ جِو يايون تِ مِكْمَ ان سے کہیں زیادہ م کردہ راہ ہیں۔ ا شخفیق بَدِرَ مِن حیوانات اللہ کے نز دیک **دہ** ہیں جواللہ کے منکر ہوئے۔ والبدنس كمف رُوْايتُمتُ عُون و أَ اوركافر وياش فوب شُرْبَ مِن اور يَا كُلُون كَمَاناً كُلُ الْانْعَامُ ٢٠ ﴿ جِوياءَى كَيْ طِنْ الدِها وَصِي اور هَرْ بِ ا كُورْ فِي الرَّا عِلَيْنَا عِنْ كُوافِ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ أَلَلُهُم احفظنا من ذَٰلِكُ-

اضل سبيلا ـ ل إنّ شرَّالدُّو آت عند اللهِ الَّدِينِ كفروا- ٢

جیسا کہ آ جکل اس حیوانی تہذیب اور بہی تمدّ ن کا چر جیا ہے حق تعالے نے جو نبروی تھی آ جکل کی متمد ن مجانس میں اس کی تصدیق بلکہ مشاہدہ ہور ہاہے کیاد نیا کے عقد ءاخدا قی مجرمول وحيوانات اور بہائم ہے بدتر نہيں سجھتے تو پھرا گراسلام خدا کے باغيوں کوحيوانات ہے بدتر بتلا تا ہے تو کیا غلط کہتا ہے۔

پس جس طرح حیوانات بکڑنے اور شکار کرنے ہے مملوک ہوجاتے ہیں ای طرح

الانتال،آية ۵۵ الفرقان،آية:٢١٦ سي محمد مآيية (ال

خداہ ند ذوالجلال کے باغی اسیر اور گرفآر کرنے سے مملوک بن جاتے ہیں اور جس طرح حیوانات ہیں قیداور صید ملک کا سبب ہے اسی طرح کفار پر غلبہ اور استیابا ،ان کے تملک اور استرق ق کا سبب تا ہے ۔ انسان اور حیوان میں جوفرق ہے وہ محض عقل اور اور اک کی بنا پر ہے اور اس کو جہ سے حیوانات کی بنا پر ہے اور اس کو جہ سے حیوانات کی بناچ و شراء فقط جائز بی نہیں جگہ سخس ہے لیس انسان جب بے عقلی پر اُر آ کے اور کسی کی حق تلفی کر ہے تو ہا اوقات عدالت بھی اس کی بیچ وشراء کو کا لعدم قرار ویتی ہے اور بسااوقات عدالت جب اس کی بیچ وشراء کو کا لعدم قرار ویتی ہے اور بسااوقات عدالت بھی اس کی بیچ وشراء کو کا لعدم قرار ویتی ہے اور بسااوقات عدالت بھی اس کی بیچ وشراء کو کا لعدم قرار ویتی ہے اور بسااوقات عدالت بھی اس کی بیچ وشراء کو کا لعدم قرار ویتی ہے اور بسااوقات عدالت بھی اس کی بیچ وشراء کو کا لعدم قرار ویتی ہے ہی دیت اور بسالوقات کر کے لوگوں کے بی دیت والے کہ کیا ہے جہ بیا ہے جہ بیت اور کا سان نہیں۔

ایک شبہ اور اس کا از الد: بانا چاہیے کہ انسان کو جوفطرۃ آزاد کہاجاتا ہے اس کا یہ مطلب ہر رہیں کے حریت اور آزادی انسان کی نفس ماہیت کے اوازم اور مقتضیات ہے جداس کا مطلب ہی ہے کہ ہرانسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لئے فطرۃ آزاد ہے اور جب اسلام زائل ہوگی تو آزادی بھی زائل ہوگئی اور یہ ظامی اس جرم کی سزا ہے جو ضاف فطرت ہے اور اگر تھوڑی در کے لئے پہتلیم کرلیا جائے کہ آزادی انسان کا فطری حق ہے تو ہمارا یہ بوال ہے کہ بیج تن سرو، تو ہو الجلال ہے بعناوت کرو، اس کے آثار ہے ہوئی جرم کرو، کفر کرو، تفر کرو، شرک کرو، خدا وند ذو الجلال ہے بعناوت کرو، اس کے آثار ہے ہوئے تو نون کے اجراء اور تھیند میں مزاحمت کرو، اس کے بینچ ہوئے ہی خیم ہول کو جونلاؤ، ان کا مشاخر کرو، ان کا مقابلہ کرو، اس کے پہتے ہوئے وی ہور کے جوجرم جا ہو کرو مگر مھارا یہ تق آزادی کسی طرت زائل نہیں ہوسکتا۔

سمجھاوا ورخوب سمجھلوکہ تمام اویان ماویدا ورملل البید اس برمتنق بین که غروشرک کے بعد حیات اور و جود کا حق بھی باتی نہیں رہتا۔ صفت حریت اور وصف آزادی کا تو ذکر بی کیا ہے اور ایسی آزادی تو تو کی تو کی کیا ہے اور ایسی آزادی تو کسی بری سے بری متمذان اور جمہوری حکومت بین بھی نہیں کے حکومت کو بھی نہائو ، وزرا ، اور دکا مسلطنت کو بھی نہ ماتو ۔ تا نون حکومت کو بھی نہ ماتو اور اس کے خلیف تقریرین سرواور اس کے اجرا ، اور سمنی نہیں مزاحمت کرواور بھر بھی تم آزاد رجواور نہ کو کئی کہ کرتے ہوئی کہ متماری زمین اور جا کہ اور حکومت کروائی دیا ہوئی مقد مہ جا یا جائے اور نہ محاری زمین اور جا کہ اور حکومت

قبضہ کر سے اور تمھ ری دولت کا سر مایا جو بنک میں جمع ہے وہ بھی صنبط نہ ہو۔ کیول نہیں۔ جب تم صحوت سے بغاوت کرو گئ تو حکومت بھی وہ سب بچھ کرے گہ جس کے تم مستحق ہوا عضاء جسمانی اور حیات انسانی اُ مور فطر ہے ہیں سے ہیں لیکن صدود وقصاص میں اعضاء جسمانی کا قطع اور حیات انسانی کا ازالہ اور اعدام واجب ہوجاتا ہے۔ ارتکاب جرم سے فطری حقوق ختم ہوجاتے ہیں اور کفر سے بڑھ کرکوئی جرم نہیں۔

سيأسي غلامي

فرنگی تو میں اسلامی غلامی کا ذکر کرتی ہیں گر توریت اور بائبل میں جوغلامی کا مسئد ذکور ہے اس کا نام نہیں لیتیں اور سیاسی غلامی کو اُپ لئے واجب اور ضروری سیجھتے ہیں موجودہ سیاست نے پوری قوم اور پورے ملک کوغلام بنانے کے طریقے ایجاد کرویئے ہیں اس لئے انفرادی غلامی کی ضرورت نہیں رہی اور آئ بھی اس ذور جمہوریت اور مساوات میں سفید فام کوسیاہ فام پرتر جے دیتے ہیں چنانچہ امریکہ کی ولایات متحدہ میں سرخ فام باشندوں کے لئے سیاہ فام باشندوں سے الگ قانون بنار کھا ہے۔

\*###

## سلسلهٔ غزوات وسرایا <sub>.</sub> بینی

راہ خداوندی میں حضرات صیبہ کرام کی ہے مثال جانبازی اور سرفروشی اور خداوند ذوالجدال
ہے سرتا فی اور گرون کشی کرنے وا ول کی سرکو نی اور کردن کشی کا ایک باب
جہاد کا تھم نازل ہوا اور آپ نے جہاد وقتال شروئ فر مایا اور اطراف و جوانب میں شکر
روانہ فر مائے جس جہاد میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فر مائی علماء سیئر کی اصطلاح میں اس
کوغرد وہ کہتے ہیں اور جس میں آپ شریب نہیں ہوئے اس کوسر سیاور بعن کہتے ہیں۔

تعدادغز وات

موی بن طقبہ جمر بن ایخق ، واقدی ، ابن سعد ، ابن جوزی ، میاطی عراقی نے فزوات کی تعدادت کیس بتائی ہے اور سعید بن مینب السعید بین مینب اور جابر بن عبدالمذیج ہے اکیس اور زید بن ارقیم سع ہے انیس کی تعداد مروی ہے ملامہ سیملی فرانت بین ، مجدا نشا، ف کی بیا ہے کہ بعض ماہ و نے چند فور وائت کو قریب اور ایک علیم میں ہوئے کہ بعض ماہ و نے چند فور وائت کو قریب اور ایک علیم میں ہوئے کہ بعض موجو ایک ایک اس کے ان مجد ہے ایک فور وائت کی تعداد مردی اور ممکن ہے کہ بعض مجان مور وائت کا علم ند ہوا ہو ہے ا

تعدادمرايا

علی ہزاسرایا کی تعداد میں بھی انتقاف ہے۔ابن سعد سے جاپیس اورابن عبدالبرسے بیٹینیس اور محمد بن اسحق ہے ارتمیں اور واقد کی ہے اڑتا کیس او ابن جوز کی ہے تیجین کی تعداد منقوں ہے، (تفصیل کے لئے زرقانی ص ۸۸سن اکی مراجعت سریں)

سرية حمزه رضى اللدعنه

کردگی میں سینٹ البحر کی طرف رواندفر مایا تا کہ قریش کے تین سوسواروں کا قافلہ جوابوجہل کی سرکردگی میں شام سے مکنہ واپس آ رہاہے اس کا تق قب کریں ہجرت کے بعد بیہ پہاہ سریہ تھا اس جمعیت میں مہر جرین کے سواانصار میں ہے کوئی نہ تھا۔ جب حضرت ہمز ہ سیف البحر پر پننی اور فریقین کا آ من سامن ہوگیا اور جنگ کے سئے تقین قائم ہوگئیں ۔ تو مجدی بن عمر وجہنی نے درمیان میں پڑ کرنتی ہو تا مراویا بوجہل قافلہ لئے سرمنہ جل کیا اور حضرت جمز ہدینہ واپس آ گئے۔ لے

سرية عبيدة بن حارث رضي الله عنه

سے معربت حمز ہ اور حضرت مبیدہ کی روانگی چونکہ نہایت قریب قریب ہے اس کئے عام وکا اختلاف ہے بعض حضرت حمز ہ کی روانگی کومقدم بتاتے ہیں اور بعض حضرت مبیدہ کی روانگی کو مقدم کہتے ہیں۔واللہ اعلم تحقیقتہ الحاں۔

معرا کے بیال اور استان کے بیال کے معاوا تع ہوئے اس کئے اشتیاہ ہو گیا کسی نے سم سے اور بعض پہلے جی کہ بیدونوں ابعث معاوا تع ہوئے اس کئے اشتیاہ ہو گیا کسی نے سم سے حمز ہ کومقدم بتاایا اور کسی نے سمریۂ معبیدہ کو پہلے بتا، یااور ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے ہے۔

سریئے سعد بن افی و قاص رضی القدعنہ پھر ماہ ذی قعد واج میں ہیں مہاجرین کی با بیادہ جمعیت کوسعد بن ابی وقاص کی سرّ کردگی میں فرّ ارکی طرف روانہ قرمایا۔

باطبقات این سعدی ۱۳ بسرایی ۱۶ سرایی ۱۶ بی ۱۳۸۰ ۱۳ با بوسفیان من قرب تقریب بنایا جمل گنج کدین مشرف باسلام بوید تعربر بن هفص و ک سے حالب پی اگرتین باسه ف این ۴ بان کے آب بالثقاف بی س قدر آبا ہے بقال مصحبة کہا جاتا ہے کیکرز بن هفص سحانی بین زرق فی س ۱۳۹ ج خرار جھ کے قریب ایک وادی ہے۔ غدیر خم بھی ای کے قریب میں واقع ہے۔ پیلوگ دن کوچیپ جاتے اور رات کو جلتے خرار پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ نکل چکا ہے، پیلوگ مدینہ والیس آھے کے لیا

مانا جابنا جابیے کہ واقد کی اور محمد ابن سعد کے نز دیک بیتینوں سریے اچ میں روانہ کئے گئے اور اور محمد بن ابحق بید کئے ہے اور اور کھر بن ابحق بید کئے ہے اور ابن کے بیٹے اور ابن کئے بیٹے اور ابن ہشام نے بھی ابن ہشام نے بھی ابن کو افتیار کیا ہے کہ اول غز وؤ و ذان کو ذکر کیا اور پھر سریۂ عبید قابن افخار شاور بھر سریے حمز و کو ذکر کیا اور ناچیز نے جافظ ابن قیم اور مثل مقسطل نی اور علل مد زرقانی کا ابتاع کیا۔

### غزوهٔ ابواء س

یہ پہلاغز وہ ہے جس میں آنخصرت بین منتلا بنفس نفیس تشریف لے گئے اور غور وہ تبوک آخری غز وہ ہے۔

شروع صفر مع میں ساٹھ مہاجرین کوجن میں کوئی انصاری نہ تھا اپنے ہمراہ کے کہ قالم فرف روانہ ہوئے سعد بن عبادہ رضی قالم قرف روانہ ہوئے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فر مایا اس غزوہ میں جینڈا حضرت حمزہ رضی القد عنہ کے ہاتھ میں تھا۔

' جب آپ ابوا ، بنجی تو قرایش کا قافلہ نکل دِکا تھا بی ضمر ہ کے سر دار مخفی بن عمرو سے سکح کر کے دا پس ہوئے شرا کا صلح بیٹھیں کہ بنوضمر ہ نہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور نہ مسلمانوں کے سی دخمن کی مد دکریں گے اور نہ مسلمانوں کو بھی دھو کہ دیں گے اور عندالصر ورت مسلمانوں کی اعانت اورامداد کرنی ہوگی ہیں

اس غزوہ کوغزوہ و دوان بھی کہتے ہیں۔ابواءاور دوان دومقام ہیں جوقریب قریب ہیں جن میںصرف چیمیل کافاصلہ ہے۔

اس نوزوہ کے تا تخضرت نیکن عید بیندرہ روز کے بعد بااقیال مدینہ منو رہ والیس ہو گئے اس سفر میں نوبت قبال کی نبیس آئی (عیون الاڑص ۲۳۷ جا و فتح الباری سے کاس جے)

رز والمعاون بين من علم المسلم المسلم المن الأثير من المجلس الما المسلم الما إلى والمنظن المجلس المواصدة وبالمع قير بية من شمل غرال بينها و مين والتفقة من جهة المدرية على في وحشر وان ميا المرك أن مارك ش مدا المن مدرك تامها المعاري ما مع طبقات المن معدمة مع المجل الما

#### ع وه بواط

پھرآ پ کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہوا کہ قرایش کا ایک تجارتی قافلہ ملّہ جار ہا ہے اس لئے آپ ماہ رئیج الا وَل سمجے یا رہیج الثانی میں دوسوسحا بہ کولے کرقر کیش کے اس قافلہ برحمله کرنے کے لئے بواط کی طرف روانہ ہوئے اور سائب بن عثان بن مظعون کو جو سابقین او نین اورمہاجرین حبشہ میں ہے جیں۔ مدینہ کا حاکم مقررفر مایا۔

قریش کےاس قافلہ میں ڈھانی بزاراونٹ تھےاورامیۃ بن حلف اورسوآ دمی قریش کے تھے بواط بہم چکر معلوم ہوا کہ قافلہ نکل دیکا ہے اس لئے آپ بلا جدال وقبال مدینہ منورہ واپس آ گئے ا غز ؤەغشىر ە

ا ثنا ، جمادی الا ولی ۲<u>۰ حصی</u> آپ نے دوسومہا جرین کو لے مرقریش کے قافلہ برحملہ كرنے كے لئے عُشير وى طرف خروج فرمايا۔جوينبع كے قريب ہے اور مدينه ميں ابوسلمة بن عبدالاسدر منی امتدعنہ کواینا قائم مقام مقرر فر مایا اور سواری کے لئے تمیں اونٹ ہمراہ لئے جس برصحابہ نوبت بہنو بت سوار ہوتے تھے۔

أَ يَجِي بِهِنِينَ مِهِ عَلَى روز پيشتر قافله عَلَى حِكَاتِهَا آبِ إِهِيهِ ماهِ جمادي الهوي اور چندرا تيس جمادی الثّامیہ تک وہیں قیام یذیریرے اور بنی مدیج ہے معاہدہ کرکے بلاجنگ کئے ہوئے مدینہ والیں ہوئے معاہدہ کےالفاظ میہ تھے۔

بسم الله الرحش الرحيم-یدا یک تح رہے محمد رہال اللہ کی طرف ہے بنوضم و کے کے کہ ان کے جان ومال سے محفوظ رہیں گے اور جو محص بنوضم ہ ہے جنّب کااراد و کرے گا تواس کے مقابلیہ ان لا يحاربوافي دين الله للم من بوضم ه كي مره كي جائك بشرطيكه بنو مابل بحر صوفة وان النبي اذا 🕻 ضمره الله كوين مين ُونَ مزاحمت نه 🥻 كرين (ب تك دريا صوف ولا كرين ايسي يخني 🕽 یہ شرط ہمیشہ کے لئے ہے ہی مریم جب اٹکو

بسُم الله الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ سِبُوا كتاب من محمد رسول المله لبني ضمرة بانهم أمنون على اموالهم وانفسهم وان لهم النصر على من رامهم دعاهم لنصره اجابوه عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله

إررقاني في الس ٢٦٢

برّواتقي- لے

ولهم المنصرعلي من لأم مستاد أي وَعَالَم وَمَا مُعَالِينَاتُ مِياتَ م برا بدا او راس کے رسول کا عبد سے اور چو محص 🕻 ان میں نیب اور یہ بیز گاررے گا اس کی مدو أ ديا\_دد-

علماء كالن بإرئ بين اختر ف سے كرسب ب يك كونسا غزه و وقوع بين يا محمد بن اسى ق اورائيك جماعت يه أق ت أيدسب سديها غزوه به ابوا وت بجر واط اور بجرعشنيره اورای تر " یب کواہ می بی ری نے سیج بی ری میں اختیار فسیا اوراسی کو حافظ عسقلانی نے شرح بنی رکی میں افتقیار فر مایا۔ او افتش مور وائن طرف ہے جیں کے بیہا فراہ وفوا وفاتشہ وے م غيز على وسير كا الل يثن الأثبار ف سنة كداول الفرار تتمن مرسب يعين مرابية تأووم بيز هبريد ه سرید معدر میرتین سرید جم ت به بیش سال مین رفز و ذا بوا و می بعد<u>ر طبع</u>ین وقوت مین آ ہے۔ النز علوہ نے ان تین سریوں وجہرت ہے ہیں۔ ان میں فردہ وا وارسے مقدم و کرنیا ہے 'س ہ منگ ہے ہیاہ کے آبان کے بعد مغازی کی ابتدا ، جو شاور مرایا ہے موٹی اور یا فظ این آیم نے زام معادیتان رہادمی تعدانی نے مواہب میں اور ملا میدزر قانی نے شرح مواہب بیں اول ایڈ سرتیں مرایا ہوگئی مرید تمز ہاہ رمہ یہ جبیدہ اور مرید سعد و جرت ہے يهلي سال كے واقعات ميں شور با ورا ب اليز في فروات اور سرايا كي ترتيب ميں المثر قسطلا في اورزرتاني كامتياع كياسته وتهمدن العاق وقيده في راسيه بياسته كيده خازي في ابتداء غزاه والواوين بياه رائن بها ولدم بيانمزوه مريا مبيد ورواندية كالبوقك بشوريز كورك ا ن دولواں ۔ بیواں میں روانعی تا علم میں ویا اس سے روایت میں یا اول پواشتیا ہو ہو کیا کہ پوکسا مريه يهيجه رواندكي الياوران مشام في التي كياب شائل ترتبيب والختيار فرمايا كداول فروه وذان ووَرَب يا اور بيم سايد عبيد قائن البارث واور بيم سايمز وواور بيم الباب كم بعدمُ و وَأُوارُو اهر پُهر غزه و عشنیر و کوه کریا۔ اوران تمام سرایا اورغزه الت <del>فریخ بی</del>رے القعات سے شار کیا۔

> م من بدر شفري غروؤ سقوان

غزوة بدراه بی به غزوهٔ مشیره سه واپسی به بعد قریبا می روز آپ نے مدینه میں قیام فروایا 

ہوگا کہ گرزین جابر فہری نے مدینہ کی چرا گاہ پر شب خون ہارااور لوگوں کے اونٹ اور بھریاں لے بھا گا آپ بینج بھر مقام سفو ان تک گئے جو بدر کے قریب ایک موضع ہے گر آپ کے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی کرزیبال سے نکل چکا تھا۔ اس لئے مدینہ کی طرف مراجعت قرمائی۔

سَفَوَ ان چِونکہ بدر کے قریب ایک موضع ہے اور آپ اُس کے تعاقب میں بدر تک گئے، اس لئے اس غزوہ کوغزوۂ بدر اُولی کہتے ہیں اور غزوۂ سفو ان بھی کہتے ہیں۔اس غزوہ میں جاتے وقت زید بن حارثہ رضی ابقد عنہ کومدینہ میں اپنا قائم مقام بنا گئے اِ

كرزين جابررؤسا وقريش ميں سے تھے بعد ميں مشرف باسلام ہوئے

اوررسول الله بین الله عندگواس کا امیر بنایا۔ فتح مکه میں شبید ہوئے ہے فرمایا تو کرزین جابررضی اللہ عندگواس کا امیر بنایا۔ فتح مکه میں شبید ہوئے ہے

## سرية عبداللدبن جحش رضى اللدعنه

غزوہ سفوان ہے واپسی کے بعد۔ ماہ رجب سمجھ میں رسول اللہ بھی ہیں۔ عبداللہ بین عبداللہ بین عبداللہ بین ہوتا ہے۔ عبداللہ بین جحش رضی اللہ عنہ کو مقام نخلہ سے کی طرف روانہ فر مایا اور سیارہ مہاجرین کو آپ کے ہمراہ کیا جن کے نام حسب ذیل ہیں۔

۲ ـ عُمَّا شنه بن محصن رضی الله عنه ۴ ـ سعد بن البی وقاص رضی الله عنه ۲ ـ واقد بن عبدالله رضی الله عنه ۸ ـ سهیل بن بیضا ، رضی الله عنه ۱ ـ مقداد بن عمرو رضی الله عنه ا ابوهندیفته بن عتب رضی الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ۵ مامر بن ربیعه رضی الله عنه که خاله بن کمیر رضی الله عنه که خاله بن کمیر رضی الله عنه ۹ مامر بن ایاس رضی الله عنه ۹ مامر بن ایاس رضی الله عنه

#### اا\_مفوان بن بيضاء رضي الله عنه

اِزرِق فی ج اس ۳۹۱، جیون الرقر ج اجس ۲۴۰ سیالا صابری ۱۳۰س ۲۹۰ سی ۱۳۹۰ طالف کے درمیان ایک مقام ہے ملک ہے آید و ن امراکید، ت کا راستہ ہے یہ می مقدم ہے جہال جنات نے آپ کا کلام سنا تھا ۱۲ ازرقانی ج اس ۳۹۰ سیر گیارہ مہر جرین آپ کے ہمراہ تھے اور بارھوین خود امیر سریے بدائقہ ہیں جمش رضی اللہ عند تھے۔ سعد بن اللہ وقاص رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ وقافی شائے ہم کوایک مربیہ میں ہیں جینے کا ارادہ کیا اور بیفر مایا کہتم پرایسے مردکوا میر بناؤں گا جوتم میں سب سے زیادہ مجھوک اور بیاس پرصہ برہوگا۔ بعد از ال عبد اللہ بن جمش رضی اللہ عند کو ہم راامیر بنایا بیاس م

منجم طبر انی میں بات وحسن ، جندب بجبی رضی القد عند ہے مروی ہے کہ رسول القد باتون کا ہے جب عبدالقد بن جحش کو روان فر مایا تو ایک خط مکھ کردیا اور بیتھ کیا کہ جب تک دورون کا راستہ نقطع کرلواس وقت تک اس خط کو کھول کرند دیکھند دورون کا راستہ ہے کرنے کے بعداس خط کو دیکھنا جواس میں نامی ہوائی پڑھل کرنا اورا پنے ساتھیوں میں ہے کی کہ مجبورت کرنا ۔ خط کو دیکھنا جواس میں نامی ہوائی پڑھل کرنا اورا پنے معدعبدالقد بن جش نے آپ کا والہ نامہ کھول کر دیکھنا تو اس میں بیتر میتا کہ برابر ہے جو ایبال تک کہ مکہ اور طاق فی کے مالین مقام خلد و یکھنا تو اس میں بیتر کرتھا کہ ترابر ہے جو ایبال تک کہ مکہ اور طاق فی کے مالین مقام خلد میں جا کراتر واور قریش کا ترفیار کر واور ان کی خبر ول ہے مطلع کرتے رہو۔

عبدالقد بن جمش نے اس تحریر کو پڑھ کرید کہاسمعا وطاعۃ میں نے آپ کے قام کو من اور اطاعت کی اور تمام سی تحیول کو اس مضمون سے آگاہ کیا اور پیجی ہدیا کہ میں ہے کی کو مجبور نیم کرتا جس کو شہادت کزیز ہو وہ میر ہے سی تھے جیا۔ چنا نجے سب نے طیب فی طرے آپ کی مرافقت کومنظور کیا اور آپ کے ساتھ ہوئے۔

راسته میں سعداور متبه گا اونٹ راستہ ہے بھنگ کر نہیں جلا گیا اس لئے یہ دونوں حضرات اونٹ کی تلاش میں چیجھے رہ گئے اور گم ہو گئے اور بقیہ حضرات نے مقام نخلہ پہو نجے کر قیام کیا (فتح الباری صسم اس باب مایز کرفی المناولیة و کتاب اہل العلم الی البلدان وعیون الاثر وزر قانی ص ۲۹۷ج ا)

# اشلام میں پہلی غنیمت

قریش کا ایک تبیارتی قافعہ شام ہے ملہ واپس رہاتھا اُس دن رجب الحرام کی آخری

تاریخ تھی(اس مبینه میں قتل وقبال حرام تھا) لے عُزّ وَ شعبان کے اشتباہ میں اس قافلہ پرحملہ کرویا۔

واقد بن عبداللہ نے قافلہ کے سرّروہ عمرو بن الحضر می کے ایک تیر ماراجس ہے وہ مرکیا اس کے مرتے ہی قافلے والے سراسیمہ اور پریٹان ہوکر بھاگ اُٹے اور مسلمانوں نے قافلے کے تمام ہال واسبب پر قبضہ کرلیا اور عمان بن عبداللہ بن بحش رضی اللہ کرلیا۔ اس وقت تک تقسیم غنائم کے متعلق کوئی تھم نازل نہ ہوا تھا عبداللہ بن جمش رضی اللہ عنہ نے حض اپنے اجتہاو ہے چار ٹمس فائمین پرتقسیم کردیئے اور ایک ٹمس (پانچواں حقہ) رسول اللہ بی اجتہاو ہے چار ٹمس فائمین پرتقسیم کردیئے اور ایک ٹمس (پانچواں حقہ) رسول اللہ بی ایک ہوڑا جب مدینہ پنچ اور آئخضرت بی تھا۔ کواس کی اطلاع دی آپ نے فرمایا میں نے تم کوشہر حرام میں قبال کا تھم نہیں دیا تھا۔ خیر جب تک کوئی وی نازل نہواس وقت تک مال نئیمت اور قیدیوں کو حف ظلت سے رکھو۔ اس برعبداللہ بن جمش اور نازل نہواس وقت تک مال نئیمت اور قیدیوں کو حف ظلت سے رکھو۔ اس برعبداللہ بن جمش اور میں کا اور اُن کے اسحاب نے شہر حرام میں قبل وقبال کو طال کرایا۔ اس پر بیا آپ کا کارل ہوئی۔

يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّو كُمُ عَن دِيْنِكُمُ إِن اسْتَطَاعُوا لِ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَسْلِهِ } قَالَ رَا بِرَا كَنَاهِ بِالْكِنْ خَدَاكِراتِ مِنْ أَكْبَرُ عِنْدُ اللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَلِيكِ حَسَى كورة بَااور خداك ماته كفركرنا اور أَكْبَرُونِ فَاللَّهُ أَلُولَ لَيْزَالُونَ لَمُ مَجِد حرام مدوكن اورابل حرم كوح م 🅻 ٹکالنا اللہ کے مزو یک پیہ جرم سب جرموں ے زیادہ تخت اور بڑا ہے اور کفراورشرک کا فتناس سے میں بڑھ پڑھ کر ہے اور سے کافر ہمیشہ تم ہے جنگ کرتے رہیں گے تا کہم کوتمھارے دین ہے ہٹادیں اگران میں طاقت ہو۔

خلاصہ بیے کہ کسی اشتباہ اور التباس کی بنا ہر نا دانستہ طور پرشہر حرام میں قبل وقبال کا واقع ہوج نا کوئی بڑی چیزنہیں البتہ گفر وشرک کا فتنہ اورمسلم نوں کامسجد حرام ہے دیدہ و دانستہ رو کتا ایک عظیم فتنہ ہے جس ہے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ،اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے شمس قبول فر مالیا اور باقی مال غنیمت کومجابدین پر تقسیم کردی عبداللہ بن جمش اور ان کے رفقا واس آیت کوشن کرخوش ہو گئے اب اس کے بعد عبدالقد بن جمش اور اُن کے رفقا وکو اجراورتواب كي ظمن دامنكير بهوني اورعرض كيايا رسول ابتدكيا بهم اسغزوه يربيجها جركي بهي أميد ركه يحت بين الربرية بت نازل مولى -إنَّ الَّذِينَ المَنْوَا وَالَّذِينَ مَّاجَرُوًّا وَجَامَدُوْا فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ أُولَٰتِكَ يَرُجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ لِل صحَّقَيْلَ جو لوگ ایمان لائے اور بھرت کی اور القد کے راستہ میں جہاد کیا ایسے لوگ بلاشبہ القد کی رحمت کی أميدكر كين بي اوركيول نبيل الله توبر البخشنے والا اور مهربان بـ

بداسلام میں پہلی نمیسے تھی اور عمر و بن حضری بیباد متفقال تھا جومسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا قرایش نے عثمان بن عبدامقداور تھم بن کیسان کا فدیہ بھیج آپ نے فر مایا جب تک ميرے ساتھی سعدا ورمننہ والیس ندآ جا کمیں اس وقت تک بیس تھی رے قید یوں کو نہ چھوڑوں گا۔اس لئے کہ مجھ کواند بیشہ ہے کہتم ان کوئل نہ کر دو،ا اً رتم میر ہے ساتھیوں کوئل کرو گے تو میں بھی تمھارے آ دمیوں کوئل کروں گا۔

اس کے چندون بعد سعد اور عتب والی آگئے آپ نے فدید لے کرعثمان اور حکم کوچھوڑ ویا۔ عثمان تو رہا ہوتے ہی ملکہ والیس ہوگیا اور ملکہ ہی جس جا کر کا فر مرا۔ اور حکم بن کیسان مسلمان ہوگئے اور مدینہ ہی جس رہے یہاں تک کے غزوؤ بُرُ معونہ جس شہید ہوئے لے مسلمان ہوگئے اور مدینہ ہی جس رہنی اللہ عن اللہ عن ہے۔ اور ای بارے میں عبداللہ بن جحش رہنی اللہ عنہ نے بیا شعار کے۔

تَعُدُّونَ قَتُلاً فِي الْحَرَامِ عَظِيْمةً ﴿ وَأَعْظَمُ مِنْهُ لَوْيَرَيَ الرشد رَاشِدُ صدودُ كُمَّ عَمَّايقولَ مُحَمَّدُ ﴿ وَكُفرِّبِهِ وَاللَّهُ رَاءٍ وشَاهِدُ

تم لوگ شہر حرام لیعنی رجب کے مہینہ میں قبل وقبال کو بڑی شک خیال کرتے ہو حالانکہ محمد بلق فی فی اس سے کہیں بڑھ کر علاق کی خیال کرتے ہو حالانکہ محمد بلق فی جو ارشا وفر ماتے ہیں اس سے رو کنا اور ان کے ساتھ کفر کرتا اس سے کہیں بڑھ کر ہے کاش کوئی سمجھ دار ذرا خیال کرے اور اللہ خوب د مجھنے والا اور مشاہدہ کرنے والا ہے۔

واخراجكم من مسجد الله أَمْلَهُ ﴿ لِنَالاً يُرِىٰ فِي الْبَيْتِ لِللَّهِ سَاجِدُ اورتمهاراالله كَهر سے الله والول كو كالناتا كه الله كؤنجه وكرئے والاكو في نظر ندآئے بيہ بھی شہر حرام میں قال كرنے ہے كہيں بڑھ كرہے۔

ف ان اوان عَيّر تُمُونَا بقتله ﴿ وَالرَّجَفَ بالاسلام باغ وحاسدُ سَقَيُنَا مِنِ ابْنِ الحضرمي رِمَّاحَنَا دسا وابن عبدالله عثمان بيننا ﴿ يَنازعه عَلَّمن القيد عَانِدُ

اسرة ان مشام ج ٢٩٠ عزرقاني من ١٥٠٠ ٢٩٥ من ٢٩٠٠ ايسرة ان مشام من ٢٩٠٠.

### 

سیخ وہ فروات اسلام میں سب سے بڑا غروہ ہاس لئے کداسلام کی عزت و شوکت کی ابتداء اور بلی بذا کفراور شرک کی ذکت ورسوائی کی ابتدا بھی ای غزوہ ہے بوئی۔
اور ابقد جل جل لذکر رحمت ہے اسلام کو بلا ظاہری اور مادی اسباب کے محض غیب سے قوت عاصل بموئی اور کفر وشرک کے سر پرایسی کاری ضرب گلی کہ گفر کے دماغ کی بڈی چور چور ہوگئی میدان بدراجس کا شاہد عدل اب تک موجود ہے اور اسی وجہ ہے حق تعالی نے اس ون کوقر آن تربی میں یہ وہ المفرق آن فرمایا یعنی حق اور بطل میں فرق اور امتیاز کاون بلکہ سے مہینہ بی فرق ن تھا گئی مضان المبارک تھ جس میں حق جل وطلائے قر آن مجید اور فرق ن محمید ہیں محمید بین والم بین کا امتحان فرمائے کہ کون اس کا محبید میں محب سادق ہے کہ کون اس کا محبید بین محب سادق ہے کہ کئی سادق ہے کہ کون اس کا محب سادق ہے کہ گئی سادت کرتا ہے اور کون محب سادق ہے کہ بیٹ اور جبڑ وں کا زر محب سادق ہے کہ کون اس کا محب سادق ہے کہ میں بیٹ ہے کہ کون اس کا خرید خلام ہے فرض میں کون ہے کہ اس میں محت خت شری میں شدا مہور داشت کرتا ہے اور کون محب کا ذہ ہے۔ کہ اپنے بیٹ اور جبڑ وں کا زر یہ خلام ہے فرض میں کون کرتا ہے اور کون محب کا ذہ ہے۔ کہ اپنے بیٹ اور جبڑ وں کا زر سے خلام ہے فرض میں کون کرتا ہے اور کون کی ہے کہ اس میں محت خت میں خت ہے کہ اس میں محت خت کے خلام ہے فرض اور غیر خلام ہے فرض میں کون اور خلام ہے فرض اور فرق فل جراور نی بال بوج تا ہے۔

### آغاز قصه

شروع رمضان میں رسُول القدی یقی تھیں کو ریخبر می کہ ابوسفیان قریش کے قافلہ تنجارت کو میں مسلم اللہ میں اللہ باہے جو مال واسباب سے بھرا ہوا ہے۔

آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس کی خبر دی اور فر مایا بیقر لیش کا کاروان تجارت ہے جو مال واسباب سے بھرا ہوا ہے تھیں کہ حق جان وعلی تم کو وہ جو مال واسباب سے بھرا ہوا ہے تم اس کی طرف خروج کر وہ جب نہیں کہ حق جان وعلی تم کو وہ قافلے نیمیت بیس عطافر مائے۔

لے بدراکک گاؤل کا نام ہے کہ جومد پرومنورہ ہے جارمنزی اور نی کیسی فریخ ہے گئریں سی میس کے صدیم ہے مدر بن مخلد ہن کھنر ہن کنانہ یا بدر بن الحارث کی طرف منسوب ہے ، حوی کو پائی تھا اور بعض کہتے ہیں کہ مدر کید کویں کا نام ہے کویں میں کیا م سے ستی مشہور ہوئی (زرقائی ص مہمن))

چونکہ جنگ وجدال اورتل وقبال کا وہم وگرن بھی نہ تھا اس لئے بلاکسی جنگی تیاری اوراہتمام كِ نَكُلِ كُفرْ مِهِ مِنْ ابوسفيان كويها نديشه لكا مواقفاس لئے جب ابوسفيان حجاز كے قريب بہني تو ہرراہ کیراورمسافرے آپ کے حالات اور خبریں دریا فت کرتا۔ تا آ کلہ بعض مسافروں سے اس کو پینبرملی کے محمد (باتی تعلیہ) نے اپنے اصحاب کو تیرے قد فلے کی طرف خروج کا تھم دیا ہے۔ ابو سفیان نے ای وقت مضم غفاری کواجرت دے کر ملہ روانہ کیااور کہا بھیجا کے قریش کواطداع کردے کہ جس قند رجعد ممکن ہوا ہے قافید کی خبر لیس اورا ہے سر مایہ کو بچانے کی کوشش کریں 

کعب بن ما لک رضی امتد تعالیے عنہ فر مانت ہیں۔

اللُّه عليه وسلم في غزوة 🚦 رسول الترسلي المدملية وسلم شريف في تُحدِّ غـزاهـا الا فـي غـزوة تبوك 🕴 ہوں گرغزوۂ تبوک ہے غزوہ تبوک کے غيرانسي تبخيلفت عن غزوة 🕽 طاوه غزوهٔ بدر ميں بھي پيجھےره كر تھاليكن بدر ولم يعاتب احدا تخلف أ غروة برر ت تخدف كرف والول يركوني عنها انما خرج رسول الله أعتاب تبين موااس كي كرمول التصلي 🖠 الله مليه وسلم صرف قافلهً قريش كے ارادہ ے نکلے تھے حسب الاتفاق باالی تصد وبین علوهم علی غیر میعاد 🖁 کے اللہ نے مسمانوں کو ان کے دشمنوں ہے بھڑ ادیا۔

لم اتخلف من رسوالله صلع ﴿ مِن كُورُوه مِن يَحِينُ بِين رَاجِس مِن صلى الله عليه وسلم بريد عير قريش حتى جمع الله بينهم ( فيح بخارى باب تصة غزوة بدر )

( نکلته ) کعب بن ما لکّ نے غزوۂ تبوک اورغز وۂ بدر کے تخلف کوملیحدہ علیحدہ حرف استثناء ہے ذکر فر مایا۔ دونوں کوایک حرف استناء ہے منتنی نہ کیا۔ادراس طرب نہیں فر مایا الافسی غزوۃ تسوك وغزوة بدر بلكغ وأتبوك كالتثناء كي ليحرف إلآاو غزوة بدرك كيحرف ليه روايت سيرة بن بش مريس اس مند ك ساته و خد كور ب به قال اين ايحق فحد ثن مسلم لز بري و ماصم بن عمر بن ... ق) قاوعبدامندین الی نمرویر بدین رومان عن عروق بن الزبیروغیر جمرمن ها نناعن این عباس الح اس سند کسیمج و رقوی بکه شرط بخاری اورمسلم پر سویت مین کونی شبه نبیس ۱۴ به وذیک فلایه لمن کان له قلب اولقی کسمع و بوشمید به امیدیة والباية في الأجس 201.

عیر کا استعمال کیا۔ اور اس طرح فرمایا الافسی غزوۃ تبوك غیر انسی تحلفت عی غزوۃ دادو اور دونوں کنف ایک نوع اور غزوۃ دادو اور دونوں کنف ایک فرع اور ایک فرق دونوں کنف ایک نوع اور ایک فتر میں ایک فترم کے نہ تھے۔ غزوۃ تبوک کا تخلف ندموم تھا تبوک سے تخلف کرنے والوں پر بارگاہ خداوندی سے متاب نازل ہوا اور غزوہ بدر کا تخلف ندموم نہ تھی چنا نچہ جو تخف غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا اس پرکوئی عما بنیں۔ اس لئے غزوہ بدر کے تخلف کو حف غیر کے ساتھ ذکر مایا تاکہ غزوہ بدر کے تخلف سے مغایر اور مباین ہوتا معموم ہوج ہے۔ فاقیم غزوہ بدر کے تخلف سے مغایر اور مباین ہوتا معموم ہوج ہے۔ فاقیم فراک فائد دیتی ولطیف لے

ابن سعد فرماتے ہیں کہ بیروبی قافلہ تھ جس کے لئے آپ نے غزوہ و کی العشیر وہیں ووسومہا جرین کو ہمراہ کے کرخروج فرمایا تھا اب بیہ قافلہ شم سے واپس آر ہا تھ چونکہ آپ کا خروج فرمایا تھا اس لئے عجلت میں بہت تھوڑ ہے آ دمی آپ کے ہمراہ ہو سکے خروج فقط قافلہ کی غرض سے تھا اس لئے عجلت میں بہت تھوڑ ہے آدمی آپ کے ہمراہ ہو سکے اور بیسفر چونکہ جہا ووق ل کے لئے نہ تھا اس لئے نہ جانے والوں پر کسی قسم کا حق ب اور کسی قسم کی جا اور کسی مسلم کی جا اور کسی سلم کی جا دو تا ہوں کی کئی۔

روائلی: ۱۲ رمضان المبارک کورسول الله بین تنظیم ید منورہ ہے روانہ ہوئے۔ تین سوتیرہ یا چودہ یا پندرہ تو گی تا آپ کے ہمراہ تھے ہے سروسامانی کا یہ عالمی تھا کہ اتی جماعت میں صرف دو گھوڑے اور سیر اونٹ تھے ایک گھوڑا حضرت زبیر بن عوام کا اور ایک حضرت مقداد کا تھا۔ اور ایک ایک اونٹ تین تین آبی آدمیوں میں مشترک تھا۔ نوبت بنوبت سوار ہوتے تھے۔ ابولبا بیا ورک رسول الله سلی الند علی نوبت آئی تو ابولبا بواور کی عرض الله علی نوبت سوار ہو ہے بیادہ چلئے کی نوبت آئی تو ابولبا بواور کی عرض الله علی سے میں بیادہ چلی کے بیادہ چلی لیں گے۔ آپ بدار شاد کرت یا رسول الله آپ سوار ہو جا کہ بیادہ چلی لیں گے۔ آپ بدار شاد فرمات تم چلئے میں جی سے زیادہ قو کی نبیس اور میں تم ہے نیادہ خدا کے اجرے بے نیاز نبیس۔ بیرائی عذبہ بریکنی کر (جومدینہ سے ایک میل کے فاصلہ برے) تمام جماعت کا معاینہ بیرائی عذبہ بریکنی کر (جومدینہ سے ایک میل کے فاصلہ برے) تمام جماعت کا معاینہ

بیرانی عذبہ پر بھنے کر (جومدینہ سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے ) تمام جماعت کا معاینہ فرہ یا جو کم عمر شخصان کو واپس فر مادیا مقام روحا ومیں پہنچ کر ابولیا ہدین عبدالمنذ رکومدینہ کا حاکم مقرر فر ماکرواپس کیا۔

اِنْ الباری جے میں ۲۶۲۳ میں تیرہ کا قبل منداحد و بزر ر مرجعم طبرانی میں تعبداللہ بن عباس سے مردی ہے ور پیل العاص ہے ور پیود و کا قب جھم طبر انی میں ایوا یوب صاری سے امر پندرہ کا قول بیمنی میں باسناد حسن عبداللہ بن عمرو بن العاص سے منقوں ہے۔ منتقل باری میں ۲۲۷ تی ہوب مدرقاصی ہدر۔

اس شکر میں تین منم تھا یک حضرت می کرم اللّد و جہد کے ہاتھ میں اور دوسر المصعب بن عمیر اُور تیسر اکسی انصاری کے ہاتھ میں تھا۔

جب مقام صفراء کے قریب پنچے تو بَسَبس بن عمر وَجَهنی اور عدی بن ابی الزغوء جهنی کو قافلہ ابی سفیان کے جسس کے لئے آگے روانہ کیالے

اوراُده تشمضم غفاری ابوسفیان کا پیام کے کرمکہ پہنچا کہ تمھ را قافعہ معرض خطر میں ہے ووڑ واور جلداز جلداس کی خبرلو۔

اس خبر کا پہنچنا تھا کہ تمام ملّہ میں بل چل پڑگئی اس لئے کہ قریش کا کوئی مرداورعورت ایساندر ہاتھ کہ جس نے اپنی پوری پونجی اورسر ہابیاس میں شریک ندکردیا ہو،اس لئے اس خبر کے سنتے ہی تمام مَدّہ میں جوش پھیل گیا۔اورا یک عزار آدمی پورے ساز وسامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ابوجہل سروار لشکرتھا۔

قرکش نہایت کروفر اور سامان عیش وطرب کے ساتھ گانے بج نے والی عورتوں اور طبیح وں کوس تھ لے کراکڑتے ہوئے اوراتراتے ہوئے روانہ ہوئے کہ قال تعلی ولا تنگو نُوا سکالَّذِینَ خَرَجُوا مِن السمانونم اُن کافروں کی طرح مت ولا تنگو نُوا سکالَّذِینَ خَرَجُوا مِن السمانونم اُن کافروں کی طرح مت بوئے دِیَارِ ہِمْ بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ سے اورانی قوت وشوکت کو دکھلات ہوئے کی اورانی قوت وشوکت کو دکھلات ہوئے کی میں۔

تقریبًا تمام سرواران قرایش شریک لشکر ہوئے صرف ابولہب کسی وجہ ہے نہ جاسکا اور اسپنے بجائے ابوجہل کے بھائی عاص بن ہشام کوروانہ کیا۔

عاص بن ہشام کے ذمتہ ابولہب کے جار ہزارہ رہم قرض تصاور مفدس ہوجائے کی مہیہ سے اداکر نے کی استطاعت ندر ہی تھی اس لئے قرض کے دبا ؤمیں ابولہب کے عوض جنگ میں مانا قبول کیاہم

اورای طرح امیہ بن خلف تا خلف نے بھی اوّل اوّل بدر میں جائے ہے انکار کیا لیکن ابوجہل کے جبراوراصرار سے ساتھ ہولیا۔

امیہ کے انکار کا سبب بیڈتوں کہ سعد بن معاذ انصاری رضی امند تع سے عندز مانڈ حاملیت ے امیا کے دوست تھے۔ امیاجب بغرض تجارت شام جاتا تو راستہ میں مدین میں سعد بن معاذ کے پال اثر تا اور سعد بن معاذ جب مَند جائے و امید کے پاس اُنز نے ایخضرت بلائلة كے بجرت مدينہ كے بعد ايك مرتب سعد بن معاذ عمرہ كرئے كے ہے ملہ آئے اور حسب دستورامیہ کے پاس تفہرے اور امیہ ہے یہ کہا کہ طواف کرٹ کے لئے مجھے ایسے وقت لے چیو کہ حرم لوگوں ہے خالی ہو تیعنی ہجوم نہ ہو۔امید دوپہر کے وقت سعد بن معاذ کو كِ مر كالمبطواف كررت شخص كها وجهل سامنے سنة كيا اور بيه ئينے ايكا اے ابوصفوان (بيه امیدن کنیت ہے ) بیمھارے ساتھ کول شخص ہے۔امید نے کہا سعد ہے اوجہل نے کہا میں و مکھ رہا ہوں کہ متحفس اطمینان ہے طواف کررہا ہے تم ایسے بے دینوں کو ٹھ کا نہ دیتے ہوا ہ ر ان کی اعانت اورامداوکر تے ہو، اے سعد خدا کوشم اگر بدابوصفوان یعنی امیرتمھارے ساتھ نه ہوتا تو تم یہاں ہے تھیج وس لم واپس نہیں جا کتے تھے۔ سعد نے بلندآ واز ہے کہااً سرتو مجھے طواف ہے روئے کا تو خدا کی تتم میں مدینہ ہے تیراشام کا راستہ بند کردوں گا۔امیہ نے سعد ے کہا کہتم ابوائکام ( نیعنی ابوجہل ) پراینی آواز نه بلند کرو۔ بیاس وادی کا سردار ہے۔ سعد ئے ترش رونی ہے کہا کے امیہ بس رہنے وے خدا کی تشم میں نے رئول امتد مانفائین سے - نا ہے تو حضور یرنو رے ایسی ب اوراحیاب نے باتھ سے آن ہوگا امیدے کہا کہ کہا جس ملہ میں مارا جاو ہا گا۔ معد نے کہا ہے مجھے معلوم نہیں کے قریکہا ہااور کس قبلہ مارا جاسے گا۔ بیٹن کر امیدهبرا سیاه رببت ڈر سیاه رب کراین بیوی امصفوان ہے اس کا تذکر و میا اورایک روایت ميں ہے ۔ ام يہ نه بوال به مايكذب محمد فكادان بحدث، خدا كاتم محربهي ن پائنسیں کتے۔ اور قریب تی کے خوف وہ اس کی وہیا ہے امریہ کا جیٹنا ہے اور پیانا نامیہ ہوجائے۔(فتح الباری ص۲۴ ج۔ ۷) اور امیہ براس دجہ خوف و ۲ اس فارب ہوا کہ بیا اراد د برایا که بهجی منه سے بام شانکلوں کا دنا نبجہ زیب اوجہمل کے لوگوں سے بدر کی طرف

نکلنے کو کہا تو امریکو مکہ ہے تکانا بہت گرال تھا اس کوانی جان کا ڈرتھا۔ ابوجہل، امیہ کے پاس آیا اور چلنے کے لئے اصرار کیا۔ ابوجہل نے جب بید ویکھا کہ امیہ چنے پر تیار نہیں تو بیکہا کہ آپ مروار ہیں اگر آپ نہیں تکلیں گے تو آپ کی ویکھا دیکھی اور لوگ بھی نہیں تکلیں گے غرض ابوجہل امیہ کو چیٹار ہااور برابراصرار کرتا رہا۔ بالآخر بیکہا کہ اے ابوعفوان تیرے لئے نہایت عمدہ اور تیز روگھوڑ اخر بیدوں گا(تا کہ جہال خطرہ محسوں کرونو رأاس پر بیٹھ کروائی آجا و) امیہ جبال خطرہ محسوں کرونو رأاس پر بیٹھ کروائی آجا و) امیہ کردو۔ بیوی نے کہا کہ میرے سفر کا سامان تیار کردو۔ بیوی نے کہا کہ اے ابوعفوان تم کوانے یئر بی بھائی کا قول یا دبیس رہاامیہ نے کہا میرا ادرہ تھوڑی دُورتک جانے کا ہے چروائی آجا وی گائی امیہ ای ادادہ تعروان دیوا اور جس مزل میں اثر تا اپناونٹ ساتھ ہا نموسی انہوا۔ رہناری شریف غزوہ بیں دیا۔ بدر پہنچا اورمیدان قال میں صحابہ کے ہاتھ نے آل ہوا۔ (بخاری شریف غزوہ بیں دیا۔ بدر پہنچا اورمیدان قال میں صحابہ کے ہاتھ نے آل ہوا۔ (بخاری شریف غزوہ بیں تاہ موالور دوسروں کو اور بیتی کا کوانے تی کا کافیت تھا ابوجہل کی زبردی سے ساتھ ہولیا ابوجہل خود بھی تباہ ہوا اوردوسروں کو بھی تاہ سے احلوا قوم بھی دار البوار جھنم یصلونھا وہنس القرار۔

# قریش کی روانگی کی اطّلاع اور صحابه ہے مشورہ اور حُضر ات صحابہ کرام کی جان نثارانہ تقریریں

روحاء سے چل کر جب آپ مقام صفراء پر پہنچ تو بسئیس اور عدی نے آگر آپ کو قرایا ور کی روانگی کی اطّلاع دی ،اس وفت آپ نے مہاجرین اور انصار کو مشورہ کے لئے جمع فرہ یا اور قرایش کی اس شان سے روانگی کی خبر دی ابو بجر رضی القد عنہ سنتے ہی فوراً کھڑے ہوگئے اور نہایت خواصورتی کے ساتھ اظہار جان نثاری فرمایا اور بسر وجیثم آپ کے اش رے کو قبول کیا اور دل و جان سے اطاعت کیلئے کمر بستہ ہوگئے اس کے بعد عمر رضی القد عنہ کھڑے ہوئے اور انھوں نے بھی نہایت خوبصورتی کے ساتھ اظہار جان نثاری فرمایا۔

# حضرت مقداد بن سودرضی اللّه عنه کی جان نثارانه تقریر یا

بعدازال مقداد بن اسودر صلى المتدعنه كحثر بي بوي اورعرض كيا

امسض لسما امرك الله (تعالى) لا يارسول الله حس چيز كالله في پاكوتكم ديا نحن معك والله لانقول ألم جاس كوانجام ديجي بم سبآب ك كمهاق الست بنو استرائيل 🕽 ساتھ بيں غدا كي تم بم بي اسرائيل كي لموسى اذهب انت و ربك للطرت بير مرز نه بين سُدَات موي تم اور فقاتلا اناههنا قاعدون ولكن ألتحصرارب جاكر الوجم توليبيل بيشي بير اذهب انت وربك فقاتلا أنا 🕻 بم بني الرائيل ك فلاف به البيل ك ك آپ اور آپ کا بروردگار۔ جہاد وقال کریں ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد وقبال

معكما مقاتلون-

سیابن انحق کی روایت کے اغاظ میں اور بخاری کی روایت میں سے الفاظ بیں ۔ ول كنا نقاتل عن يمينك وعن 🕽 بم آپ كے داميں اور بائيں "كے اور

شمالك وبين يديك وحلفك 🖠 يَحْيُدُ عَالَمُ إِن كَامَ

راوی حدیث عبدالله بن منعود رننی الله عنه فر مات میں میں نے اس وفت و یکھا کے رسول المدينة في عليه فانورفروس ت يمك الفي (بخاري شريف ص١٢٥ ، غزوهُ بدر) ابن النحق كي روايت مين ہے كه نبي تريم هيد الصلاق والتسليم نے مقداد كے لئے وعائے خیرفر مائی۔

ابوا يوب انصاريٌ فرمات بين كه بهم مدينه ميل تنج كدر سُول القدينون عند بهم كوق فلهُ الى مفیان کی خبر دی اور فرمایا کیداً ترخم اس کی طرف خروج کر و تو عجب نبیس که ایندتعالی تم کوغنیمت عطا ام بین الحق کی روایت سے بید معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مقد و نے بیرتر میں مقام معرفر اویس فر یا فی اور سے جاری اور نسانی کی روایت سے یہ هلوم جوج ب کے بدرے و ن یا تھ یک ( ان جردی معرف ) ووق ان روایتوں علی تولی مناقات نہیں اول حضرت مقداو نے لیے تم مرصفر عش کے ہیں ہے۔ جواب میں ق اور بعدار ال محتف مقامات پر بطور ( استلذاؤ لعني لذيت عاصل مراث ہے ہے )ان جات تارانداہ رفحاصا شامیات و ہار ہارہ مراث راہے القدیری شوتی ل اعلم اوا ع زرقانی ج ایس. ۱۲۴ سیرة این بشام ج ۲ م.۳۰

فرمائے ہم نے عرض کیا بہتر ہے اور روانہ ہوگئے جب ایک دودن کا راستہ طے کر چک تب آپ نے ہم کو مکہ ہے قریش کے روانہ ہونے کی خبر دی اور جباد وقبال کے لئے تیار ہوجانے کا ارشاد فرمایا۔ بعض او وں نے پچھتا مل کیا ( کیونکہ گھر ہے اس ارادہ ہے نہ چھے تھے ) حضرت مقداد کھڑے ہوئے اور اظہر رجان خاری فرمایا کاش ہم سب ایس ہی کہتے جسیا مقداد نے کہا۔ (رواہ این ابنی حاتم ) یعنی کاش ابتدء ہم سب ایس ہی کہتے اس نئے کہ بعد میں پھر سب نے یہی کہ داول میں سب کے وہی تھا جو حضرت مقداد فرمار ہے تھے چنانچ مندا حمر میں با سناد حسن مروی ہے۔ میں سب کے وہی تھا جو حضرت مقداد فرمار ہے تھے چنانچ مندا حمر میں با سناد حسن مروی ہے۔ میں اس سب کے وہی تھا جو حضرت مقداد فرمار ہے تھے چنانچ مندا حمر میں با سناد حسید وسلم لا تھول کہ ما اسحاب نے متفقہ طور پر یہ ہما۔ یارسول القد قالت بنو اسرائیل ولکن انطلق ہم بنی اسرائیل کی طرح نہ کہیں گے ہم قالت بنو اسرائیل ولکن انطلق ہم بنی اسرائیل کی طرح نہ کہیں گے ہم اندے وربک فقات لا انام عکم

باوجوداس ش فی اور کافی جواب کآپ نے تیسری بار پھر یمی ارشاوفر مایا۔ اشیروا علم ایسا الناس الناس

سردارانصار سعد بن معاذ رضی القدعند- نبی اکرم اضح العرب والعجم بنون علیه کے اس بلیغ اشارہ اور دیتی نکته کو مجھ کئے اور فوراً عرض کیا۔ یا رسول القدشاید روئے بخن انصار کی طرف ہے۔آپ ویفق کانا نے فرمایا ہال۔ ا

حضرت سعد بن معاذرضی الله عنه کی جان نثارانه تقریر الله عنه کی جان نثارانه تقریر الله عنه کی جان نثارانه تقریر الله عنه الله عنه معاذرضی الله عنه عنه معاذرضی الله عنه معاذر من الله عنه معادر الله عنه الله عنه

بارسول الله قد المنابك الرسول القبيم آپ برايمان الماور آپ وصدق ناك وشهدنا أن كي تمديق كي اور اس امركي واي وى كه ماجئت به بو الحق آپ جو پچه لائے بين وي حق ہاور

واعطيناك علر ذالك عهودا أ اطاعت اورجان ناري كيار ي شم آپ کو پخته عهد ومیثاق دے چکے ہیں۔ یارسول الله آب مدینه سے کسی اور ارادہ ے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پیدافر مادی جومنشاءمیارک ہواس یر چلیے اور جس سے جا بیں تعلقات قائم فرما تیں اور جس سے جاہیں تعلق قطع کریں اور جس ہے جا ہیں صلح کریں اور جس ہے جاہیں وشنی کریں ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں ہمارے مال میں ے جس قدر جاہیں لیں اور جس قدر جاہیں ہم کو عطال<sub>ہ</sub> فرمائیں اور مال کا جو ھندآپ لیں گے وہ اس ھندے زیادہ محبوب ادر پسندیده ہوگا کہ جوآ پ ہمارے یاس چھوڑ ویں گے اور اگر آب ہم کو برک الغماد جائے كائتكم ديں كے تو بالصرور جم آپ کے ساتھ جائیں گے قتم ہے اس ذات یاک کی جس نے آپ کوخن دیکر بھیجا ہے اگر آب ہم کو سمندر میں کود بڑنے کا تعلم ویں گے تو ہم ای وقت سمندر میں کودیڑیں ا گےاورہم میں کاایک شخص بھی پیچھے ندر ہے گا ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے کو مکروہ

ومسواثيسق عملسر السمع والطاعة ولعلك يا رسول الله خرجت لامرفاحدث الله غيره فامض لما شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال سن شئت وسالم من شئت وعباد من شئت وخذ من اسوالنا ماشئت واعطناما شئت وسااحذت مناكان احب الينا مماتركت وما امرت به من امرنا فامرنا تبع لامرك لئن سرت حتى تاتى برك الخماد لنسيرن معك فوالمذي بمعثك بمالحق لواستعرضت بنا مِذا البحر-لحضناه وماتخلف منا رجل واحمد ومانكره ان نلقى عدونا انا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك سنا ماتقربه عينك فسربنا علر بركة الله (زرقائي ص٢١٣

اں شربال طرف اشارہ ہے کہ میں رہے مول جس شرق ہے کی ملک میں۔ اگر بھارے مال بیس ہے ہمارے لئے ب بين نيم نيم السبية أو ياه آسيا كالمطيدة و بالالامتراط عند

نہیں سمجھتے البنتہ تحقیق ہم لڑائی کے وقت بڑے صابر اور مقابلہ کے تے ہیں۔اللہ تعالی ہے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم ہے آپ کووہ چیز دکھائے گا جس کود کھے کرآپ کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں گی پس امتد کے نام برہم کو لے کر جلیے۔

**متعبریہ** البعض روایات میں سعد بن معاذ کے بجائے سعد بن عبادہ کا ذکر آیا ہے مگر میہ صحیح نہیں راوی کا وہم ہےاس لئے کہ سعد بن عبادہ با! تفاق بدر میں حاضر نبیں ہوئے تفصیل کیلئے زرقانی کی مراجعت کی جائے۔۱۲

رسول القد الفلانظانا ہے اصحاب کے بیرجان نثارانہ جوابات س کرمسر ورہو ہے اور فر مایا الله كے نام ير چلواورتم كو بشارت ہو۔الله تعالى نے مجھ سے بيدوعدہ فرمايا ہے كه ابوجبل يا ابو سفیان کی دو جماعتوں میں ہے کسی ایک جماعت برضر درفتح ونصرت عطا کروں گا۔ اور جھے کوتو م کفار کے بچیاڑے جانے کی جنہ ہیں دکھا، ای گئی ہیں کہ فلاں شخص فلاں جگہ اورفلال شخص فلال جگه پجیماڑا جائے گا۔

وقال تعالى:

البطَّ آئِيفَتَيْنِ أَنَّهِالَكُمْ وَتَوَدُّونَ ﴾ وعده كرتاتها كه كافروں كي دوجماعتوں ميں أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ إلشَّوْكَةِ تَكُونُ } عايد جماعت تم كود عالاورتم بديند لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُجِقُّ الْحَقُّ إِلَى مُعَرِقَ الْحَقُّ الْحَقُّ لَمْ كُرِيِّ وَكُونُورُت جماعت تم كو بتكلِمَاتِهِ وَيَقُطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ أَلِي طِي اور الله كا اراده يه بي كه ق كوايخ لَيْحِقُ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ أَلْبَاطِلَ أَلَا تات عابت كراور كافرول كى جرا کاٹ دے تا کہ حق کا حق ہوتا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر طور برواضح ہوجائے

وَإِذْ يَسِعِسَدُ كُمِهُ السَّلَةُ إِحْدَى } اوراس وقت كويادكروكه جب الله تم يه وَلُوْكُرِهُ الْمُجْرِمُوْنَ لِ

عا تكه بنت عبدالمطلب كاخواب ادهرنی کریم عدیدالصلاة وانتسلیم نے صحابہ کو پینجبر دی کہ مجھ کوقوم کی پچھاڑے جانے کی جگہبیں و کھا، ٹی گئیں اور اُدھر مکہ مکر مدمیں رسول اللہ بین کی بھو ٹی عا تکہ بنت عبدالمطلب نے

إسورة الفال البية

صلمضم غفاری کے ملّہ پہنچنے ہے پہلے بیڈواب و یکھا کہ ایک شُنز سوار آیا اور ابطح میں اُونٹ بٹھا کر ہواز بلندیہ یکارر ہاہے۔

لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوگئے، پھر وہ آبنا اونٹ سئے ہوئے مسجد حرام میں گیا اور پھر یہی آ واز دی اس کے بعد جبل ابی جبت پر چیڑ ھا اور اہ پر سے پنتھر کی ایک چیٹان بھینکی جب وہ چٹان بہاڑ کے دامن میں پیچی تو چور چورہ وگئی اور ملّد کا کوئی گھر ایسا ندر ہا کہ جس میں اس کا کوئی ٹکڑا جا کرندگرا ہو۔

عا تکہ نے بیخواب آپ بھی کی حضرت عبّاس نے ذکر کیا اور کہا اے بھائی خداکی شم سن میں نے بیخواب و یکھا ہے اور اندیشہ ہے کہ تیری قوم پرکوئی بلا اور مصیب آنے والی ہے و یکھوال خواب کو کس سے بیان نہ کرنا عبّ س گھر سے باہر نگلے اور اپنے دوست ولید بن منتبہ سے اس خواب کا ذکر کیا اور بیتا کیدی کہ اس خواب کا افرا بافر کر کیا اور ہے ذکر نہ کرنا مگر ولید نے اپنے باپ متبہ سے اس خواب کا لفظ بلفظ تذکر کہ کردیا ہی طرح بات تمام ملکہ میں بھیل گئے۔ دوسر سے تیسر سے روز حضرت عبّ س مجد حرام میں گئے و دیکھا کہ ابوجہل نے حضرت عبّ س مجد حرام میں گئے و دیکھا کہ ابوجہل نے حضرت عباس کو دیکھتے تی ہے بہا کہ اے ابوالفضل تمھارے مردتو بہوت کا دعوی کرنے بیان میں بین نے دریافت کیوت کے مدیل ہے تی اب میں ری عورتیں بھی نبوت کا دعوی کرنے بائی اثناء میں مضم خیف ری ابو سفیان کیا بیام نے کر اس شان سے مدید میں پہنچ کہ بیم ایک جاور اور خلد از جدد ابوسفیان سفیان کا بیام کے کر اس شان کے در اور کیا گئے کہ دان کی خبر لواور جلد از جدد ابوسفیان کے قافلہ کی مدوکو پہنچو۔

مرسلاوفیدابن لہیعۃ وفیضعف وحدیث حسن۔ مجمع الزوائد۔ موی بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ سمال وفیدابن لہیعۃ وفیہ ملہ آیاتو قرایش کوعا تکہ کے خواب سے ڈر پیدا ہو گیا ہے فی کہ فی مسلم عنا تکہ بنت عبدالمطلب کے اسلام میں اختلاف ہے ابن سعد فرماتے ہیں کہ عاتکہ بنت عبدالمطلب کی طرف ہجرت کی۔ ۱۲۔ (اصابہ ترجمہ عاتکہ بنت عبدالمطلب) ۲۔

جَهَيْم بن الصَّلت كاخواب

غرض یہ کہ قربی پورے ساز وسان کے ساتھ گاتے ہجاتے روانہ ہوئے جب مقام بھھ بیں پہنچ تو جہیم بن صلت نے بیخواب و یکھا کہا یک شخص گھوڑ ہے پرسوار ہے اورا یک اُونٹ اس کے ہمراہ ہے۔ وہ آکر کھڑا ہوا اور یہ کہتا ہے آل ہوا عتب بن ربیعہ اور شیعہ بن ربیعہ اور ابو انکام بن ہشام یعنی ابوجہل۔ اورامیہ بن ظف اور فلاں فلاں۔ بعد از ال اس شخص نے اُونٹ کے ایک ہر چھا مار کر لشکر میں جیوڑ دیا۔ لشکر میں کوئی خیمہ ایس ندر ہا جس پر اس کے خون کے چھنٹے نہ پڑھے ہوں۔ ابوجہل کو جب اس خواب کی اطلاع ہوئی تو بہت برہم ہوا اور یہ کہا کہ یہ بنی المطلب میں دوسرانی پیدا ہوا ہے کل کو جب مقابلہ ہوگا تب اس کومعلوم ہوجائے گا کہ جنگ میں ہم میں ہے کوئ آل ہوگا۔ سی

بسبس نفع الند نفا الدر عدى فقط الند النه جن كورسول الله النه المنظمة النه المسلمان كے فالد كے جاس اللہ كا جاسوى كے لئے روانہ فر مايا تھا۔ جب مقام بدر پر پنج تو ايك شار كے فيج جہال ايك پائى كا چشمہ تھا اپ اونٹوں كو بٹھلايا اسے ميں دوعور تيں دكھائى ديں جن ميں سے ايك دوسرى پرائے قرض كا تقافہ كرتى تقى تو اس نے بيد كہا كہ كل يا پرسول قر ايش كا قافلہ شام سے آنے والا ہے، اس وقت محن ور ورى سے جو كما وُل كى اس سے تيراحق اواكر دول كى۔ عبدى بن عمر وجہ فى بھى پائى كے چشمہ پر موجود تھا اور بيدتمام تفقلوس رہا تھا۔ جب قرضدار عورت نے قرضدار عورت نے بيد كہا كہ كل يا پرسول قرايش كا قافلہ آنے والا ہے۔ اس وقت قافلہ كا کہ كھ كام كر كے تيراحق اواكر دول كى تو مجدى نے بيد كہا ہے كہتى ہا ور سے كہدكر نہج وقت قافلہ كا کہ كھ كام كر كے تيراحق اواكر دول كى تو مجدى نے بيد كہا ہے كہتى ہا ور سے كہدكر نہج وقت قافلہ كا کہ كھ كام كر كے تيراحق اواكر دول كى تو مجدى نے بيد كہا ہے كہتى ہا ور موكر آپ كى خدمت ميں حاضر ہو نے اور واقعہ كى اطلاع دى۔

س البداية والنبعية ع سورض

الاصالية في الماس ١٤٢

الالبداية والنهدية ج ٢٥٨ م ٢٦٥ عيون الاثرين اليص ٢٥ ہسبس دختاندند تعالی اور عدی دختاند تعالی کے بیلے جانے کے بعد ابوسفیان۔ رسول القد بین نظرہ کے نقل وحر کت کی خبر لینے کی غرض ہے اس متام پر پہنچا اور مجدی بن عمرہ سے دریا دنت کیا کہ کیا تم نے کسی کو یہاں تے جاتے ویکھا ہے۔

اجنس بن شریق سردار بی زیره نے کہا کہ اے بی زیره متم فقط آپ اموال کی حفاظت کے لئے نکلے تھے۔ سوالقد نے مھار اموال بچالئے اب جمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے وجہ ہم کو بلاکت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے جیسا کہ بیخص (ابوجہل) کہتا ہے لہٰذا تم والیس ہوجا و قبیلہ بی زیره کے تی سافروں اپنے سردار اضن بن شریق کے کہنے سے وائیس ہو گئے اور بی زیره میں سے کوئی شخص بھی بدر میں شریک نہیں ہوا اور دیگر بعض نے بھی بی کہا کہ جب ہمارا قافلہ تھے سالم نے گئے یہ تو اب جنگ کی کیا ضرورت رہی گر ابوجہل نے ایک نہ شنی اور بدر کی طرف روانہ ہوالے

اورادھررسول القد بنون میں اپنا استحاب کے بدر پر پہنچ گئے۔ مگر قریش نے پہلے پہنچ کر پائی کے اللہ میں اللہ بنون میں اپنے کر پہنچ کے میں اللہ میں اللہ اور مناسب موقعوں کواپنے لئے جھانٹ لیا۔ بخلاف مسلمانوں کے کہ ان کونہ پانی ملااور نہ جگہ من سب ملی۔ ریت میں کہ ان کونہ پانی ملااور نہ جگہ من سب ملی۔ ریت میں ا

إميرة ابن بشام ج ٢٦٧ ص ١٠٠ البدلية والنبلية \_ في ١٩٧٠

ليسورءُ الفال اآية "اا

پروشن و من جاتے تھے تی جل و علانے بران رحمت نازل فر مائی جس سے تمام ریت جم
گیا۔ اور پانی جع کرنے کیلئے مسلمانوں نے جھوٹے جھوٹے حوض بنائے تاکہ پانی وضواور
عسل کے کام آسکے مورہ انفال میں جی تھ لے شانہ نے اس احسان کوذکر فر مایا ہے
ویسنز ک علیکہ میں المشمآء مآء اور اللہ تعالی تم برآسان سے پانی برمار ہاتھ لیسے طیق کہ به وید ھیت عنگہ تاکہ تم کو پاکروے اور تم سے شیطان ک رجاز المشیک به وید ہوت علی گندگی دور کردے اور تاکہ تمارے داوں کو قلوب کے ویشیت به الاقدام لے مضوط کردے اور تمارے قدموں کو قدموں کو مضوط کردے اور تمارے قدموں کو

یہ یانی اگر چیمسلمانوں نے اپنی ضرورت کے لئے جمع کیاتھ مگر نبی اکرم رحمت عالم۔ رافت مجسم نے آینے دشمنوں اورخون کے بیاسوں کواس سے بینے کی اجازت دی۔ جب شام ہوئی تورسول اللہ یا تا ہے حضرت علی اور زبیر بن عوام اور سعد بن افی و قاص اور چند صحابہ کو قریش کی خبر لینے کے لئے روانہ فر مایا اتفاق ہے ان کو دونلام ہاتھ آ گئے ان کو پکڑ لائے اور دریافت کرنا شروع کیارسول اللہ یکھنے تھا نماز پڑھ رہے تھے ان خلاموں نے کہا ہم قریش کے سقہ ہیں یانی لانے کے لئے نکلے ہیں۔ان لوگوں کوان کے کہنے کا پھھ یفین نہ آیا اور سیمجھ کران کو بچھ مارا کہ شایر مار پیٹ کے خوف سے ابوسفیان کا پچھ حال بتلا تیں جب ان یر پچھ ماریزی تو کہنے لگے کہ ہم ابوسفیان کے آ دمی ہیں۔ بین کران لوگول نے مار تا حجوز دیا تم نے ان کو مارا اور جب جھوٹ کہا تو جھوڑ دیا، خدا ک قتم بیقریش کے آ دمی میں ( یعنی ابوسفیان کے ہمراہیوں میں سے نبیس) آپ نے فرمایا کہ قریش کہاں ہیں ان غلاموں نے کہاواننداس مقنقس ٹیلہ کے چیچے ہیں۔رسولِ اللہ پین نے فرمایا کتنے لوگ ہیں۔جواب دیا کہ بہت ہیں۔آب نے فر مایا ان کی تعداد کتنی ہے،غلاموں نے کہا ہم کوان کی شاراور تعداد معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا روزانہ کھانے کے لئے کتنے اونٹ ذک کرتے ہیں۔ جواب دیا کہایک دن نواورایک دن دس آپ نے فر مایا ہزاراور نوسو کے درمیان ہیں۔

بعدازاں آپ نے دریافت کیا کہ مرداران قریش میں ہے کون کون میں۔انھوں نے کہا کہ عنبہاورشیبہ پسران رہیعہاورا اوالبختری بن بشام اور حکیم بن حزام اور نوفل بن خویلید اور حارث بن عامراور طعیمة بن عدی اورنضر بن الحارث اور زمعة بن اسود اور ابوجبل بن بشام اورامتیه بن خلف اورنیبیا درمنبه پسران حجاج او سبیل بن عمر واور عمر و بن عبدود \_ می<sup>س</sup>ن كرة ب اصحاب كي طرف متوجه ہوئے اور بدفر مایا كه مكنه نے آج أينے تمام جگر گوشوں كو تمهاري طرف چينك ديا ہے۔الغرض اس طرح آب نے قريش كا حال معلوم كيا۔

#### جنگ کی تیاری

جب صبح ہوئی تو ہنخضرت نیخ لکتا نے لڑائی کی تیاری کی اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے ہے آپ کے قیام کے لئے ٹیلہ پرایک چھپر بنایا گیا۔

عنه قال یا نہی الله الانبنی 🕻 کیا آپ کے لئے ایک چھپرنہ بنادیں لك عريشات كون فيه ونعد 1 جس من آپ تشريف رئيس اورسواريال عندك ركائبك شم نلقى أبكر يب تياررهي كرم وتمن عدونا فان اعزنا الله وأظهرنا أو جاكر مقابله كريس يس اكر الله ن بم كو كان ذلك ما احبب أوان للم ورديم ن ينلب عطافر مايا توجهاري عین تمنّا ہے اور اگر خدانخوات دوسری صورت پیش آئی تو آب سواری پر سوار ہو کر ہاری تو م کے باقی ماندہ لوگوں سے جاملیں اور قوم کے جولوگ پیچیے رہ گئے ہیں،اے پیمبر فداہم ان ے زیادول آپ کے 🕻 محب تبین ۔ آ ران کو سی دجہ ہے اس میں

ان سمعمد بن معاذ رضى الله ﴿ معد بن معاذ فِي عرض كيا الله كان معاد فِي عرض كيا الله كان معاد كانت الاخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن ورائمنا من قومنا فقد تخلف عنك اقوام يانبي الله مانحن باشدلك حبامنهم ولوظنوا انك تلقى حربا ساتخلفوا

لے پیانتہائی اخلاص ہے کہ ہوجود انتہا ورجہ کے محتِ اور جائن ٹار ہوئے کے ندر بوٹ سے اور نہ قالب سے اس محبت کا کوئی وعوى ہے محب خلص وہى ہے جس كى اپنے اخلاص پر بھى نظر ند : و ١٠ امند منا مند الله بهم يناصحون ويجاهدون معك فاثنى عليه رسول الله صلح الله عليه وسلم خيرا ودعاله بخير ثم بنى لرسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم عريش فكان فيه

گمان ہوتا کہ آپ کو جنگ کا سامنا ہوگا۔ تو ہرگز ہیجھے نہ رہتے شاید اللہ تعالیٰ ان کے فرراید آپ کی حفاظت فرما تا اور وہ نہایت افلاس اور خیر خوائی ہے آپ کے ساتھ جہاد کرتے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کی تعریف کی اور ان کے حق میں وعائے خیر فرمائی بعد از ال آپ کے میں وعائے خیر فرمائی بعد از ال آپ کے فیل کے ایک جھیر بنایا گیا آپ اس میں دے۔

یہ چھرایک ایسے بلند ٹیلہ پر بنایا گیا جس پر کھڑ ہے ہوکرتمام میدان کارزار نظر آتا تھا معرت انس اور حضرت انس اور حضرت عمر ہے راوی ہیں کہ جس شب کی صبح کو میدان کا رزار گرم ہو نیوالا تھا ،اس شب بیس نبی کریم علیہ الصلاق وانسلیم ہم کو میدان کارزار کی طرف لے کر چلے تا کہ اہل ملکہ کی تل گاہیں ہم کو آتھوں ہے دکھلا ویں چنانچہ آپ دست مبارک ہے اشارہ فرماتے ہوئے جاتے تھے ھذا مصرع فلان غدا انتشاء اللہ سے بے فلان کی تل گاہ ہے کو انشاء التہ اور مقام تم پر ہاتھ رکھ کرنام بنام ای طرح صحاب کو ہتلاتے رہے تم ہاں خدا کی جس نے آپ کوئی وی کر بھیجا کی ایک نے بھی اس جگہ ہے سرمو تباوز نہ کیا جہاں آپ نے آپ کوئی وست مبارک ہے اس کے تل کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ (رواہ مسلم)

(باب ذكرالنبي يتقطيّنامن يقتل ببدر) ير

حضرت علی کرم القدو جہد فرمات میں بدر کی شب میں کوئی شخص ہم میں سے ایسا ندتھا جو سوندر بابوسوائے آپ کی ذات بابر کات علیہ الف الف صلوات والف والف تحیات کہ تمام شب نمی زاور دُی ،گریپه وزاری میں گزاری اورای طرح صبح کر دی (رواه الطبر انی وابن جربر وابن خريمة وغيرتهم)

طلوع فجر ہوتے بی آب نے یہ وازدی الصلاة عباد الله الاله الدے بندوتماز کا وقت آگیا۔ آواز کاسٹنا تھا کہ سب جمع ہوگئے۔ آپ نے ایک درخت کی جڑ میں کھڑے ہوکر سب کونماز بڑھائی۔اور نماز ہے فارغ ہوکر اللہ کی راہ میں جانبازی اور سرفروشی کی ترغیب دی (رواه این الی شیبة واحمد دا بن جربر و سحجهٔ منتخب کنز العمال ۹۸ ج ۲۳)

بعدازاں آپ نے اصحاب کی صفوں کوسیدھا کیا ادھر کفّار کی صفیں تیارتھیں ماہ رمضان المبارك كی ستر ہ تاریخ ہےاور جمعہ كا روز ہے كدا يک طرف ہے حق كی جماعت اور دوسري طرف ہے باطل کی جماعت میدان لی فرقان کی طرف بڑھی۔

ساتھ میدان کارزاری طرف بڑھتے ہوئے دیکھاتو ہارگاہ ایز دی میں پیعرض کیا،اےاللہ۔

السّهم سنده قريش قداقبلت للبيتريش كاكروه ب جوتكتر اورغرور ك بخيلاتها وفيخرها تحادك أساته مقابله كياتي تيري مخالفت وت كسذب رسسولك البلهم أ كرتاب اور تيرب تصيح موئ بيغمركو فنصرك الذي وعدتني اللهم للمجمثلاتا بالتدايي فتح ونصرت نازل فرماجس کا تونے مجھ سے وعدہ فرمایا ، اور ا\_\_الثدان كوبلاك كر\_

احنيهم الغداة

سيرة ابنِ بشام ـ فتح الباري، باب قول الله تعالى اذتستغيثون ربكم الى قوله شديد العقاب

بعدازاں آپ نے کشکر اسلام کومر نب فرمایا ترتیب اور صف آ رائی کے وقت دست مبارک میں ایک تیرتھ ،صف میں ہے سواد بن غزید رضی اللہ عنہ ذرا آ گے کو نکلے ہوئے تھے ابن تعالے شاند ف يوم بدر ويوم الفرقان قرمايا ہے يعن حق اور باطل ميں قرق اور فيصله كادن اى مناسبت سے اس تاجيز نے اس مید ن کومیدان فرقان سے جبیر کیا ہے کہ اس میدان میں حق اور باطل بنوراور ظلمت کا فرق نمایاں ہوا۔ ۱۲

آپ نے بطور تلطف سواد بن غزید کے پیٹ پر تیر کا ایک ملکا ساکو جدد ہے کرفر مایا است و پیا سبواد اے وارسیدها ہوجا۔

سوادر منی اللہ عنہ نے عرض کیا۔

يارسول إلك اوجعتني وقد إلى يارسول آب في محدكودردمند كي اور تحقيق بعثك اللَّه بالحق والعدل ألله ني آپ كوتن اورعدل كرس ته بهيجا ے بیرابدلہ دید بچے۔

فَأَقِدُني-آب نے شکم میارک ہے ہیرا ہن شریف گواٹھا کرسواد سے فر مایا بنابدلہ لےاو۔

سوا درضی ایندعنه نے شکم مبارک کو گلے لگالیااور بوسد دیااورعرض کیایارسول ایندش مدید ہ آخری مدا قات ہوآ ہے مسرور ہوئے اور سوادین غزید رضی القد عنہ کے لئے ؤیائے خیر فرمائي\_(اصابه، ترجمه مواوين غزيه انساري دَصِيافلانعاليُّ )\_إ

رسول ابتد بيني تعبير لشكر اسلام كوم تنب اورأس كي صفوف كوصفوف هنا نكه ي طرح درست اور ہموار فر ما کرع لیش (چھپر) میں تشریف لے گئے صرف ابو بمرصد بی رضی امتد عند آپ کے ہمراہ عرایش میں داخل ہوئے اور سعد بن معاذ رمنی القدعتہ کلوار لے کرعر ایش کے درواز ہ ر کھڑ ہے ہو گئے۔

ہو مجھی تقفی رضی الق*دعنہ فر* ماتے ہیں۔ <del>م</del>ع وَسُمِّيت صدِّيقا وكُلُّ مهاجر ، سِوَاك يُسُمْي باسمه غَيُر منكرِ آپ کان مصدیق رکھا گیا۔ اور ہرمہاجر 🚦 آپ کے سوادوس سے نام سے پکارا باتا ہے سَبَقَتَ إلى الاسلام وَاللَّهُ شَاهِدٌ ﴾ وَكُنْتَ جَلَيْسًا بالعريش المشهَّر آب نے اسلام کی طرف سبقت کی اور 🏮 اور چھٹر میں آپ بی رسول التد سلی التدعلید وسلم کے ہم تشین تھے الله کواه ہے۔ وبالغبار ادسُمِّيُتَ بالغار } وكنت رَفيقا للنبي المطهر

صاحبا اورعلی بذاغار میں بھی آ یہ بھوٹھ ایسے ساتھ تھے اس وجہ ہے آ یہ کو یار غار کہا جاتا ہے۔ (استيعاب لابن عبدالبر، ترجمه الى بكر تفحّال نندُمّ عالى أ

الاصابح ٣٠٩ م ٩٥ سرة ابن بشام ج ٢٠ ص عار

قریش جب مظمئن ہوئے تو آغاز جنگ سے پہلے عمر بن وہب کو حصصہ کو مسلمانوں کی جماعت کا اندازہ لینے کے لئے بھیجا عُمر بن وہب گوڑ سے پر سوار ہوکر مسلمانوں کے اردگرد پھر کر واپس آئے اور بیکہا کہ کم وہیش تین سوآ دمی ہیں کمین گاہ ہیں جھے کو ذرا مہلت دو کہ بیدہ کمی آؤں کہ مسلمانوں کی مدد کے لئے اور جماعت تو کہیں کمین گاہ ہیں چھی موئی نہیں۔ چنانچے عمیر گھوڑ سے پر سوار ہوکر ڈور دورا یک چگر لگا کر واپس آئے اور بیکہا کہ کوئی ہوئی نہیں اس کے کروہ قرایش میں بید دیکھتا ہوں کہ بید مدینہ کے اونٹ موت میں اور مدد نہیں لیکن اے گروہ قرایش میں بید دیکھتا ہوں کہ بید مدینہ کے اونٹ موت احر (قتل ) کو آپ اور پر لا دے ہوئے ہیں اس قوم کا سوائے ان کی المواروں کے کوئی پناہ اور سہارانہیں ، خدا کی شم میں بید کھتا ہوں کہ ان ان گونہ مقابل کونہ مار لیے گا اس وقت تک ہرگز نہ مارا جائے گا۔ پس اگر ہمارے آ دمی بھی آخیں کے برابر مارے گئتو پھرزندگی کا لطف ہی کیار ہاسوچ کر کوئی رائے قائم کراو۔

علیم بن حزام نے کہابالکل درست ہاوراٹھ کر عتبہ کے پاس گیااور کہاا ہے ابوالولید
آپ قریش کے سرداراور بڑے ہیں کیا آپ کویہ بیند نہیں کہ جمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ
آپ کا ذکر ہوتا رہے عتبہ نے کہا۔ کیا ہے حکیم نے کہا کہ لوگوں کولوٹا لے چلو۔ اور عمرو بن حضر می کا خون بہااور دیت کا ذمتہ حضر می کا خون بہااور دیت کا ذمتہ دار ہوں لیکن ابوجہل ہے بھی مشورہ کر لواور کھڑے ہوکر بیہ خطبہ دیا۔

ميدانِ كارزار مين عتبه كي تقرير

اے گروہ قرایش والقدتم کو محمد ( پین فیٹیٹ) اور ان کے اصحاب سے جنگ کر کے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ سب تمھارے قرابت دار ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہتم اُپنے باپ اور بھائی بی الا ہما ماور بن الاخوال کے قائدوں کو و کیھتے رہوئے۔ محمد اور عرب کو چھوڑ دو، اگر عرب نے محمد ( یکٹیٹیٹیٹ) کو ختم کردیا تو تمھاری مراد پوری ہوئی اور اگر القدنے ان کو غلبہ دیا تو وہ بھی تمھارے لئے باعث عزت و شرف ہوگا ( کیونکہ وہ تمھاری بی قوم کے ہیں ان کا غلبہ تمھارا نللبہ ہے ) دیکھومیری فیسے سے کور دمت کر واور مجھکو سفیہ اور ٹا دان نہ بناؤ۔

علیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں ابوجہل کے پاس آیا۔ ابوجہل اس وقت زرہ بہن کر ہتھیار سجار ہاتھا۔ میں نے کہاعتب نے مجھ کو یہ بیام دے کر بھیجا ہے۔ ابوجہل سنتے بی غصہ ہے بھڑک اٹھا اور یہ کہا کہ عتبال کے بھی لڑائی ہے جان چراتا ہے کہاں کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کے ساتھ رہاں پرکوئی آئی نہ آئے۔ خدا کی تسم ہم ہر رہ والیس نہیں جا کہیں فیصلہ نہ کروے ہر رہائی تھیں کے ماجین فیصلہ نہ کروے اور عمروبن الحضر می کے بھائی عامر بن الحضر می کو بلا کریہ کہا کہ یہ تیرا حلیف، منتب لوگوں کولون کر ہے جانا جا بتا ہے اور تیرے بھائی کا خون تیری آئھوں کے سامنے ہے، عامر نے سنتے کی واعمراہ واعمراہ با کے عمروبائے عمروکا نعرہ وگئی الشروع کیا جس سے تمام فوج میں جوش کھیل میں واعمراہ واعمراہ بائے عمروکا نعرہ وگئی ا

(فاكده) ابوجهل عمرو بن حضری كے خون كا ذكرلوگول كوشف جوش دلانے كيئے كرتا تھااصل مقصد جس كے لئے قریش مكه سے نكلے تھے دہ كاردان تجارت كی حفاظت تھی جب وہ فكا توات بخالت كی حفاظت تھی جب وہ فكا توات بخالت كے لئے آمادہ نہ تھا اور قدم قدم پر داہسى كا مسئد زیر بحث آتا تھ لبذا كسى علامہ كا بدگان مرنا كه قریش محض عمر و بن حضری كے خون كا بدلہ لينے كے لئے مدينہ پر حملہ كرنے كی نیت سے نكلے تھے بالكل غلط ہے، تمام روایات كے خلاف ہے۔

## آغازجنك

ابوجہل کی طعن آمیز گفتگو کا بیاثر ہوا کہ عتبہ بھی ہتھیاں ہجا کر جنگ کے لئے تیار ہو گیااور گروہ شرکین میں سب سے پہنے عتبہ بن ربیعہ بی اُپنے بھائی شیبۃ بن ربیعہ اورا پنے ہیں ولید کو لئے سرمید ان میں آیا۔ اِورلدکار کراہنا فہارز اور مقابل طلب کیا۔

الشكراسلام ميس يتين تخص مقابله ك لئے نكلے عوف اور مُغوذ يسران حارث إدر

عبدالله بن رواحه

ازرقانی ن اجس ۱۹۳۹ ہیں ہا این مشام ہی تا میں ۱۹ سے جی بوت اور معوذ کے باپ کا تام دارہ ہے ور مال کا الم عنورے ہے در مال کا الم عنورے ہیں۔ عفر آ و دو کا تناف اللہ عنورے ہیں بعض آ و دو کا تناف اللہ علی میں بیٹے ہوئے و فرائے جی بعض اللہ عنورے ہیں بعض ہوئے ہوئے و فرائے ہیں بعض اور میں اللہ عنورے ہیں ہوئے ہوئے و فرائ اور عالم اور اللہ عنورے ہوئے میں الدر تو اللہ عنورے ہوئے میں الدر تو اللہ عنورے ہوئے میں اللہ تو اللہ تو اللہ اللہ تو اللہ تو

عتب نے چرچھاتم کون ہو۔ان لوگوں نے کہا (ربط من الانے سار ) لیعنی ہم کروہ انصارے بیں۔ عتب کہمالنابکم من حاجة لعنی ہم کوتم مطلب نہیں ہم وایتی قوم ہے لڑنا جا ہتے ہیں ،اورا یک شخص نے للکارکریہ آ واز دی۔

يامحمد أخُرج إلينا اكفاء نا إلى احتمر بمارى قوم ميس بمارى جوزك الم سالات كوشح

براز قو بيناب

رسول الله بلغانة بين في انصار كوتكم ديا كه صف قبّال كي طرف واليس تبيا كين اور حضرت علی اور حضرت حمز ہ اور حضرت مبیدۃ بن الحارث کو نام بنام مقابلہ کے لئے 'کلنے کا ارش وفر مایا۔ حسب الارشادية تمينول مقابله كے لئے نكلے۔ چبرون پر چونكه نقاب بنصاس لئے عتبه تے دریافت کیاتم کون ہوعبیدہ نے کہا ہیں عبیدہ ہول حمز ہ نے کہا میں حمز ہ ہوں علی نے کہا میں علی ہوں عتبہ نے کہا نعم اكفاءً كرام

باہتم ہمارے جوڑ اور برابر کے ہواورمحتر م

ابن سعد کی روایت میں ہے کہرسول الله طِنْقَ عَدِید نے بیارشا وفر مایا

قوموا یابنی ہاشم بحقکم لا اے بی ہاشم اٹھوار کل کے ساتھ جس کو الندى بعب الله به نبيكم إذ أ الله تحارب بي كود مر بيجاب يه جاء وابباطلهم ليُطفِؤا نور اللَّهِ } باطل كو لـ كر الله كا نور بجهائي آئ

#### ذكرل عتبه وشيبه وولبير

اس کے بعد جنگ شروع ہوگئی۔عبیدہ نصی نفاسعالی کے مقابلہ میں نکلے اور حمز ہ ربطیاندہ تعالیٰ شیرے اور علی رضاندہ نعائیۂ ولید کے مقابل موے۔

، میٹھ بن سی کن رو بہت ہے کہ میروہ متب کے مرحمز و تبدید ہے مقاش و ہے موں ان متبدی و بہت میں ان کے برحکی ے کے جید و تبدیب ورمر وہائیات میں بال ہو ہے۔ یہ فی تال روبایات میں بائٹن میں ایدھرے میں ویدے میں مل تھے یک و و مان میبان از دارد بات به معلوم موتات که مناب شدید به تال شد و باید تا می معمومه ما تا و العلال المناه المن المنظم ال

حضرت علی اور حضرت مخر ہ نے تو اُپ اپنے مقابل کا ایک ایک ہی وار میں کام تمام کردیا۔ عبیدہ نفخ کافندُ تعَالیٰ خود بھی زخی ہوئے اور اُپ مقابل کو بھی زخی کیا۔ بولا خرعتبہ نے حضرت عبیدہ نفخ کافندُ تعالیٰ پر تلوار کا ایبا وار کیا جس سے حضرت عبیدہ نفخ کافندُ تعالیٰ کے پیر کٹ گئے حضرت عبیدہ نفؤ کافندُ تعالیٰ کے امداد کو آپنچ اور عتبہ کا کام تمام کیا۔ اور عبیدہ کو ایک کر آپ کی خدمت میں لے آئے ، عبیدہ کی بنڈ لی کی ہڈی سے خون جاری تھا۔ عبیدہ نے دریافت کیا۔ یارسول اللہ کیا میں شہید ہوں کی بنڈ لی کی ہڈی سے خون جاری تھا۔ عبیدہ نے دریافت کیا۔ یارسول اللہ کیا میں شہید ہوں لے آپ نے کہا کاش اگر ابوط لب زندہ ہوتے تو بھین کرتے کہاں کاش اگر ابوط الب زندہ ہوتے تو بھین کرتے کہاں سے کاس شعر کے ہم زیادہ سے تحق ہیں۔

عَالَ مُرْكِ مُرِيادَهُ لَا مِنْ اللهِ عَنْ الْمُنَائِنَا وَالْحَلاَئِلِ وَنَدُهُ لَا مِنْ الْمُنَائِنَا وَالْحَلاَئِلِ

ہم محمد بلی نظیم کواس وقت وشمنوں کے حوالہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم سب اُن سے پہلے قال کردیئے جائمیں اورا پے بیٹوں اور بیبیوں سے بے خبر ہوجائیں اوراس کے بعد پہشعر پڑھے: خَامِ سُنِّ کَامِ مِنْ اُنْ اِنْ اِنْ مِنْ مِنْ اِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِن

فَانُ يَقُطُعُوا رِجُلِي فَانِنِي مُسَلِم أَ أُرجِي بِهِ عَيْنَمًا مِنَ اللّهِ عَالِيَا الركافرول نَے ميرابيركاث دياتو كوئى مضا كفته بين اس كےصله ميں القدعر وجل ہے بہت ہى بلنديش كا اميد دار ہول يعنى پيرقطع ہوجانے ہے بيديات فانيقطع ہوگ ۔گراس كے بدله ميں الي حيات مِلْ كَلْ جو بھى منقطع نہ ہوگا۔

وَاَلْبَسِنِی الرَّحُمٰنُ مِنْ فَضُلِ مَنَّهِ ﴿ لِبَاسِا مِنِ الاسلامِ غَطَّی الْمَسَاوِیَا اور کیوں ندامید کروں خداوند مهربان ہی نے تخص اپنی مهربانی ہے جھکو اسلام کالباس پہنایا جس نے تمام برائیوں کوڈھا تک لیا۔

معلوم ہوتا ہے کہ جس جسم پر اسلام اور تقوی کا لباس نہ ہوتو وہ عربیاں اور ہر ہنہ ہے۔ عالم شہاوت والے آگر چہاس عربیانی کا احساس نہ کرسکیں لیکن عالم غیب کے رہنے والے اس برہنگی کو ضرور محسوس کرتے ہوں گے۔ حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ جب حضرت لبید دَفِحَانَاللَّهُ مَشرف باسلام ہوئے تو بیش عرکہانے

ا ایک روایت میں ہے کہ جب محامد نے بیحالت ویکھی تو عبیدہ وا تخضرت کی اند عبیدہ کی خدمت لے کر حاضر ہوئے مبیدہ نے اپنی رخسارا تخضرت ملی القد علیہ والم کے قدم مبارک پر رکھ کر بد کہا کہ یا رسوں ملد اگر ابوطالب زندہ ہوئے اور ہم کود کھتے تو وہ جان لیتے کہ ہم ان سے ذیادہ اس شعر کے متحق ہیں اس کے بعد و فات پالی آنخضرت ملی ملد علیہ وسلم نے قرمایا انتہا ہوئے کہ ہم ان سے ذیادہ اس کی قشمید ہے۔ (رواہ اللہ فعی ) ابدید و النہدید ہیں کرائی دیتا ہوں کہ تو شسید ہے۔ (رواہ اللہ فعی ) ابدید و النہدید ہیں ہے۔ اس

خَتِّي اكْتَسَيَّتُ مِنَ الْإِسُلَامِ

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ إِذْلَمُ يَاتِنِي أَجَلَى

بیشعربھی اسی کامؤید ہے اگراندیشہ طوالت نہ ہوتا نے کتاب وسنت سے پچھاور شواہد ذ کر کرتا۔حضرات اہل علم ادنی توجہ ہے معلوم کر سکتے ہیں۔

فاكدہ: عتبہاورشیبہ۔اصل میں جنگ ہے اس لئے جان چرائے تھے کہاوّل تو عاتكہ اور پھرجہیم بن صلت کے خواب کیوجہ ہے پریٹان تھے اور پھرید کہ مکہ ہے چلتے وقت میہ ماجرا پیش آیا کہ عدّ اس رضی املد عنہ نے (جو منتبہ اور شیبہ کے غلام تھے اور نصر انبیت سے تائب ہو کر طائف کی واپسی میں حضور کے دست مبارک پرمشرف باسلام ہو چکے تھے ) جب عتبہ اور شیبہ بدر کے لئے روانہ ہونے لگے تو جاتے وقت عد اس نے عتبه اور شیبہ کے پیر پکڑے اور بیکہا:

ب ابسى وامسي انتسا واللّه انه لم مير به ابتم پر فدا هول غدا كوشم وه لرسدول اللّه وما تساقان الا أليني محد بلاشه الله كرمول بيراور منہیں ہانکے جارہے ہوتم مگراہے اپنے مقل (قل گاه) کی طرف

الي مصارعكمات

اوررویژے۔عاص بن شیبہ نے حضرت عدّ اس کورو تے ہوئے و کچھ کررونے کا سبب دریافت کیا توعد اس نے کہا کہ میں اپنے ان آتا وُل کی وجہ سے روتا ہوں كدوونوں اللہ كے رسُول سے قبال اور جنگ كے لئے جارہے ہيں ، عاص نے کہا۔کیا واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں۔عد اس کا نب اعظمے اور بیاکہا

ای والله انه لرسول الله الی 🕽 ہاں خدا کی تتم تحقیق وہ اللہ کے رسول ہیں

الناس كافة (اصابه ترجمه ، جوتمام لوگول كي طرف بَصِح كَ مِير. عداس تعكانلك تعالية

عد اس کا بدکلام منتبہ اور شعبہ کے ول میں اُتر چکا تھا کہ بیسب لوگ مارے جا نعیں گے اس لئے عتبہ اور شیبہ جنگ ہے جان جراتے تھے، فقط ابو نہل کے طعن کی وجہ سے عتبہ اور شیبہ نے سبقت کی ، ابوجہل ور بار عتبہ اور شیبہ کو بزدلی اور نامروی کا طعنہ ویتا تھا۔اس کئے سب سے پہلے میدونوں جنگ کی طرف بڑھے تا کدا ہے سے برولی اور تامردی کے طعنہ کو

و در کریں ابواُسیٰد رضی التدعنہ ہے مروی ہے کہ رسول التدبین تکٹیلے نے بدر کے دن بیارش دفر مایا ا ہے تیروں کو دفت کے لئے بیچا رکھنا۔ جب کا فرتم پر ہجوم کردیں اور قریب آ جا تھی اس وقت تیر مارنا (بخاری شریف غزوهٔ بدر)

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى بارگاه خداوندى ميں دعاء فتح

عتبهاورشیرے تنل کے بعدمیدان کارزار ً رم ہو گیا آل حضرت بنی فات جیتر ہے برآ مد ہوئے اور صحابہ کی صفوف کو ہموار کیا۔اور پھر ابو بکر صد الل دھٹا نفذنعائے کو ساتھ لیے ہوئے عریش (چھپر) میں واپس تشریف لے گئے اور سعد بن معاذ دھنی کندایے تکوار لے کرچھپر کے در دازے پر کھڑے ہو گئے حضور پُر نور نے جب اپنے اسی ب اور احباب کی قلت اور یے سروسامانی کواور اعدا ، کی کثر ت اور قوت کو دیکھا تو نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور دو ركعت نماز يرمحي اوردعا ومين مشغول ہو گئے اور بيدعا وما نگتے تھے۔

السلَّمُ مَّ انبي انتشاد عهدك إلى الله بين تيرے عبد اور وعده كي وق كي ووعدك البلهم أن شئت لم أ ورخواست كرتا بول الما الدارية عابية تیری پرستش ند ہو۔

آنخضرت بالقائلة؛ يرخشوع وخضوع كي ايك خاص كيفيت طاري تقي به بارگاه خداوندي میں مبھی سربسجو د تضرع وابہتال فرماتے اور مبھی سائلا نہ اور فقیرانہ ہاتھ کھیلا کی فتح ونصرت کی ؤ عاما تنگنتے ہتھے محویت کا بیاعا کم تھا کہ دوش مُبارک ہے ردا ، رگر برقی تھی

حصرت علی نصحالفلہُ مُعَالِظَةً راوی ہیں کہ میں نے بدر کے دن کچھ قبال کیا اور آپ کی طرف آیادیکھا کہ آپ سربسجو دہیں اور یَساحَتی یَافَیُوم کہتے جاتے ہیں میں لوٹ گیااور قبال میں مصروف ہو گیااور پکھور یہ بعد پھر آپ کی طرف آیا پھراسی حال میں پایا تمین مرتبہای حال میں یایا چوتھی باراللہ نے آب کو فتح دی۔ (رواہ النسائی والی کم فتح الباری۔ باب قول اللہ تعالیٰ ا**ذ تستغیشو** ن ربکیر، ) سیجیمسلم میں ابن عباس ہے مروی ہے کے حضرت عمر نے مجھ ہے بیان کیا کہ جب بدر کا دن ہوا۔اوررسول اللہ بالقافقة نے دیکھا کے مشرکیین ملّہ ایک ہزار

الارضـ

میں اور آپ کے اصحاب تمین سوسے بچھ زیادہ میں تو آپ عربی ( پھیر ) میں تشریف لے گئے اور مستقبل قبلہ ہوکر بارگاہ خداوندی میں وُعاء کے لئے ہاتھ پھیلائے اللہ میں اُلے میں اُلے اُلے م

رستش نهوگی۔

اس کئے کہ آپ خاتم العبین ہیں اور یہ اُست آخری انت ہے اگر خدانخواستہ آپ اور آپ کے صحابہ ہلاک ہو گئے تو پھر زمین برکوئی اللہ کی عبادت کرنے والا ندر ہے گا، نیز اس وُ عاسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فتح ونصرت کی دعا ء فقط مسلمانوں کی جان بچانے کے لئے نہ تھی بکہ اس کئے کہ زمین براللہ جل جلالہ کی عبادت اور بندگی باتی رہ ایسانہ ہو کہ زمین اللہ کی عبادت اور بندگی باتی رہ ایسانہ ہو کہ زمین اللہ کی عبادت اور بندگی باتی رہ ایسانہ ہو کہ زمین اللہ کی عبادت اور بندگی باتی رہ ایسانہ ہو کہ زمین اللہ کی عبادت سے خالی رہ جائے۔

دریتک ہاتھ پھیلائے ہوئے بی دُعافر ماتے رہے کدا سے القداگریے جماعت ہلاک ہوگئ تو پھر زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ای حالت میں چا در مبارک دوش مبارک سے گر پڑی۔

ابو بکررضی الله عند نے جاور اٹھا کر دوش مبارک پر ڈال دی اور پیچھے ہے آ کر آپ کی کمر سے چمٹ گئے ، بیر جمسلم کی روایت ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ ابو بکر نے آپ کا ہاتھ کیکڑ لیا۔اور عرض کیا:

رسُول اللّه يَتَقَالِيَّهِ كَانْظُرُقِ جَلْ وَعَلَا كَعْظَمَت وَجَلَالَ اورشَانَ اسْتَغَاءو بِ نِيازَى بِرِ تَقَى كَمَاقَالَ تَعَالَى وَاللّهُ لَغَنِى عَنِ الْعَالَمِينَ - وقالَ تعالَى وَاللّهُ هُوَ الْغَنِيَّ الْحَمِيْدُ إِنْ يَتَشَانُهُ ذُهِبُكُمُ اللَّهِ يَشَمِهَا عَمَارِكَ عَلَى مِوزَارِي كَ يَشْنَى وَرَوروال يَقِيدُ الْوَرَوال يَقِيدُ اللّهِ الْوَجَرُوا بِ كَى اللّه بِتَابانَهُ ورمضَطَم بانَه الحال وزارى سے يعنين آگي كرآ ہے كوئے مستجب اور مقبول ہوئى ، كم قال تعالى ۔

غرض به كه صدّ يق اكبرمة م رجامين تھے اور آنخضرت ينتي عليه مقام خوف ميں تھے۔

ایک شبه اوراس کاازاله

شبہ بیہ ہے کہ جب حق تعالیٰ کی طرف ہے فتح اور نصرت کا وعدہ تھا تو حضور پُر نور کیوں اس درجہ مضطرب ہتھے۔

جواب

یہ کہ دی جا جا جا جا جا جا جا جا جا کہ اور کوئی واقعدہ جمل تھا کوئی زمان ومکان اورکوئی واقعداورکل معین نہ تھا اورآ مخضرت بی تھے۔ کی نظر حق جل وعلا کی شان بے نیازی پڑھی کہ وہ وہ اس مطلق ہے جو جا ہے سوکر ہے۔ مقام رہو بیت کا ادب یہی ہے کہ باو جودوعدہ برق کے اس سے ڈرتار ہے اور یہ جھتار ہے کہ کوئی شک کسی حال میں اس پر واجب نہیں بندہ کا کام مانگنے کا ہے وہ جو چھے عطا فرمائے وہ اس کا فضل اور انعام ہے اور اگر وعدہ نصرت کا وقت معین می جو تو اس میں بیا احتمال ہے کہ کمکن ہے کہ اس وعدہ کا وقت معین بی جو تو اس میں بیا حتمال ہے کہ کمکن ہے کہ اس وعدہ کا وقوع اور تحقیق ایسے فی اسباب وشرائط پر معلق ہوجن سے الند تعالیے نے کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پر اُنے بیٹھ برول کو بھی آگاہ نہ کیا ہو کہ ماقال تعالیے و لائیجیئے طوئ بہشکی تو بیٹ عِلْمِ آلا بہماشا آء کہ اللہ تعالی پر بیام واجب نہیں کہ کسی واقعہ اور کسی وعدہ کے اسباب وشروط سے انہیاء کرام کو آگاہ کر سے بسا اوق ت حکمت بالغہ کا اقتضاء بیہ وتا ہے کہ اصل حقیقت سر مکتوم رہے تا کہ بندہ کی نظر سے الند کا عظمت اور ہیہت اور شمان لا ایا لی او بھمل نہ ہوجائے۔

اس لئے حضرات انبیاء کرام کااس طرح کی والہانداور مضطرباند دعاما نگنا۔اس لئے ہیں ہوتا کہان کو دعد و خداوندی پر وٹو ق نہیں ہوتا بلکہ خداوند ذوالجلال کی یاابانی کا خوف ان پر

عالب ہوتا ہے۔ (ماخوذ از مدارج النبوق) اور جے مسلم کی روایت میں سے کہ ابو بکر دضی الفاق نے عرض کیا۔

إسورة المل آية ١٢٠

كفاك مناشدتك ربك فانه لله بس سدية ي اليهوال كافي المحتيق 🖠 و داینے وعدہ لوضر در پورافر مائے گا۔

سينجزلك ماوعدك

اس برالله تعالي في بيآيت نازل فرمائي\_

ط إنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ٥ لِ

إِذْ تَسْسَعَغِينُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لللهِ يادكرواس وقت كوكه جبتم الله عفرياد لَكُمْ أَيْنَى مُمِدُّكُمُ بِأَلْفِ مِنَ لَا كررے تے اس اللہ في تحصاري وعا قبول الْمَلَنَكَةِ مُرْدِفِيْنَ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ لَكُ كَلَ مِنْ تَمِعارى ايك بزار فرشتول \_ إلاَّ بُشُورى وَلِتَطْعَبُنَّ بِهِ قُلُوبُكُم المُ مَرَرُولِ كَاجِو يَجَابِعِدُ مَرْكَ وَالْ ج وَمَا إِلَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ بول تَ اور بين بنايا الله ألا من عند الله کر محض تمھاری ایثارت اور خوشخبری کے لئے اور اس لئے کہ تمھارے ول مطمئن

ہوجا تعیں اور حقیقت میں مدونہیں گر القد کی جانب سے بے شک اللہ مالب اور حكمت والا ہے۔

صیح بخاری کی روایت میں ہے،آپاس وقت عربیش (پہنیر) سے وہ تشریف الائے اورزبان مبارک پریهآیت کھی۔

سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ - ﴿ فَاتَّمْ يَبِ كَافَرُ ال كَي بِهِ جَمَّ عَتْ شَكَتْ کھائے گی اور پشت پھیر کر بھائے گی۔

ا بن ایخق کی روایت میں ہے کہ وعا یا نگتے ما نگتے " پے پر نمیند طاری ہو کئی تھوڑی دہر بعد آپ بیدارہوئے اورابو بمر دخیانند نَعالیٰ ہے مخاطب ہو کرارشا وفر مایا۔

ابتشريا ابابكر اتاك نصر الله أ اے ابو بركھلو بثارت بوتے ، باس م ذا جبريل اخذ بعنان فرسه 🕻 كي روة أخي به جرئيل امين تور \_ كي يقوده على ثناياه الغبار على إلى الكريز عبوت بين دانون يران ك

ا عروا نقال آلية ١٥ - الإسورة تم آلية ٢٥ - الآل بوري في مايان ١٥٥٠ في الألاق الدس ١٥٥٥

#### ابل اسلام كى امداد كے لئے آسان سے فرشتوں كانزول

اوّل حَن تعلے نے ایک ہزاراور پھر تین ہزاراور پھر پانچ ہزار فرشے مسلمانوں کی امداد کے لئے اتارے۔

تکمتہ: چونکہ اس جنگ میں کفار ومشرکین کے امداد کے لئے ابلیس تعین اپنالشکر لے کر حاضر ہوا اس لئے حق جل وعلانے مسلمانوں کی امداد کے لئے جرئیل ومیکا ئیل واسرافیل کی سرکردگی میں آسان ہے اپنے فرشتوں کالشکر نازل فرمایا چونکہ شیطان خود سراقہ بن مالک کی شکل میں اوراُس کے لشکر کے لوگ بنی مدلج کے مردوں کی شکل میں فا ہر ہوئے بن مالک کی شکل میں اور اُس کے لشکر کے لوگ بنی مدلج کے مردوں کی شکل میں فا ہر ہوئے (جبیا کہ دلائل بیمقی اور دلائل ابی تعیم میں این عبّاس دَفِقَائِنلْهُ تَعَالَاتِیْنَ مِیموں ہے) یا

ای وجہ سے فرشتے بھی مردول ہی کی شکل میں نمودار ہوئے جبیبا کہ ملامہ بیلی اور امام قرطبی نے تصریح کی ہے ہے

اور جن حفزات کی امداد اور اعانت کے لئے ، آسان سے فرشتے اترے وہ حفزات اگر چیصورۃٔ انسان تھے گرمعنٰی فرشتے تھے اور بلاشبداس کامصداق تھے۔

نقش آدم لیک معنی جرئیل رسته از جمله جواؤ قال وقیل

ابواُسَیْد ساعدی رضی القدعنہ (جوصحابہ بدر بین میں سے میں) فرماتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتے زرد رنگ کے عماموں میں اُتر ہے شملے مونڈھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے سے۔ (رواہ ابن جرمر باسنادحسن) اور ایس ہی ابن ابی حاتم نے زبیر بن عوام سے روایت کیا ہے اور زبیر رضی اللہ عنہ خود بھی بدر کے دن زرد عمامہ باند ھے ہوئے تھے۔

بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے مماموں کا رنگ سیاہ تھ اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ سفید تھا۔

حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ میں روایات ہے بہی معلوم ہوتا ہے کہ عمامول کارنگ زرد تھا سیاہ اور سفیدرنگ کے بارے میں جس قدر بھی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ سے ایضائص الکبریٰ ہے۔ وہس ۲۰۴ ہے دوش الانف۔ ج ۲ہس ۸۸۔ سےزری نی وہ اہم ۴۴۳۔ نکتہ: عجب نہیں کے فرشتوں کے ہماموں کارنگ زرد \_مسلمانوں کے فرحت ومسرت کے سے رکھا گیا ہواس لئے کہ زردر نگ کود کھ کرفرحت ومسر تہوتی ہے کہ قال تا ہے صَلَفُ رَآءُ فَاقِعٌ لَّونُهَا تَسُسرُ ﴾ يَضِ والول كوفردت اورمرت بخشّات النَّاظِرِينَ لِ

ای قسل حق جل شانہ نے مسلمانوں کی امداد کے لئے فرشتوں کا شکر آسان سے نازل فرمایا۔ اوْل تو ملا مکہ کا فقط نزول ہی موجب خیرو برست تھا۔ جیسے فزوۂ حنین میں فقط ملا مکہ کا نزول ہی فتح کا وعث ہوا۔ کما سوتی انتا والقد تعاہے

دوسراانعام حق تعاہے نے بیفر مایا کہ فرشتوں کو بیچکم دیا کہ مسلمانوں کوروحافی طور پر تقویت پہنچا کمیں۔ کما قال تعالیے۔

🥊 ہوں کیس تم اہل ایمان کو ثبات اور 🥻 استنقامت ميل قوت پهنجاؤ۔

إِذْ يُوجِي رَبُّكَ إِلَى الْمُلَّذِكَةِ إِلَّاسَ وقت كويد مُروكد جب القاتعات أَنْسِي مَسْعَتَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّهٰ فِينَ ﴾ فرشتو رُوتكم دينا تخا كه بين تمهار يهاته أمَنوُ اـ

جس طرح حتی تعالے نے شیرتان کو داوں میں وسویت ڈالنے کی قدرت دی ہے اس طرح مدا نکه مُلر مین کودلوں میں تیب یا تو سے اتفا ءُی قند رہے مطافر مائی ہے جس کولمہ اور الہام کہتے ہیں۔ سوفرشتوں نے مسما وں کے دلوں میں خداوند ذوالجلال سے سرشی کرنے والول کے مقابلہ میں سرفر وشی اور جانبازی کا ابقاء کیا کہتم اللہ اور اُس کے رسول ہے بغاوت كرفي والول كمقابله بين تابت قدم ربو ينغهم السمولي اور يغهم التصير تمحارا حامی اور مددگار ہے اور اُس کے فرشتوں کا شکرتمھاری پشت بناہی کے لئے حاضر ہے۔ پھرکیا فکراور کیاعم سےاور فتح وشکست کامدار دلوں کی قوت اورضعف پر ہےاس طرح مسلمانوں کے دلول کومضبوط کردیا۔

تیسراانعام حق تعالی نے یے فرمایا کہ فرشتوں کومسلمانوں کے دشمنوں سے جہاداور قبال کا حکم دیا۔ چوتھاانع میفر ، یا کہ فرشتوں کوان کامعین اور مددگار بنایا ،اصل جہاد کرنے والے صحابہ تھے ،فرشتے ان کے تابع تھے ،جیسا کہ ممرکم کالفظ اس طرف اشار ہ کرتا ہے۔

بِانْچُوں انعام بِفِره مِا كَدَافُروں كِ دِلُول مِينَ مسلمانُوں كارعب وُ الا كماقال تعالم سَنُلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعُبَ۔

## فرشتول كوطر يقهجبا دوقيال كي تعليم

فرشتوں کو چونکہ آ دمیوں کے آل کا طریقة معلوم نہ تھا اس لئے حق تعالیٰ شانہ نے ان کو قتل کا طریقة بتلایا۔

فَاضُوبُواْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ واضُوبُوا الله المَاروكافرول كَ كَرونول بِر مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ - لِي الركاث دوان عَبر بِوركو ـ

رہے بن انس ہے مردی ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کے مقتولین انسانوں کے مقتولین انسانوں کے مقتولین اسانوں کے مقتولین سے علیحدہ طور پر پہچائے جاتے ہے۔ مقتولین ملائکہ کے گردنوں اور پوروں پر آگ کے سیاہ نشان تھے۔ (فنح الباری باب شہود الملائکة ببدر)

صحیم مسلم میں ابن عبّ س دفع کا لائد تھا گئے ہے مروی ہے کہ ایک مسلمان مردایک مشرک سے بچھے دوڑ ااو پر سے ایک کوڑے اور سوار کی آ واز سنائی دی کہ اے بی جیز وم آ کے بڑھے۔ اس کے بیچھے دوڑ ااو پر سے ایک کوڑے اور سوار کی آ واز سنائی دی کہ اے بی جیز وم آ گے بڑھے۔ اور کے بعد جواس مشرک پر ظر پڑی تو و کیھتے کیا ہیں کہ وہ مشرک زمین پر جیت پڑا ہو ا ہے۔ اور اُس کی ناک اور چبرہ کوڑے کی ضرب سے بھٹ کرنیلا ہو گیا ہے۔

انصاری نے آگر بیتمام واقعہ رسول الله ینتی تا سے بیان کیا آپ نے سُن کر فر مایا تونے کچ کہا۔ بیتیسرے آسان کی امداد تھی۔ سع

اِسور ۽ انقال ۽ آية ١٣٠ ع جيز ومرحمزت جبر ڪُل ڪ ڪُھوڙ ڪانام ہے۔ ۱۴ رقائي ص ٢١٣ ج ١ سع نفخ مباري ج: ٤،٩٠٠ عـ ١٣٠٠ ـ ہذا جبرئیل آخذ ہر آس فرسمہ 🕻 یہ بیں جرئیل جو اینے گھوڑے کی لگام علیه اداة الحرب (بخاری شریف باب شبودالملائک بدار-) آراسته بین-و تھامے ہونے ہیں سامان جنگ ہے

مستبیل بن حنیف رضی القدعنہ ہے مروی ہے کہ بدر کے دن ہم نے بیدد یکھا کہ ہم میں کا کوئی تخص جب مشرک کی طرف اشارہ کرتا ہے تو قبل اس کے کہ تمواراس تک پہنچے اس کا سر کٹ کرز مین بر گر جاتا ہے، حاتم نے اس حدیث کوروایت کیا ہے اور حاتم نے اور ال کے تمیذ یہ تی نے اور نیز ابوقعیم نے اس صدیث کو بھی بتایا ہے لیا

سہل بن سعدراوی ہیں کہ ابواسید نے مجھ سے پیکہا کہ اے بھتیجے اگر میں اور تو بدر میں ہوتے تو میں جھ کو وہ گھائی دکھلاتا جہاں ہے فرشتے ہماری امداد کے لئے برآ مدہوئے تھے جس میں کوئی شک اور شبہیں ( رواہ الطیر انی و فیدسلامۃ بن روٹ وثقہ ابن حبان وضعفہ غیرہ لغفلة فيد)

الحاصل جنگ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لئے آسان ہے فرشتوں کا نازل ہونا اور پھرمسلمانوں کے ساتھ ہوکران کا جہاد وقبال کرنا۔ آیات قر آنیداوراحادیث نبویہ ہے صراحة ثابت ہے جس میں کسی کے اٹکاراورشبہ کی گنجائش نہیں۔

فرشتوں کا گھوڑوں برسوار ہوتا ہے بھی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے بعض روایات میں ہے کہ ابلق گھوڑ وں برسوار تھے۔ ع

ابن عیّا س رضی اللّه عند ہے منقول ہے کہ ملا ککہ نے سوائے بدر کے اور کسی اور موقعہ پر قبّال نبیس کیا۔ ہاں مسلمانوں کی فقط تا نبیداور تفقویت اور تکشیر جماعت اور سکینت وطمہا نبیت كيليئ فرشتوں كا نازل ہوتا دوسرے مواقع ميں بھى تابت ہواہے۔مثلاً غز وؤحنين ميں ملائكمہ كا نزول سورة توبه مين مذكورے، كما قال تعالے .

وَأَنْزَلَ جُنُودً الَّهُ تَرَوُهَا- ﴿ اورالِي الشَّكراتار عِن كوتم نبيل ويجيح

عزرة في ين عاش ١٩٣٠

إزرقاني يرج سهس معام

تكربخارى اورمسلم كى ايك حديث ميں غزوة احد ميں بھى جبرئيل وميكائيل كا قبال كرتا مذکور ہے کیکن وہ قبال تمام مسلمانوں کی طرف سے نہ تھا۔صرف ذات بابر کات عدیہ افضل الصلوات والتحيات كي حمايت وحفاظت كے لئے تھا\_ل

مُكته: چونكه به عالم ـ عالم اسباب ہے، اس كئے حق جل وعلانے عالم اسباب كى رعایت ہے۔فرشتوں کوشکری صورت میں مسلمانوں کی امداد کے لئے ٹازل فر مایا ور ندایک بی فرشتہ سب کے لئے کافی تھا۔اصل فاعل تو اللہ تعالے ہی ہے مگر اس عالم میں اس کی قدرت كاظهوراسباب اوروسائط كذريعه عيموتا باس لئے عالم اسباب كطريقے کے مطابق فرشتوں کا ایک کشکر مسلمانوں کی مدد کے لئے بھیجا ہے

رسول الله يتفاقفا عريش ہے باہرتشريف لائے اور جہاد وقبال كى ترغيب دى اور قرمايا كتهم أس ذات ياك كى كه جس كے ہاتھ ميں مجركى جان ہے آئ جو تف صبر وكل اخلاص اور صدق نیت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں ہے سینہ میر جوکر جہاد کرے گا اور پھراللہ کی راہ میں مارا جائے گا۔اللہ تعالیٰ اس کوضر ورجنت میں داخل فرمائے گا۔

عمير بن حمام رضی الله عند کے ہاتھ میں اس وقت کچھ تھجوری تھیں جن کے کھانے میں مشغول تھے۔ یکا یک جب یکلمات طیبات ان کے کان میں پہنچ تو سنتے ہی بول اٹھے۔

بنع بنع انمابيني وبين أن ادخل لل واهدواه مير اورجت كي وين فاصله الجنة الا أن يقتلني هؤلاء ﴿ بَي كَيَارِهِ كَيَا مُرْصِرِفِ اتَّنَا كَهِ بِي جُمَلُولُلَّ ا كرۋالي<u>س</u>

اور تھجوریں ہاتھ ہے ﷺ نکدیں اور تلوار لے کر جبادشروع کیا اور کردنا شروع کیا یہاں تك كرشهيد جوئے ارحمة الله تعالى عليه

عوف بن حارث ہم نے عرض کیا۔

ا بھی خاص ۲۲۵ می این قالباری، نے کہ جس ۲۳۳ ٣\_اين بشام ين ٢ ايس. ١٨ طبقات ابن سعد سم بایسکانام حارث اور مال کانا معفراء ہے کئنی معاذ اور معنز ذے بھائی۔ ۱۳

یارسول الله مایضحك الرب ایرسول الله بروردگاركوبنده كرا پیز نهاتی من عبده له

آپ بلولائلہ نے ارشادفر مایا۔ بندہ کا بر ہند ہوکر خدا کے دشمن کے خون ہے اپنے ہاتھ کو رنگ دیتا۔

عوف دَصِلْللُهُ مُعَالِثَةُ نِے بیے سنتے ہی زرہ اتار کر کھینک دی اور تلوار لے کر قبال شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے رحمۃ القدتی بی طبیہ

ابوجہل کی دعااورلوگوں کو جنگ کے لئے جوش لانا

منتبداورشیبداور ولیدئے تل ہوجائے کے بعد۔ ابوجبل نے لو وں کو یہ کہد کر ہمت اور جراُت ولائی اور جنگ پرآ مادہ کیا۔

ا بے لوگو۔ منتباور شیبہاور ولید کے آل ہونے سے تھبراؤنبیں ان اوگول نے مجلت سے کام ایافتیم ہے، متاب اور علی میں میں ان اور عزم کی ہم اس وقت تک ہر گزوا پس ند ہول کے جب تک ہم ان کو رسیع ل میں ند ہاندھ لیس گے۔

اوراً سے بعدا وجہل نے اللہ سے بید عاما تکی۔ اے اللہ ہم میں سے جوقر ابنوں کا قطع کرنے والا اور غیر معروف امور کا مرتکب ہواس کو بلاک فرما۔ اور ہم میں سے جو تیرے نزد یک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوآج اس کو فتح اور نصرت دے۔

ایشی جس امرے بعدہ کو خد وند اور اللہ کی عبانی رضا مندی حاصل ہو۔ جس مقام پر خوشنووی کے ساتھ بٹارے و کرامت منر مت وجہت کا اظہار مقصود اوا ہال ہی ہے رضا کے سنگ کا استعمال اوتا ہے تا کہ نتیانی خوشنووی اور انبتائی رضا مندی اور غایت مجت برو الت کر ساس کے کے تا بسا وقات اپ فرام سے راضی اوتا ہے۔

مگراس کا اظہار تبین کرتا طحت کا خطا خوشنوہ می اور اس کے اظہار دونوں پر دیمت کرتا ہے جیسا کہ طلحہ بن براہ رضی اللّٰہ عنہ کے حق میں حدیث میں آیا ہے۔

ہے۔ لیعنی ایک ملاقات فر ما کے جوانتی تی رضامتدی اور انتیائی محبت کوظام کرتی ہو ہے کے خداوندی کے بید معنی میں خوب سمجھ لو (روض الانف ص ٦٩ ج٢) فِئَتُكُمُ شَيْمًا وَّلَوْ كَثُوتُ وَأَنَّ ﴿ زره برابرتمهارے كام نه آئيكي اگرچه وه 🥻 جماعت کتنی بی زیاده کیول نه بوراور محقیق الله تعالی ایمان والول کے ساتھ ہے۔

تَعُوِّدُوا نَعُدُج وَلَنُ تُغُنِيَ عَنْكُمٌ ﴾ تمهارے ئے بہتر ہےاورتمهاری جماعت الله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ عِلَى

(اخرجه ابن اسحاق والحاكم وصححه والبيهقي عن عبدالله بن تعلية بن صعير خصائص كبري ص٣٠٣ ج إزادالمعادص ٨٩ ج٢ و قال ابن كثير \_اخرجه الإمام احمد والنسائي ورواه إلحا كمثم قال تصحیح علی شرط المیخین ولم یخر جاه-البدایة والنهایة ص۲۸۲ ج۳)

ولائل ہیں قی اور دیائل افی نعیم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ابوجہل کی وہاء کے بعد رسول اللہ کیلائیں نے وعاکے لئے باتھ اٹھائے اور عرض کیا۔ اے بروروگار اگر( خدانخواسته ) به جماعت ہلاک ہوگئی تو بھرز مین میں بھی تیری پرستش نہوگی۔ایک طرف ابوجہل دعا مانگ رہاتھا اور دوسری طرف آنخضرت بنون عیر مشغول دعاء تھے اس کے بعد فریقین میں گھسان کی لڑائی شروع ہوگئی۔اس وقت آل حضرت بیفٹی تا عریش (چھپّر) ے باہرتشریف لائے اور صحابہ کو جہاد وقبال کی ترغیب دی اور میدار شادفر مایا کہ جو تحض خدا کی راہ میں مارا جائے گا جی تعالیٰ اس کو بخت میں داخل فر مائے گا۔ ع

بعدازاں آنخضرت پی فیل نے جرئیل امین کے اشارے ہے ایک مشت خاک مع لے کرمشر کین کے چبروں پر بھینک ماری اور صحابہ کو حکم دیا کہ کا فروں برحملہ کر دمشر کین میں کوئی بھی ایب ندر ہا کہ جس کی آئکھاور ناک اور مُنہ میں مٹی نہ بینجی ہو۔

خدابی کومعلوم ہے کہ اس مشب خاک میں کیا تا ٹیر تھی کہ اس کے بھینکتے ہی دشمن بھاگ أشھے،ای بارے میں برآیت نازل فرمانی:

وَمَ ارمَيْتَ إِذُ رَمَيْتَ وَلَكِنَ } اورنبيل بَهِيَكِي وه مشتِ خاك آب فيجس اللَّهُ رَملْ ٥ ٢ ع وقت كم آپ اللَّهُ رَملْ ٥ مل اللَّه عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّه اللَّه

المورة الفال "بية 14 مع زرقاني من المساح المائن الأثيرج الم المساح المنت فاك ك چینئے کا واقعہ جم طبر انی میں تکبیم ابن حزام اور عبدالقد بن عباس سے مروی ہے حافظ بیٹمی فر ماتے ہیں کہ تکبیم بن حزام کی روایت کی سندحسن ہے اور ابن عماس کے روایت کے دجال۔ بخاری کے رجال ہیں۔ مجمع الزور مدص ۸۸ ج۲ سيسور وانقال، آية عا

لیمن ظاہراً اگر چیآ پ نے ایک مٹھی خاک کی چینگی لیکن ایک ہزار لشکر جڑ ار کے ہر فر د کی آئنهاورناك مين أس مُشت خاك كريزون كالبنجانا آپ كا كام ندتها بلكه بيالتدكا كام اور اس کی کی قدرت کاایک کرشمه تھا۔

جب جنگ کی شدّ ت ہوئی تورسول اللہ یہ قاتی ہے تین مرتبہ شاہب الوجوہ ( پیر چېرے خراب ہوئے ) پڑھ کرا یک مٹھی شگریزے قریش کی طرف تھنکے اور صی بہ کوحملہ کا حکم دیا۔ ابک الهجه کی مہلت اور ایک لحظہ کا وقفہ نہ گز را کہ اعداءاللہ کے چبروں برحسی اور معنوی ذلت کا غبار حیما گیا اور آئکھیں ملنے لگے۔اُ دھرمسلمانوں نے دھاوا بول دیا۔ابن شہاب ز ہری اور عروۃ بن الزبیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشت خاک کی عجب شان بنائی ہر تخف سرنگو ب اور حیران تھا کہ کہاں اور کدھر جائے۔

مشت خاک کا پھینکنا تھا کہ کفار کا تمام شکرسراسیمہ ہوگیا اور بڑے بڑے بہاور اور جا نبازتش اور قید ہونے لگے اورمسلمان ، خدا کے دشمنوں کے تل کرنے اور گرفتار کرنے میں مشغول ہو گئے۔

رسول ابتد بلخن للتاع كيش مين تشريف فرما تتھ اور سعد بن معاذ دروازہ يرتبوار لے كر ذات قدى صفات اورملكى سمات عليه أفضل الصلوات والتحيات كى حفاظت كرر ہے تھے۔ رسول الله بالفائلة الله عند عليها كه صحابة قريش كوكرفتار كرني مين مشغول بين .. اور سعد بن معاذ کے چبرہ برنا گواری کے آثاراس درجہ تمایاں ہیں، کہ گویا کراہت اور نا گواری کوئی محسوس شئ ہے جوسعد کے چہرہ میں رکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے ارشادفر مایا۔اے سعد غالبًا تجھ كوقريش كاكرفياركرنان كوار \_\_سعد في عرض كيا\_

اجل والله يارسول الله للامادند كانت اول وقعة اوقعها الله لل يهد جوالله تعالى غالل شرك يرزل تعالى باهل الشرك فكان أفرمايا مير عزويك فداك ساته شرك الاثے خان فی القتل احب الی 🕻 کرنے والوں کا تق اور خونریزی ان کے

ا پیز جمد کلمہ: فا کا ہے اس کئے کہرہ ایات میں بیا خاط آئے ہیں ۔

ہو لو احد مریں اور خابھر مو ااور لکمہ شا باجماعًا ائر نجو تعقیب بلامبلت کے مشتعمل ہوتا ہے۔ وابتداعلم ما

زندہ مجھوڑنے ہے جیس زیادہ محبوب ہے۔

من استبقاء الرجال-(بيرة ان اشام مرماج۲)

جن کے قلوب حق جل وعلہ کی تو حید وتفرید ہے بہریز ہو چکے ہوں اُن کے دلول میں خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لئے کہاں گنجائش ہو عمق ہے۔ نیز تختن باخلاق امتد کا اقتضا بھی یہی ہے کہ شرک کومعاف نہ کیا جائے۔

جو شخص القد کے ساتھ شریک تھیبرائے اس نے بڑے تی جرم کا ارتکاب کیا۔

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُبِشُرُكَ بِهِ لَا تَحْقِقَ اللَّهُ تَعَالَىٰ شُرِكِ معافِيْنِينَ كرتا وَيَعْفِرُ مَادُونَ ذَلِكِ لِمَنْ يُنشَآءُ } البته جو كناه شرك عهم ورجه كا جواس كو وَمَنْ يُشْدِرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرِيَّ } معاف كرديّا بِرِس كے لئے يا ہے اور اثمًا عَظِيمًا - لِهِ

ابن عبّاس ہے مروی ہے کہ رسول امتد یکھ تاہیے ہیشتر ہی بیدارشاد فر مایا تھ کہ پہلے لوگ بنی ہاشم اور دیگر قبائل کے رضا ءاور رغبت سے بیس بلکہ قریش کے حض جبر اورا کراہ ہے آ تعیں ہیں۔ان کوتل نہ کیا جائے۔ہمیں ان سے آل وقبال کی ضرورت نہیں لہذاتم میں سے جو تخص ابوالبختري بن بشام اورعباس بن عبدالمطلب كويائة توقيل نه كرےاس لئے سی ب بجائے <del>ل</del> کےان او گول کی گرفتاری کے دریے رہے۔

چنانچینجذر بن زیادانصاری نے جب ابوالبختر ی کودیکھاتو کبا کہ سول القد بلاناتا ہوئے ہم کوتیر کی ہے۔

ابوالبختري على كرماتهوا يك رفيق تفاجومكه باس كرماتها وتفاجس كانام بحنادة بن ملخیہ تھا۔ابوا ہختری نے کہامیرار فیق بھی مُجِذَرٌ نے کہا۔ ہرگزنبیں۔خدا کی تیم ہم تیرے ر فیق کو ہر کر نہیں چھوڑ کتے ، رسول القد القائلی نے ہم کوصرف تیری بابت تھم دیا ہے ابو البختري نے کہا خدا کی قتم ہے مجھ ہے ممکن نہیں کہ میں اینے ساتھی کو جھوڑ دوں۔کل کو ملّہ کی

ع بولية بوالنشر أن أبريد مشر ف باسارم ند و سايعن مف يش " ب ساحا مي امر ه ه گارد به در سند منه منه معوند تا او جاهتر ای ن حرف سے بغی وفی تا واری بیش نیس آنی که اور مقاطعه اور فامها ناصحیفه لِيَّنْ مِنْ فِيْلِ مِنْ فِي فَالِيهِ \* مِن بِنْ مِنْ اللهِ اللهِ والنهايِّ ( 10 ق

عورتیں مجھ کو بیطعنددیں گی کہ فقط اپنی جان بچانے کے سئے اپنے رفیق کوچھوڑ دیا۔اور بیرجز یر هتا ہواحملہ کے لئے آگے بر حا۔

لَن يُسْلِمَ إِبن حُرَّةٍ زَمِيلَةً على يموتَ اويري سَبيلة ایک شریف زادہ اینے رفیق کی اعانت اور دشگیری ہے بھی دشکش نہیں ہوسکتا ہیاں تک کے مرجائے یاا یناراستدو کھے۔

ابوالبختري كامقابله برآناتھا كەمجذر رضى القدعنه كى تلوار نے كام تمام كيا۔ اور رسول الله يتفاقين كي خدمت من حاضر جوكرعرض كيا:

والذي بعثك بالحق لقد إقتم جاس ذات ياك كي جس نے آپ جهدت أن يستاسر فآتيك به أ كوحل دے كر بھيجا البية تحقيق ميں نے فابسى الا أن يقاتلني ققاتلته لليوري كوشش كي دابوالبخري قيد بوجائ اور میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر كردول كيكن وه نه مانا يهال تك مقاتله اور مقابلہ کیاتو میں نے اس کولل کردیا۔

## اُمتیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کائل

اُمتِيه بن خفف رسول الله يَلِينْ فَيَهِ السِّحِينَ عَلَيْهِ كَ شَعَد بدِرَ مِن وَشَمَنُول مِين ہے تھا جس وقت جنگ بدر کا کوئی وجم و مگمان بھی نہ تھا۔اس وقت سعد بن معاذ کی زبانی ملّہ ہی ہیں اینے تل کی پیشین گوئی سُن چکا تھا۔اس سے بدر کے موقع پر جنگ میں شریک ہونے سے جان چرا تا ایوجهل نے سہ کہد کر

ایے تجارتی قافلہ کی خبر لو (لیعنی قافلہ انی و مفان کی)

أذركوا عِيْرَكُمُ

ہو گوں کو جنگ کے لئے آمادہ کیا امیہ نے پہلو تبی ک۔ ابوجہل نے کہا اے ابوصفوا ن

آپ اس دادی کے سردار ہیں، آپ کی پہلوتی کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پہلوتی کریں گے۔ ابوجہل برابراصرار کرتارہا۔ اُمتے جب مجبورہ وگی تو یہ کہا کہ خدا کی قسم میں ایک نہایت عمدہ بہادر تیز رواونٹ خریدوں گاتا کہ جب موقع طے تو راستہ بی سے واپس آجا وَل اورا پی یوی اُمِ صفوان نے کہا کیا تم کو ایپ یوی اُمِ صفوان نے کہا کیا تم کو ایپ یوی اُمِ صفوان نے کہا کیا تم کو ایپ یوی اُمِ صفوان نے کہا کیا تم کو ایپ یوی اُمِ صفوان نے کہا کیا تم کو ایپ یوی اُمِ صفوان نے کہا کیا تم کو ایپ یوی اُمِ صفوان نے کہا کیا تم کو ایپ اُم اس مین کیا تھوں رہا۔ یہ میر اور کے میرا ارادہ جانے کا نہیں تھوڑی دور تک ساتھ جاتا ہوں اور پھر موقع پاکر واپس ہو جاؤل گا، ای طرح تمام منزلیں طے کرتا ہوا بدر تک پہنچ گیا۔ اور پھر موقع پاکر واپس ہو جاؤل گا، ای طرح تمام منزلیں طے کرتا ہوا بدر تک پہنچ گیا۔ (بخاری شریف باب من یقتل بدر۔ )

جب بدر کے میدان میں آیا تو بلال رضی املاءند کی نظر پڑی جن کو اُمید مکلہ میں گرم \*تقر وں پرلٹایا کر تاتھا۔ بلال نے امید کود کیھتے ہی انصار کوئد کارا۔

عبدالرخمن بنعوف رضی الله عنه، زمانهٔ جاملیت ہے اُمتیہ کے دوست تھے، وہ بیرجا ہے تھے کہ اُمیہ تل نہو بلکہ گرفتار اور اسیر ہوجائے (شاید اللہ تعالی اس بہانہ ہے اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیشہ کے عذاب ہے نجات یائے )

عبدالرحمٰن بن عوف الاعتان الله على المرامية على الله على المحار بي تقيل جوكا فرول سے جيمنى تقيل ـ ان كوتو زمين پر ڈال ديا اوراً ميا اورائ كے جينے كا ہاتھ بكر ليا۔ بلال نے ديكي كر آواز دى يكر وكفر كے سر داراميكونہ بجول ميں اگراً ميان جو ئے ۔ انصار بيآ واز سنتے بى دوڑ ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن نے اُميہ كے جيئے كوآ كے كر ديا انصار نے اس كوتل كر ديا اوراً ميد كى طرف دوڑ ہے عبدالرحمٰن تو كافئة مالے اُس ایک اوپر ليك گئے مگر انصار نے اس حالت جيس بيروں كے نيچ ہے توار بي جلاكراً ميد كوتل كيا جس ہے عبدالرحمٰن كے بير برزخم آيا اور مد توں تك اس ذخم كا نشان با تى رہا۔

عبدالرحمن بن عوف فر مایا کرتے تھے ضدا بلال پر رحم فر مائے میری زر بین بھی گئیں اور میرے قیدی بھی ہاتھ سے گئے (صحیح بخاری کتاب او کالة )

### ابوجهل عدرة التلد فرعون أمّت رسول الله كافل

عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا اچا تک نظر جو پڑی تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرے دائیں با میں انصار میں کے دونو جوان ہیں۔اس لئے مجھ کو اندیشہ ہوا (کہ لوگ آ کرمجھ کو دولڑ کول کے درمیان کھڑاد کچھ کرندآ گھیریں)

اسی خیل میں تھا کہ ایک نے آ ہتہ ہے کہاا ہے جیا مجھلو ابوجبل دکھاؤ کہ کونسا ہے میں نے کہاا ہے میر ہے بھتے ابوجبل کو دکھ کرکیا کرو گے اس نوجوان نے کہا میں نے اللہ ہے یہ عہد کیا ہے کہ اگر ابوجبل کو دکھ یا وس تو اس کوئل کر ڈالوں ، یا خود مارا جا وس اس لئے کہ مجھ کو خبر تلی ہے کہ ابوجبل رسول اللہ فیونٹیو کوسب وشتم کرتا ہے قتم ہاس ذات یا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر اس کو دکھ یا وس تو میرا سابیاس کے سابیہ ہے جدا نہوگا یہاں تک کہ ہم میں ہے جس کی موت پہلے مقدر ہو چکی ہے نہ مرجائے ۔

اُن کی بیا فیٹلوس کر دل سے بیآ رز و جاتی رہی کہ کاش میں بجائے دولڑکول کے دو اُن کول کی مائی میں ہوتا میں نے اش رہ سے ابوجہل کو بتایا ہنتے ہی ۔شکر ہا ور باز کی طرح ابوجہل پر دوڑ ہے اور باز کی طرح ابوجہل پر دوڑ ہے اور باز کی طرح ابوجہل پر دوڑ ہے اور اس کول کام تمام کیا۔ (بخاری شریف کتاب الجہاد باب من لم خمس

الاسلاب، و بخاری شریف جلد دوم باب غزوة بدر)

بید دونو جوان عفراء کے بیٹے امعاذ اور معق فرنھے۔ ان ماری معلی اور معتق اسلام

عبدائلہ بن عبّا س اور عبداللہ بن انی بکر بن حزم۔معاذ بن عمرو بن الجموح ہے راوی میں کہ میں ابوجہل کی تاک میں تھا۔ جب موقع پڑا تو اس زور سے ملوار کا وار کیا کہ ابوجہل کی ٹا نگ کٹ گئے۔

ابوجہل کے بیٹے عکرمدنے (جو فتح ملّہ میں مشرف باسلام ہوئے ) باپ کی جمایت میں

ی ہے۔ ہے۔ کی روایت جونوم و آبدر کے بیان میں مذکور ہے اس ہے۔ ہی معلوم سوتا ہے کہ معاذ اور معقو اعفراء کے بیٹے اور جہل کے قاتل سے کے معلوم ہوتا ہے کہ معاذ بن عفراء اور معاؤ بن عمروین اجمو ت سے معلوم ہوتا ہے کہ معاذ بن عفراء اور معاؤ بن عمروین اجمو ت سے معلوم ہوتا ہے کہ معاذ بن عفراء اور معاؤ بن عمروین اجمو ت سے حد د فراء کے بیٹ کے بیٹ کے مغراء کے بیٹو رسٹ ساتھ معاذ بن محمرو بن کجھ ن کہ کی شریک تل سے بھد معاذ بن عمرو بن انجمو ت بی کودلوایا۔ عمرو بن انجمو ت بی کودلوایا۔ کا دانی فتح اباری س ن امران کے رسول اللہ بھڑ جی بنے سلت معاذ بن عمرو بن اجمو ت بی کودلوایا۔ کا دانی فتح اباری س ن امران کی کورلوایا۔ کا دانی فتح اباری س ن امران کی کمس ایاساں ہوزر تی فی ص ۱۳۹۸ ن ا)

معاذ کے شانہ پراس زور ہے تعوار ہاری کہ ہاتھ کٹ گیا کیون تعمدلگار ہاہاتھ بیکار ہوکر لٹک گیا گرسبحان امتد معاذ شام تک ای حالت میں لڑتے رہے۔ جب ہاتھ کے شکنے ہے تکلیف زیادہ ہوئے گئے ہے تکلیف زیادہ ہوئے گئی توہاتھ کوقدم کے بنچے دہا کرزور سے کھینچا کہ وہ تسمہ علیحدہ ہوگیا۔ عثمان فنی رضی التد تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے۔ گرمعو فر بن عفراء ابوجہل سے فارغ ہوکر لڑائی میں مشغول ہوگئے یہاں تک کہ جام شہادت نوش فر ہیا۔ إِنَّالِلَٰهِ وَإِنَّا اِلْنَهِ وَاجْعُونَ۔

#### فنتح کے بعد ابوجہل کی لاش کی تلاش

ابوجہل اگر چہزخی خوب ہو چکا تھا کیکن زندگی کی رمق ابھی بچھ باقی تھی۔انس رضی اللہ تعالیٰ عند ہے مروی ہے کہ درسول اللہ بیان کی ہور کے دن فر مایا کہ ہے کوئی کہ ابوجہل کی خبر لائے یعدد کے دن فر مایا کہ ہے کوئی کہ ابوجہل کی خبر لائے یعبدارمقد بین مسعود فرصانفلہ فعالے نے جا کرالاشوں میں تلاش کیا ، دیکھا کہ ابھی اس میں سیجھ رمق باقی ہے۔

یہ بخاری کی روایت ہے۔ این اسحاق اور حاکم کی روایت میں ہے کہ این مسعود تفحانند تعالی نے ابوجبل کی گرون پر بیرر کھ کر رید کہا۔

و المال اوررسوا كيا تجھكو القد ف استالقد كے مثمن په

اخزاك الله ياعدو الله

اور بعدازان أس كاسر كانااور رسول القديمة التنظيم المدير والروال وياور بيعرض كي مبذا واس عدو الله التي جهل لي يسرب القدك وتمن ابوجهل كار آب يعلن المنطقة المنط

اللهِ الَّذِي لا إِلهُ إِلَّهُ اللَّهُو-

قتم ہے اُس خدا کی جس کے سواکوئی خدا نہیں کیا بیابوجہل ہی کاسرہے۔

> *یں نے عرض کیا:* نعم واللہ الذی لاالہ غیرہ

ہاں قسم ہے اُس خدا کی جس کے سوا کوئی معنو زنبیں ہیا ہوجبل ہی کا سر ہے۔

المِحْن عبد الدين افي وفي وحد مد نعظ على ما قتل وجهل حمل راسدالي مور القد وكونفتة رواد بن ماب مند جيد الزرق في على التي الم

آب نے اللہ کاشکر کیا اور تین مرتبہ زبان مبارک سے بیفر مایا السحت مَدُلِلَهِ الَّذِی اعز الاسلام فی حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے اسلام وَاُهله۔ لِ

بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سجد وَ شکر بھی ادافر مایا (عمدة القاری باب قتل الی جہل) اور این ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے (اس شکر رید میں) ایک دوگانہ پڑھا۔ (رواہ این ماجہ من عبداللہ بن الی اوفی اَعْصَائِنَا مُنْعَالِیجَةُ ) ہے

ایک روایت میں عبدالقد بن مسعودؓ ہے مروی ہے کہ میں ابوجہل کے سینہ پر چڑھ کر بعیثھ گیا ابوجہل نے آنکھیں کھولیں اور کہا اے بمریوں کے چرانے والے البتہ تو بہت او نچے مقام پر چڑھ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا۔

الحمدالله الذي مكنني من محميال ذات ياكى جمل في محكوب ذلك درت دى۔

پھر کہا کس کو فتح اور غلبہ نصیب ہوا میں نے کہا القداور اس کے رسول کو، پھر کہا تیرا کیا ارادہ ہے میں نے کہا الدہ وراس کے رسول کو، پھر کہا تیرا کیا ارادہ ہے میں نے کہا تیراسر کا ٹنامیہ بہت تیز ہے تیری مراداور مدعا کوجند بورا کرے گی اور دیکھومیر اسر شانوں کے پاس سے کا ٹنا تا کہ دیکھنے والوں کی نظروں میں مہیب (میبتناک) معلوم ہو۔

اور جب محمد (یون نظیم) کی طرف واپس ہوتو میرایہ بیام پہنچا دینا کہ میرے دل میں بہ نسبت گرشتہ کے آئ کے دن تھاری عداوت اور بغض کہیں زیادہ ہے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بعدازاں میں نے اس کا سرقلم کیا اور لئے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یارسول القدیدالقد کے دشمن اوجہل کا سر ہے اور اس کا بیام پہنچایا۔ آپ نے القدا کبر کہا۔ اور فرما یا کہ بدیم را اور میر کی امت کا فرعون تھا جس کا شراور فقتہ موکی حلیہ السلام کے فرعون کے شراور فقتہ موکی حلیہ السلام کے فرعون کے شراور فقتہ موکی حلیہ السلام کے فرعون کے شراور فقتہ موکی حلیہ السلام کے فرعون نے مرتے وقت تو ایمان کا کلمہ پڑھا گراس کے المت کے فرعون نے مرتے وقت تو ایمان کا کلمہ پڑھا گراس المت کے فرعون نے مرتے وقت تو ایمان کا کلمہ پڑھا گراس کہ مسعود ذوی فائد ندان کے دولت کھی خراہ رتکتی ہیں گیا ما سرخی ص کے نام السیر المبیہ ان ما سرخی ص کے نام اللہ کی مسعود ذوی فائد ندان کے کو عطافر مائی۔ (کندائی شرن السیر المبیہ ان ما سرخی ص کے نام ال

الماميداية والنهلية عام الم

المج الباري ج ٤٠٠ س ١٢٠٠

لعني جس طرح نبي اكرم يتقطيع فضائل وكمالات مين تمام انبياء ومرسلين (صلوات الله عَلَيْهِمُ أَجْمَعِين ) عافضل وبرتر يقه الكاطريّ آب كي أمّت كافرعون تمام أمم کے فراعنہ سے کفراور ثقاوت میں بڑھ کرتھ کہم تے وقت بھی اُس کی آنکھنے کھلی اور سکرات موت نے بھی اس کے گفراور تکتمر کومتزلزل نہ کیا بلکہ گفراور تکتمر میں اوراضافہ ہو گیا۔ (اعاذیا الله تعالى من ذلك آمين)

جنات كي طرف حانے كا تصدفر مايا توبدارشا دفر مايا

لیقم معی من لم یکن فی قلبه 🕻 میرے ساتھ چلنے کے لئے وہ تخص اُٹھے مشقال فرة من كبر فقام ابن أجس كول من ذره برابرتكير ندبوآب مسعود فحمله رسول الله 1 كاس ارشاد ك بعداين معود كر \_ صلى الله عليه وسلم مع نفسه إبوكة اوررسول التصلى الله عليه وسلم أن كو

( بناميشر ح البدلية للى فظ لعيني مس ٢٨١ ت 🖟 البيخ بممراه لے گئے۔

عجب نہیں کہ ابوجبل کے آخری قبل کی سعادت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کواس لئے حاصل ہوئی ہوکہ بیانند کے خاص بندے ہتے جن کا قلب تکتیر اورغرور کے شوائب ہے یاک اورمنز ہ تھیا۔ اورابوجہل غرور جشم اورسرایا تکتر تھا جس کے قلب میں جز لا تجزی کے مقدار بھی تواضع كانام ونشان نهقعا\_

اس لئے ابوجہل کا آل حق جل وعلانے ایسے مب رک اور مسعود مخص کے ہاتھ سے مقدر فرمایا کہ جواللہ کا ایب خاص بندہ ہو کہ جس کے قلب میں ذیرہ برابر بھی غروراور تکتیر نہو، واللہ سبحه ندتعالى اعلم وعلمه اتم وانتكم رضي ابتدتعا لي عن عبدالندا بن مسعود وارضاه وجز اوعن الاسلام ماليحيه ومرضا دآمين

(فائده) \_ ابوجبل ٢ كاصلى لقب ابوانحهم تقار رسول المتدين فانته بي ابوجبل كالقب

ا شايداي مند ہے مردسي په مرتا بعين ميں حب با کي قيدا رئيعت کے مبداللہ بور جا تا تھا تو عبداللہ بن مسعود رضي لله عدم و بنت جات بنتے کے ان میں مہریت کی بید خاس شاریجی۔ والدسی ندوتعالی اعلم 💎 مع ایوجہل میں لفظ ابو مضاف ہے اور حمل مضاف اید ورکمر و ہے جس میں سی تعمین نہیں اس کیتے اس کی تھے ہی جبل مطلق کے لفظ ہے

عط فرمایا۔ (فتح الباری باب ذکر النبی مین فیلید من یقتل ببدر) یعنی جہل مطلق کا باپ اور مر بی جب تک زندہ رہااس وفت تک برابراس ہے ہرشم کی جہالت کا توالداور تذکل ہوت رہا۔

عکاشہ بن محصن رضی امتد عنیا کی لڑتے لڑتے توارٹوٹ گئی، آپ نے ایک جھڑی مرحمت فرمائی جوعکا شدکے ہوتھ میں جاتے ہی تی برال بن گئی اس سے قبال کیا یہاں تک کہ امتد نے فتح دی۔اس تعوار کا نام' عون' تھا۔ ہر نخزوہ میں بیتعوارس تھ رہتی ہے

عبیدۃ بن سعید بن العاص بدر کے دن غرق آبن تھ سوائے آنکھوں کے کوئی شی دکھلائی نبیس دیتی تھی۔حضرت زبیر نے تاک کراس کی آنکھیں ایسا نیز ہ مارا کہ پار ہوگیا۔ اور وہ فورًا ہی مرگیا۔حضرت زبیر فرمات بیں کہ میں نے اُوپر پیرر کھکر بوری قوت کے ساتھ نیز ہ کھینچ تنب نکاالیکن اس کے مندرے نیز ھے ہوگئے تھے۔

رسول المقد باللون فتلتائ بطور بادگاراس نیز و کوحفرت زبیر سے ما نگ سیار آپ کی وفات کے بعد البو بکر کے بیاس رہا، پھر حفزت ممراور پھر حفزت وٹان اور پھر حفزت علی اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کے بیاس رہا۔

معرکہ: بدر میں حضرت زبیر کے زخم سے ایک زخم شانہ پراس قدر گہرا تیا کہ عروۃ بن زبیر بچپن میں اس زخم میں انگلیاں ڈال کر کھیا! کرت تھے۔

مقصورتی نبتی کرتوان متر ہزار میں ہے تبین بلکہ موالات کے مصد و تم کرتا تھی، و نبعر ایک و استقم صدیق و کبر رضی مقد عند کے زوان خلافت میں جب طلحۃ بن خو بلداسدی نے بوت کا وعوی یا۔ اور صدیق آب نے خالدیں اور بدکو اس فقند کے مقیصاں کے سے روانہ فر والے سین محقرت وکا شہمی شریک تھے کے طلیح کے ہاتھو سے شہید ہوئے طبقات بن معدش مہرج معرورتین مہرجرین علی جرین عروہ نے کہا۔ ہاں۔ عبدالملک نے کہا کس طرح۔ عروہ نے کہا۔ اس میں بدر کے دن دندانے پڑ گئے تھے عبدالملک نے کہا تھے کہتے ہو۔ اور تائید کے لئے یہ مصرع پڑھا. بھن فلول من قراع الکتائیں۔ بھن فلول من قراع الکتائیں۔ (سمح بخاری فزود کبدر)

اسيران بدر

بھر اللہ فتح مُنین پرلزائی کا خاتمہ بہوا قریش کے ستر آ دمی اِ قتل اور ستر گرفتار اور اسیر ہوئے مقتولین کی لاشوں کے متعلق رسول اللہ بیق تی بدر کے کئویں میں ڈالنے کا تھم دیا مگر امیہ بن خلف کہ اس کی لاش اس قدر پھول گئی تھی کہ جب زرہ نکا لنے کا ارادہ کیا تو اس کی لاش اس قدر پھول گئی تھی کہ جب زرہ نکا لنے کا ارادہ کیا تو اس کی لاش کئی ہے۔ یا لاش کے کمڑے مہو گئے اس لئے وہیں مٹی میں دیادی گئی ہے۔ یا جب عتب بن رہید کی لاش کئویں میں ڈالی جانے گئی تو رسول اللہ پیچھ تھی نے دیکھا کہ عتب کے جیٹے ابو صدیفہ رضی اللہ عنہ کے چیز سے برحزن اور ملال کے آثار ہیں۔ آپ نے فرمایا

عتبہ کے بیٹے ابوصد یفہ رضی القد عنہ کے چبر ہے پر جن اور ملال کے آثار ہیں۔ آپ نے فر مایا
اے ابوصد یفہ کیا باپ کی اس حالت کو دکھے کر تیرے دل میں چھ خیال گزرا ہے۔ ابوصد یفہ
نے عرض کیا یا رسول القد خدا کی فتم کوئی خیال نہیں، صرف آئی بات ہے کہ میر اباپ صاحب
رائے اور حدیم اور کر دبار اور صاحب فضل تھا، اس لئے المید تھی کہ بیٹیم وفر است اسمام کی طرف
رہنمائی کرے گی لیکن جب اس کو کفر پر مرتے و یکھا تو رنج ہوا رسول القدیاتی ہے ابو حد ابو حد نفہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعائے خیر فر مائی۔

### مقنولين بدركي لاشول كاكنوي مين ڈلوانا

انس بن ما لک ابوطلی ہے راوی ہے کہ بدر کے دن رسول الله بالفائلی نے چوہیں سے

ا جیس کہ تی بخاری میں براء بن عازب دوحاند کہ تھا ہے کہ جب غزوۃ احد میں ان عب سوحاند کہ تعالی ہے مروی ہے اور یک صحیح ہے اس کئے کہ اس برتمام اہل سیر کا آغاق ہے کہ جب غزوۃ احد میں سنز مسمول شہید ہوئے تو اسوفت تن تعالی نے مسلمانوں کی سلمی کے سے یہ آیت نازل فر ، کی ساول ما اصابت کہ مصیبة قلد اصبتہ مثلیها (فتح اباری ص ۲۳۸ع ہے ہائے میں میں میں شہد بدرائے ایک باب بعد نے فہر سے بازر قانی نی ایس ۱۳۳۲ ہے اس سے مقتول تو سنز ہوئے تھے کیکن اس کنویں میں صرف جو جس سردارہ الے گئے ، فی مقتول کی درجگہ پھٹکواد سے گے (فتح باری ص سنز ہوئے تھے کیکن اس کنویں میں صرف جو جس سردارہ الے گئے ، فی مقتول کی درجگہ پھٹکواد سے گے (فتح باری ص سرداران قریش کی لاشول کے معلق ایک نبایت خبیث یا پاک اور گندہ کنویں میں ڈانے کا حکم دیا، کنویں میں جوڈالے گئے وہ سردار کفار تھے اور ہاتی متنولین کسی اور جگہ ڈلوادیجے گئے۔

اورآپ کی میرہ دت شریفہ تھی کہ جب آپ کسی قوم پر خلبداور فتح پاتے تو تین شب وہاں قیم مفرماتے۔ ای عاوت کے مطابق جب تیسراروز ہواتو آپ نے سواری پرزین کنے کا تکم و یا حسب الحکم بھرآپ جیداہ رصحاب آپ کے تیجی چیتے ہے۔ صحابہ کو مید خیال تھا کہ شامید کسی ضرورت کے لئے تشریف لیے جارہ ہیں، یہاں تک کد آپ اُس کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے اور نام بنام فلی اس بن فلال کہ کر آ واز دی اور یا متبداور یا شیبداور یا امیداور یا اباجہل اس طرح نام لے سرپیارااور یہ فر وایا تم کو بیا تجھا نہ معلوم ہوا کہ القداوراس کے رسول اباجہل اس طرح نام نے سرپیارااور یہ فر وایا تم کو بیا تجھا نہ معلوم ہوا کہ القداوراس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے تی جس چیز کا بھارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہم نے اُس کو تی پایا۔

ید بخاری کی روایت ہے۔ این انتی کی روایت میں اس قد راوراضافہ ہے، اے گڑھے والوتم آئے نی کے جی میں بہت کر اقبیلہ سے تھے تم نے جھے کو جناایا اورلوگوں نے میری تصدیق کی تم نے جھکو نکالا ۔ اورلوگوں نے میری مدد کی تم نے جھکو نکالا ۔ اورلوگوں نے میری مدد کی ۔ امین کوتم نے خان بتایا۔ اور صادق کو کا ذب بہا۔ امتد تم کو بری جزادے بخاری اور مسلم کی ۔ امین کوتم نے خان بتایا۔ اور صادق کو کا ذب بہا۔ امتد تم کو بری جزادے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت ممر نے موض کیا۔ یا رسول امتد کیا آپ ہے جان المشوں سے کلام فرمات میں ہے کہ خفر میافتم ہے اس ذات یا کی جس کے قبضہ میں میری جان کلام فرمات میں ۔ آپ نے فرمای امتد عزائد طویل قصیدہ میں فرمات ہیں دے جان المشوں کے جسان بن خابت رضی امتد عزائد طویل قصیدہ میں فرمات ہیں۔

يناديهم رسول الله لما في القليب

الميان طرورة باور فرنج ست بر متوية من بدانما المشركون فيسدان شرك ما داشول كے لئے ايد بى كوال مناسب تھا۔ فر ما لم فيب ين داشول كے لئے ايد بى كوال مناسب تھا۔ فر ما لم فيب ين حدث الكبر بهداورا كيان طبرت بى مريد من مريد من مريد مناسب تي مريد من مريد مناسب المريد في مريد مناسب المريد في اورائيان كے طبورت من مريد من مريد من مريد مناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المرابع مناسب المناسب المرابع المناسب المناسب المرابع المناسب المن

جب ہم نے ان کی جماعتوں کو کویں میں پھینک دیا تورسول اللہ بین علیہ نے ان کوآواز دی الم تجد واکلامی کان حقا ﴿ وامر اللّٰه یا خذ بالقلوب کیاتم نے میری بات کوجی نہیں پایا اور اللہ تفالی دلوں کا ، لک ہے۔

فمانطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت و کنت ذا رأی مصیب پس کوئی جواب نبیل دیااور اگر بالفرض جواب دیتے تو یم کہتے کہ آپ نے تج کہااور آپ کی کہاور آپ کی کہاور آپ کی کہاور آپ کی کہا در است کی۔

فائدہ) ان احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ فی الجملہ میت بھی سنتا ہے جمہور صحابہ وتا ہے کہ فی الجملہ میت بھی سنتا ہے جمہور صحابہ وتا بعین کا یہی مسلک ہے ام المومنین عائشہ صدیقت کی مشربیں ۔ تفصیل کے لئے کتب حدیث کی مراجعت کی جائے اور مدارج النبو قائی بھی مراجعت کریں۔

#### فنتح كى بشارت كے لئے مدينة منوّرہ قاصدروانه كرنا

بعدازاں رسول اللہ بنون علیہ نے اس فتح مبین کی بشارت اور خوشخبری سُنانے کے لئے مدینہ منورہ تو صدروانہ فرمائے اہل عالیہ کی طرف عبداللہ بن رواحہ کو اہل سافلہ کی طرف زید بن حارثہ کوروانہ فرمایا۔

میں نے کہااے باپ کیا بیز برسے ہے زیدئے کہا۔ بال خدا کی سم بالکل حق ہے۔

زید بن حارثہ اور عبدالقد بن رواحہ کو مدید منورہ روانہ فرمانے کے بعد آپ روانہ ہوئے اور اسیرانِ بدر کا قافد آپ کے ہمراہ تھا۔ مال غنیمت عبدالقد بن کعب انصاری کے شپر دفر مایا۔ جب آپ مقام روحاء میں پنچ تو آپ کو پچھ مسلمان طے جنھوں نے آپ کو اور آپ کے اصی ب کواس فتح مبین کی مبارک باودی۔ اس پر سلمۃ بن سلامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کس چیز کی مُبار کباودی ہے ہو خدا کی شم بڑھیوں سے پالا پڑا۔ رہتی میں بندھے ہوئے اونٹول کی طرح ان کوؤن کے کرکے ڈال دیا۔

( یعنی ہم نے کوئی بڑا کام ہی نہیں کہا جس پر ہم مبارک باد کے متحق ہوں ) رسول اہلّہ ﷺ پیسُن کرمسکرائے اور بیفر مایا یہی تومکہ کے سادات اوراشراف تھے۔

## مال غنيمت كي تقسيم

فتح کے بعد آل حضرت بیون عینی نے بدر میں تین روز قیام فرمایہ ۔ تین روز قیام کے بعد مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوے اور مال منیمت عبدالقد بن عب کے شہر دفر ، بیا اور مقام صفراء میں پہنچ کر مال نعیمت کو قسیم فر مایا ۔ بنوز مال نعیمت کی تقسیم کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اصحاب بدر میں ، مانی تعیمت کی قسیم میں مختلف الرائے ہو گئے جوان سے کہتے تھے کہ مال نعیمت بھراجی ہو گئے ہوان سے کہتے تھے کہ مال میں زیادہ حصّہ منیں لیا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو تھی مال نعیمت بھرا رہی تھی وہ اس کے کہ جو کچھ فتح ہواوہ میں کہتے تھے کہ ہم کو تھی مال نعیمت میں شریک کیا جائے اس لئے کہ جو کچھ فتح ہواوہ ہماری ہی پہنے ہی مال نمیمت میں شریک کیا جائے اس لئے کہ جو کچھ فتح ہواوہ جماعت کہ جو نبی کریم بیاتی تھی اس کے کہ جو تھی مال کی سے اور ایک اس کی بیاہ میتے اور ایک اس پر بیآ یت نازل ہوئی ، کی نئے شنگ کہ فر ذک عین الانہ فال کو سے الائے قبل الائے فال لیلو میں پر بیآ ہوں کہ مال نافی میں مال نفیمت کے ما مک میں تھے میں آپ بہد سیحے کہ مال نفیمت اللہ کا استوں میں برابر تھیم کردیں مقام صفراء میں پہنچ کر آپ نے سے مال مسلمانوں میں برابر تھیم کردیں مقام صفراء میں پہنچ کر آپ نے سے تمام مال مسلمانوں میں برابر تھیم کردیں مقام صفراء میں پہنچ کو کرآپ نے سے تمام مال مسلمانوں میں برابر تھیم کردیں مقام صفراء میں پہنچ کر آپ نے سے تمام مال مسلمانوں میں برابر تھیم کردیں مقام صفراء میں پہنچ کر آپ نے سے تمام مال مسلمانوں میں برابر تھیم کردیں مقام صفراء میں پرابر تھیم کردیں مقام صفراء میں پرابر تھیم کردیں ا

ا تنسير قرطبي، ج مي ١٣٦٧ البداية ١٠ نبهية . ح ٣٠ ص ١٠٠١

علاوہ ازیں مال غنیمت میں ہے اُن آٹھ آ دمیوں کوبھی ھتے دیا ، کہ جو آپ کے حکم سے یا احازت سے بدر میں حاضر نہیں ہوئے تنجے۔

(٢) \_طلحة بن عبيدالله\_

(۳) ۔ سعید بن زید ، ان دونوں صاحبوں کو مدینہ ہے ابوسفیان کے قافلہ کی خبر لینے کے لئے روانہ کیا تھا۔

(٣) \_ ابولبا بهان کوآنخضرت یافق کانگاندینه بی میں بغرض انتظام جھوڑ گئے تھے۔

(۵) \_ عاصم بن عدى دَفِحَانَفَهُ مَعَالِيَّةُ أَن كُوعاليه مِن حِيورٌ كَمْ تَصِيرٍ مِ

(۲)۔حارث بن حاطب اُن کوکسی وجہ ہے بنی عمر دبن عوف کی طرف واپس لوٹا دیا تھا۔

(۷) ـ حارث بن الصمة ـ

(۸)۔خوات بن جبیررضی اللہ عند۔ بیاصحاب اگر چدم عرکۂ بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن آنخضرت بلی علی ان کو بدر کی غنیمت میں سے حصد دیا اور بدر بین میں شامل فر مایا واللہ عالم۔ا

اوراس مقام صفراء میں پہنچ کررسول اللہ ﷺ تیں ایس نے قید بول میں نے نظر بن حارث کے ل کا

عَم دیا۔اورصفراء ہے چل کر جب مقام عرق الطبیہ میں پنچ توعقبۃ بن ابی معیط کے آل کا تحکم دیا۔اوراسی جگہاں کی گرون ماری گئی۔ا

نصر بن حارث کو حضرت علی کرم القد و جہدنے اور عقبۃ بن الی معیط کو عاصم بن ثابت رضی القدعنہ نے قبل کیااور ہوتی قبید یوں کو لے کر حضور مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔

فائدہ: نضر اور عقب رسول اللہ بنون عقبہ کے شدید ترین وشمنوں میں سے بھے بد زبن اور دیدہ دبن تھے تول اور فعل سے آپ کی تذکیل اور تو بین سب وشتم میں استہزا ،اور تسخر میں ، ہاتھ اور زبان سے ایڈ ارسانی میں کوئی وقیقہ ندائھا رکھا تھا۔ اس لئے خاص طور پرتمام قید ہول سے صرف ان دوگی سردن مار نے کا تھم دیائی عقبہ بن الی معیط نے جبکہ آپ بارگاہ خداوندی میں سربہ و وستے۔ آپ کی پخت مبارک پراہ نٹ کی اُوجھ ماکر رکھی تھی اور آپ کا گلا شون تھا ، دلاکل الی تھیم میں ہاساد تھی ابن عبس نوھی اندائی تھا این موجہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے بی کریم بنوی تھیں میں ہاساد تھی ابن عبس نوھی اندائی تھی موبی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے بی کریم بنوی تھیں ہا ساد تھی ابن عبس نوھی اندائی تھی موبی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے بی کریم بنوی تھیں کے چبرہ انور پرتھو کا تھا سے انغرض ذات قدی صفات (عملی الف

نبی الله کامق بلداور مقاتله محار بداور مجادله اگر چه جرم عظیم اور نسران مبین ہے لیکن الله ک مجھی گوٹ ن جی گئا خانے کلی ت زبان سے کالنامب وشتم کرنا۔ اس کے ساتھ استہزا ، وشمنخ کرنا ہے جرم محار بداور مقاتله کے جرم سے تبیی زیادہ شد یداور مخت ہے ، کیونکہ یہ منسب نبخ ت کی توجین ہے۔ انشا ، القد العزیز اس مسئلہ پرمفضل کلام پھر سی موقع پر کریں منسب نبخ ت کی توجین ہے۔ انشا ، القد العزیز اس مسئلہ پرمفضل کلام پھر سی موقع پر کریں گئے۔ حضرات ابل علم اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے شیخ الاسلام جا فظ این تیمیہ قدس القد سرہ کی مراجعت فرما نمیں جو اس موضوع پر نہایت جا مع کتاب ہے۔

الغرض نبی اکرم بلان لای منزل بمنزل کشیرتے ہوئے اور قیدیوں کا قافلہ ہمراہ سے ہوئے مدینة منقرہ مہنچ۔

اِنْ رَقَ فَى نَ الْجِس ١٩٨٩ ﴿ عَلَيْ الْحُصَالَعُ لِللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهَ المعادف حيدراً باد ، من مُس طبق بولى ب: من ب كالمجموعة سفير بير ال

## اسيران بدركي مسلمانون مين تقسيم اورأن كے ساتھ سلوك اور احسان كاحكم

مدینهٔ منوره بینج کر، قیدیوں کو محابه میں تقسیم فر مامااور بدارش دفر مایا۔

استو صوابالا سارى خيرا 🕴 قيديول كماته بحلاني اورسلوك كرو ( رواه الطبر اني في الكبيروق ل الافظ ينتمي اسناده حسن )

چنانچے صحابہ کا بیرحال تھا کہ جن کے پاس قیدی تھے وہ اوٰل کھانا قید ہوں کو کھل تے اور بعدمين خود كھاتے اورا گرنہ بجتاتو خود تھجور پراكتفا كرتے۔

مصعب بن عمير رضي الله عنه کے بینی بھائی ابوعزیز بن عمير بھی قيديوں بيل بيتھے، وہ بیان کرتے میں کہ میں انصار کے جس گھر میں تھا ان کا بیاحال تھا کہ منج وشام جوتھوڑی بہت رونی بکتی وہ تو مجھ کو کھلا و بے اور خود کھجور کھاتے۔ میں شریا تا اور ہر چنداصرار کرتا کہ رونی آ پ کھا نمیں لیکن نہ وانتے اور رہے کہتے کہ رسول امقد بیٹونٹیٹیا نے ہم کوفید یول کے ساتھ سلوک كانتكم دياية قال أبيتمي رواه الطبر اني في الصغير والكبير واسناده حسن (مجمع الزوائد ١٦٠٥)

#### اسيران بدركي بإبت مشوره

مدیند منورہ چنج جانے کے چندروز بعد آپ نے صحابہ سے اس ان بدر کے بارہ میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا جاہیے۔انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاقة والتسليم في اسيران بدرك باره مين صحابه عيمشوره طلب كيا كداس باره مين رائح دیں۔اورا تبداء ازخود سارشادفر مایا

إنَّ الله أمْكَنكم مِنْهُمُ 🥻 تحقیق امتد نے تم کوان پر قدرت دی ہے

حضرت عمر نے عرض کیا یا رشول القد مناسب یہ ہے کہ سب کی گرون اُڑا وی جائے رحمت عالم راُفت مجسم بيق عليات الرائح كويسندنه فرمايا وردوباره بيارشاد فرمايا يَـاَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّه قَدُ امكنكم اللَّوَيُوَ تَقِيلَ اللَّه عَمَ كوان برِقدرت وَإِنَّمَاهُمُ إِخُوانِكُم بِالامسِلِ وَيَاجِاوِرَكُل بِيِمُهَارِكِ بِهِانَى تَصِـ

حضرت عمر نے بھروبی عرض کیا۔ آپ نے بھروبی ارش دفر مایا کہ اللہ نے ہم کوان پر قدرت دی ہے اورکل ریم محصار ہے بھائی تھے، ابو بکرصد کی رضی اللہ عند نے عرض کیا یا رسول اللہ میری رائے رہے کہ ریاوگ فعد ریا ہے کرچھوڑ دیئے جا تعیل (مسنداحمہ) وقال البیٹمی رواہ احمد عن شیخہ علی بن عاصم بن صہیب وہوکٹیر الخط ولا رجع اذا قبل لہ الصواب وبقیة رجال احمد رجال احمد عن اللہ تھے ہے۔

صحیح مسلم میں ابن عبس رفضائفہ گئے گئے ہے مروی ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول استد ہر خص کی ابن عبس رفضائفہ گئے گئے ہے مروی ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول استد ہر خص اسپنے عزیز کوئل کر سے ملی کو حکم دیں کہ وہ اسپنے بھائی عقیل کی گرون ماریں اور مجھے کو اور میں اسپنے فلال عزیز کی گرون ماروں اس لئے کہ بیلوگ گفر سال کے پیشوا اور میں۔
مردار ہیں۔

ابو بکرصد بق رضی ابتد عند نے عرض کیا یا رسول ابتد بیادگ آپ ہی کی قوم کے بیں میری

ع مجمع الزوائد الدين المجمع الزوائد عن المعلود في رويت بيس سبح كم عبد الله بن رواحه س

آگ میں جل نے کامشورود یا اور اعترات المرائے بیاع ش بیار

يَارسو اللَّه كَذَبوك واخرجوك وقاتلوك عراس الله كذبوك واخرجوك وقاتلوك عراس الله كذبوك واخرجوك وقاتلوك علام الله الله المناقهم المناقهم على المناقبة المناقب

رائے میں ان کوفد ریا ہے کر آزاد فرما دیں عجب نہیں کہ اللہ تعالی ان کواسلام کی مدایت دے اور پھر یہی لوگ کا فروں کے مقابعے میں ہمارے معین اور مدد گار ہوں۔ " ل حضرت بلی علیا نے ای رائے کو پیندفر مایا۔ (صحیح مسلم باب الامداد بالملائکة فی غزوة بدروا ہوجة الغنائم) عبداللد بن مسعود رضی الله عنه فرمات بین که رسول الله یا الله این که ابو بکر اور عمر کی رات ئن کریدارش دفر مایا اے عمر تیری شان حضرت نوح اور حضرت موی متیبهاالسد م کی سی ہے جنھوں نے اپنی اپنی قوم کے حق میں بیدی کی نوح عدیدالسّلام نے بیدی کی تھی رَبِّ لَاتَنْذَرُ عَلْمَ إِلْأَرْض مِنَ لللهِ السه يرور دكار مت تجور رفين يركافرول الْتَكَافِرِيْنَ دَيَّارًا طَ إِنْكَ إِنْ تَذَرُ } مِن عَيْن اللهِ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ وجيورُ اللهِ مَا يُسَضِلُوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُواۤ ﴿ وَ عَالَا تِهِ لِلَّهِ مِيلًا تِيرِ عَبِيرِ مِندول كو مُراه إلَّافَاجِرًا كَفَّارًا- لـ 🕻 کریں گے اور نہیں جنیں گے الا بد کار اور

> اورموی علیدالسّلام نے بیده عاماتگی۔ يَرُوا الْعَذَابَ الْالِيُمَ- ٢

رَبَّنَا اطْمِسِ عَلَى أَمُوَالِهِمْ وَاشْدُدُ اللهِ اللهِ عَارِ مِي رور دگار مثادے ان كے عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى لَمَالُول كواور مبركرد ان كرول يركه نه ایمان لائیس بیبال تک که در دناک عذاب

کفر کرنے والے کو۔

اوراےابو بکر تیری شان حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہاالسّلا م کی تی ہے جنھول نے مدد عاماتگی۔ ابراہیم ملیدالسّلام نے بیدد عافر مائی۔ فَمَنُ تَبِعَينِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنُ ﴾ يس خيري بيروي كي وه مجه

عَصَانِي أَفَانَكَ غَفُورٌ رَّحِيهُمْ ٥ أَوابسة إورجس في ميري افر ماني كي تو آپ بڑے کثیر المغفر ت

> اور کشر الرحمت ہیں اور اس کوائیان کی توقیق دے سکتے ہیں۔ اورعیسی علیہ السَّلام قیامت کے دن رفر مائیں گے۔

> > ا سوره نوح ،آب سال السورة يونس ،آب ٨٨ ـ

إِنْ تَعِذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ إِلَّا اللَّهَ الرَّبِ الْوَعَدَابِ مِن تَوبِ آبِ تَغْفِرُلَهُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ ﴾ كيندے بي آپ ان كي مالك بي ادراً برآپ ان کی مغفرت فره کمیں تو آپ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں جس مجرم کو جاہیں معاف کریں اور آپ کی معافی حکمت ہے خالی ہیں ہوسکتی۔

الْحَكِيْمُ ط

آپ کی شان رحمة للعالمینی نے ابو بحر کی رائے کو پہند کیا اور قیدیوں کوفد رہالے کر حچوڑ دینے کا حکم دیا۔

حاکم فرماتے ہیں بیرصدیث سیج الاسنادے، حافظ ذہبی نے بھی سیخیص میں اس حدیث کو سیح فرمایا ہے۔ (متدرک ص ۲۱ج:۳)

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بیرحدیث عبداللہ بن عمراورابو ہر میرہ اورابوابوب ایساری ہے بھی مروی ہے۔ آپ سحابہ ہے مشورہ فرمائی رہے تھے کہ وحی نازل ہوئی کہ سے سحابہ کونل اور فیدید کا اختیار و ہے دیں جبیبا کہ حضرت علی کرم القدو جہدراوی ہیں کہ جبر نیل امین نبی کریم مدیہانصوا ق وانسسیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول امتداسیران بدر کے بارے میں آپ اپنے اسحاب کو اختیار دیں جا بیں آپ اور جو بیں فدید کیکر '' زاد كردي مرشرط بدے كدسال آئندہتم میں سے استے بی تال كئے جاتمیں گے۔ سی بدت بَقَ رہے فعد میہ لینے اور سمال آسندہ اپنے جمل ہوئے کوا ختیار کیا۔ ( رواہ التر مذک والنسائی وابن حبان والي كم باسناد يحيح عن عليٌ ) ٢

مصقف حبدالرزاق اورمصنف انن الي شيبه مين الوحبيدة مصرسد روايت ہے كه جبر کیل امین نے رسول اللہ بھی چھٹی سے آ کر رہے عرض کیا کہ آپ کے رب نے اسپر ان بدر کے بارے میں آپ کواختیا رویا ہے، آپ نے صحابہ ہے مشورہ کیا ہسی بہ نے عرض کیا یا سول اللہ ئى ہم أن سے ان كوفد بيات كر "زاو مردين تاكية بم كوأن ئے مقابع بين اس سے ايب ونہ قوت حاصل ہوا ارس سے عدہ حق تعاق اس کو جاتے شاہ ت کی عزا ت وکر مت ہے

الح الريءة عيس ٢٠٠٩ يدية أنهية ع ١٩٨٠

سرفراز فرمائیں ال ابن سعد کی روایت میں ہے کہ سال آئندہ ہم میں ہے ستر آ دمی جنت میں داخل ہوں ہے <del>ا</del>

# فدبه لينح يرعتاب البي كانزول

الحاصل رسول القديمة عليه المركى رائع كو پسندفر مايا اور فديد لے كر چھوڑ دینے کا تھم دیا اور دیگرا کا برصحابہ کی فعد میہ لینے کی رائے اس لئے کی تھی کہ شاید یہی لوگ آئیندہ چل کرمسلمان ہوجا تھیں اور اسلام کے عین ومددگار بنیں اور فدیدے فی الحال جومال حاصل ہووہ جباد میں مدود ہاوردینی کاموں میں اس سے سہارا نگے اور ممکن ہے کہ فدید کامشورہ دیے والوں میں کچھافرادا ہے بھی ہوں کہ جن کا زیادہ مقصود حصول مال ومنال ہوجس کا منت ا رئیا ہے اگر جدوہ و نیائے حلال ہی ہولیعنی مال نیست۔اس پر بارگاہ خداوندی ہے عمّاب موااور بياً يت نازل مولّى: \_

مَسَاكُسَانَ لِنَبِسِي أَنْ يُكُونَ لَهُ ﴿ كُنَّ بِي كَ لِحَدِيلاً قَنْ بِيلِ كَال يَك أَسُرِيْ حَتَّى يُتُعِخِّنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ ياس قيدى أخيل يهال تك كه ان كوقل ط تُريَدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَاقِ وَاللَّهُ } كرے اور زين مي خوب ان كا خون يُريُّدُ الْأَخِرَةَ طَ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ } بهائة مناكال ومنال عائم موالله حَكِينَهُمْ -لَـوُلَا كِتُنْبُ مِنَ اللَّهِ أَ أَرْت كُ مُصلَّحت عابرًا بِ اورالله غالب سَبَقَ لَسَسَكُمْ فِيمَا أَخَذُتُمُ أَ اور حكمت والاجها أرالله كا نوشة مقدرند عَذَابٌ عَظِيمً - ع

ہو چکا ہوتا تو اس چیز کے بارے میں جوتم نے لی ہے ضرورتم کو بڑاعذاب پہنچا۔

اس خطاب سرایا عمّاب کے اصل مخاطب وہی لوگ ہیں جضوں نے زیادہ تر مالی فائدہ اوردنیاوی مصلحت کو پیشِ نظرر کھ کرفند بیکا مشوره دیا تھا جیسا کہ تُسریُ گُونَ عَرَضَ اللُّهُ نَیَا ہے مترشح ہوتا ہے۔ باتی جن حضرات نے محض دینی اور اُنٹروی مصالح کی بناء پر فیدیہ کا مشوره ديا تها وه في المقيقت ال عمّاب مين داخل نبين ، رهنو رير نور بي محض صدرمي اور ن در منثور برج سهم ۲۰۱۳ م مع الطبقات الكبرى ج ۲۴ يس ۱۴ م مع مورة الغال 16 ية ١٢٠ رحمه لی کی بناء برفند ہے کی رائے کو بسندفر مایا اور تا کہ دوسروں کو مالی فائندہ پہنچ جائے اور دوسرول کو مالی تفع پہنچانے کا تصور جود و کرم ہے اور غایت درجہ محمود ہے اور اپنے لئے مالی فائدے کو ملحوظ رکھنا بینا بسندیدہ ہے آیت میں حماب ان لوگوں پر ہے جن کی زیادہ نظر مالی فائدہ پرتھی۔ نبی کریم علیہ الصلوٰ ق وانسلیم اور صدیق اکبر عمّاب ربّا فی سن کررویژے،حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے روے کا سبب در یافت کیا ،آپ نے فر مایا

لقد عرض على عذاب بهم لل عدوتا بول مير عما مغان كاعذاب

ابسكى للذى عرض على أتير التحيول يرفديه لين كي وجهام اصبحابك من اخذمهم الفداء 🕻 جانب الله جومذاب بيش كيا كيااس كي وجه ادنى من مهذه المسجرة- ١٠١١ إن ورنت كقريب بيش كيا كيا-

(فاكده) مذاب فقط وكعلايا سي اتارانبيل سي مقصود فقط تنبيتي بعدازال آب نے بیدارشادفر مایا کهاگراس وقت عذاب آتا تو سوائے عمر کے کونی نه بیختا،اورایک روایت میں ہے کہ اور سوائے سعد بن معاق کے ل

چونکہ سعد بن معاذ کی بھی یہی رائے تھی کہ آن کے جا کمیں اس لئے حضرت عمر کے ساتھ ان كومستنى كيا كيا يعبدالقد بن رواحه أبرج فديه كے مخالف منے مكران كا خيال يرتها كه ان سب كوآگ ميں جاہ ديا جائے جس کوشر ايعت پسندنبيں كرتی اس لئے عبدالقد بن رواحہ كا ذكر نبيل كيا گیا چونکداس غزوے سے احقاق حق اور ابطال باطل اور کا فرول کی جز کا نی مقصود تھی۔ كما قال تعالى:

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقُّ لِلَّهِ اوراللهُ كااراده بيه كري كوات وعدول بِكَلِمَاتِهِ وَيَقُطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ } ہے تابت كرے اور كافرول كى نيخ كنى لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ لَ كَرَاتَ كَهِ مِلانيه طور يرحق كاحق بونا اور 🕻 باطل کا باطل ہونا واضح ہوجائے اگرچہ مجرين كونا كوار ہو\_

وَلُوْكُرِهُ الْمُجُرِمُونَ۞ ٢

ای لئے اس غزوہ میں من جانب القدخاص طور پرمسلمانوں کوئل مشرکیین کا تھم دیا گیا تقا كما قال تعالى:

فَاضَرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضَرِبُوا } كافرول كي كردنول ير مارو اور ان ك 🕻 ہر یورکو کاٹ ڈ الو۔

مِنهُمُ كُل بَنان- ل

اوردوسری آیت میں ارشاد قرماتے ہیں:

فَ ضَدُرًبَ الرَّفَ اب حَتَّمَى إِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَالَ مَك كه جب ان كا أَشْ يَحَمُنُتُ مُوْهُمُ فَمُنَدُوا الْوَثَاقِ ﴾ خون خوب بها چكوتو پھران كوتيد كرواور قيد فَإِمَّا مَنْ ابْعُدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى } كرنے كے بعد يا توان يراحيان كرويا أن 🥻 سے فدیہ لے لواور بیٹکم اس وقت تک ہے کہ جب اڑائی ایے ہتھیار ڈال دے۔

فَاذَا لَهِيْتُهُ الَّذِيْنَ كَلِفَرُوا لَإِلَى جبكافروں سے جنگ كروتوان كى تَضَعَ الْحَرُبُ أَوْزَارَهَا٥ ٢

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جب تک اعداء اللہ کی اس درجہ خونریزی نہ ہوجائے كه لزائي اپنے ہتھيار ڈال دےاور حق كى جيبت و دبد به قائم نه ہوجائے اس وقت تك فعربيه ليناجا ترتبيں۔

ہاں اسلام کی عظمت وہیت دید ہاور شوکت قائم ہوجانے کے بعدا گرفدیہ لے کرآزاد كردس تؤمضا كقتبين\_

اس موقع برمنشاء خداوندی بیتھا کہ خونریزی کی جائے تا کہ دلوں میں اسلام کی جیب اور شوکت بیٹھ جائے اور کفر کی جڑکٹ جائے اور آئندہ کے لئے گفراسلام کے مقابلہ میں سرنہ اٹھا سکے۔

سلمانوں نے چونکہ اعداء اللہ کی کافی خوزیزی سے بل فدیہ لیا اس لئے بارگاہ خدادندي عتاب آياس

بدوقت ترحم كاندتها بلكه شدّت اورختي كانتهاد قال ابوالطتيب

وضع السندی فی موضع مضر کوضع السیف فی السیف فی السیف بالسیف بالسیف بالسیف بالسیف بالسیف بالسیف بخشش اور کرم کو گرد کونا ایم مفر ہے جیبا کہ گوار کورتم اور کرم کی جگہ دکھنا

سرہے۔ دنیا کی کوئی حکومت بدون آل اور خونریزی کے قوی اور متحکم نہیں ہو کئی لین یسسلم المشرف الرفیع من محتی پیراق عملی جوانبہ الدم الاذی

لعنی شرف رفیع ۔ایذاء ہے محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک کہاں کے اطراف جوانب میں خون نہ بہادیا جائے۔

اسلام تو فقط مجر بین کے تی کا تھم دیتا ہے لیکن جن حکومتوں کو تبذیب اور تمد ن کا دعوی ہے وہ اپنا دید بہ قائم کرنے کے خیال میں مجرم اور غیر مجرم کا کوئی فرق نہیں کرتیں۔ بلاکسی استثناء کے قبل عم کا تھم دے ڈالتی ہیں، جس میں بے قصور عور تیں اور بنچے سب ہی شامل ہوتے ہیں اور اس مہذب اشکر ہے جو حیا وسوز افعال ظہور ہیں آتے ہیں وہ و نیا ہے فی نہیں، مشین گنوں اور تو بول اور ہوائی جہازوں ہے ہمہاری کر کے نہایت ہے رحی اور بے در دی کے ساتھ متمام شرکو چندمن میں نذر آتش کردیا جاتا ہے۔

بحدالقداسلام اس قساوت اور بے رحی اور سنگدلی سے بالکل پاک اور منز ہے اسلام نے جہاد میں جاتے وقت اُپنے ہیروؤں کو بچوں، عورتوں، بوڑھوں، راہبوں کے تل کی تخق سے ممانعت کی ہے۔

#### ایک شبهاوراس کا جواب

شبه به به کرمنجانب الله فدریداور آل دونول کا اختیار دے دیا گیا تھا تو پھم فدید لینے پر کیوں متیاب یا سال مدیلیں طنیب الله ثر او وجعل الجنة معواہ شرح مقلوق میں فرمات میں کہ بد اختیار فیظ خام کی اورصوری تھا۔ بیکن معنوی اور حقیقی ما نظ ہے وہ اختیار ( یعنی امتحال تھا کہ دیکھیں اعداءالقد کے <del>ل</del> کوا ختیار کرتے ہیں یا سامان دنیا کو ) جبیبا کہ از واج مطہرات نے جب ٱنخضرت يَلِقَ عَلَيْنَا يرمز يدنان ونفقه كالقاضه كيا توبيآيت أترى

يَّآيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لَإِزْ وَاجِكَ إِنْ } اب بي آبِ إِي عُورتوں سے يہ كمد يجيَّ كُنتُنَّ تُسَرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا ﴾ كما رُتم دنيا كى زندگى اورآ رائش چابتى مو وَزِيْنَتَهِا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ ﴾ تو آؤيس تم كوجوزاو \_ كرمناسب طرح وَأُسَرِّحُ كُنُّ سَوَاجًا جَمِيُلاً ﴿ يَ رَخْصَتَ كُرُووِلِ اورا كُر الله اوراك كَ وَإِنْ كُنُّنُّ مَنُّ مُّ وَرَسُولَهُ ﴾ رسول اور دار آخرت كوحيا بتى موتو القد تعالى 🤰 نے عالم آخرت ہیںتم میں سے جو نیکوکار

وَإِلدَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَةِ مِنْكُنَّ أَجُرًا ﴿ بِنَ أَنْ كَ لِمَ اجْتُلُم تَاركرركاب-عظيماه ل

اس آیت میں ظاہراً اگر جداز واج مطہرات کواختیار دیا گیا کہ خواہ دنیااوراُس کی زینت کوا ختیار کریں اور خواہ اللہ اور اُس کے رسول اور دار آخرت کواختیار کریں لیکن حقیقت میں ۔ اختیار نہیں تھا بلکہ اختبار یعنی امتحان اور آ ز مائش تھی ۔

اورجیبیا کہ ہاروت ماروت کا تعلیم سحر کے لئے بابل میں اُ تارنامحض فتنہ اور امتحان و ابتلاءاورآ زمائش کے لئے تھا۔ جادو کے سکھنے اور نہ سکھنے کا اختیار دینامقصود نہ تھا۔

اورجبیہا کہ شب معراج میں آپ کے سامنے شراب اور دودھ کے دو برتن پیش کئے گئے اورآپ نے دودھ کوا ختیار کیا اس پر جبریل نے فرمایا کداگر آپ شراب کوا ختیار فرماتے تو آپ کی اُمت مراہی میں پڑجاتی۔

خلاصة كلام: يه كهصديق اكبر تصى النه تعالى اورديكر صحابة كرام في جوفد بيركامشوره دیا وہ محض وینی اوراً خروی مصلحت کی بناء پر تھا اور بعض نے زیادہ تر مالی فوائد کو پیشِ نظر رکھ کر فدید لینے کامشورہ دیراس لئے بیآیت عمّاب نازل ہوئی ادراس عمّاب کےاصل مخاطب وہی لوك بين كه جن كوزياده تر مالى فائده بيش أظرتها جيسا كه تُسريْهُ وْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا كَالْفظ ہے متر تنج ہوتا ہے اور مطلب عمّاب کا بیرے کہم ابند کے رسُول کے اسحاب ہو کر و نیا کے

وعدم برابر تفاومان فديه كے دراہم معدود ہ يركيا نظر ہوتى۔ فائدہ حکیلہ:۔اس آیت ہے بعض علاء نے استدلال کیا ہے کہ حضرات انبیاء کرام بھی » کبھی اجتہاد فرماتے ہیں۔اور بھی اس اجتہاد میں خطابھی ہوجاتی ہے کیکن حق جل شاندا سے نبی کوبھی اس خطایر قائم نہیں رہنے دیتے بلکہ بذر لعیہ دحی اس پرمتنبہ فر مادیتے ہیں کیکن انبیاء کرام کے اجتہاداور مجتبدین کے اجتہاد میں زمین وآسان کا فرق ہےوہ یہ کہزول وحی کے بعدنی کے اجتہاد پڑمل ساقط نہیں ہوجا تااس لئے کہ مُضور پُر نُور نے جواجتہاد ہے فعدیہ لینے کا تھم دیا تھاوہ آیت کے نزول کے بعد بھی باقی رہاوراس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا گیااور أتخضرت بالقائلة المنافقة الكرف رجوع نبيل فرمايا بلكه اى فديد برقائم رب بخلاف مجتبد کے کہا گراس کواجتہاد کے بعد پیرظاہر ہو کہ میرا پیاجتہاد فلاں نص کے خلاف ہے تو اس پر اجتهادسابق سے رجوع لازم ہے جانتا جا بینے کہ نبی اوررسول کا اجتهادوی خفی ہوتا ہے لیقولہ تعالى ومَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوِيَّ إِنْ سُوَالَّا وَحَيَّ يُوْحِي الرَّقْ جَلَّ ثانهُ نِي كَ اجتها دیرسکوت فر ما نمیں تو و واجتها د ۔ وحی خفی ئے درجہ میں آ جا تا ہے اوراس کا وہی حکم ہوتا ہے کہ جووتی جلی کا حکم ہوتا ہےاور نبی کے اجتہاد کے خلاف اگر کوئی وجی نازل ہوجاتی ہے تو پیوحی جلی اس وحی (بینٹی اجتہا دنبوی) کے لئے ناسخ بن جاتی ہے جیسے ایک آبیت دوسری آیت کے کئے اور ایک حدیث دوسری حدیث کے لئے ناسخ ہوتی ہے،ای طرح حق تعانی کی نف اور وحی جلی، وحی خفی ( یعنی اجتهاد نبوی ) کی ناسخ ہوتی ہے اور نشخ کی حکمتیں املہ ہی کومعلوم ہیں، اللہ کے نبی نے غیرمنصوص امر میں جواجتہاد کیا وہ بھی حق تعالیٰ ہی کے غیبی اشارہ سے تھا تقوله تعالى إِنَّا آنُـزَلُـنَا إِلَيُكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ أَرَاكَ الله له آپ نے جورائے اور مشورہ دیا وہ بھی اللہ کی اراءة اور اشارہ سے تھا۔ اور بعد میں جو

اس کے خلاف تھم نازل ہوا وہ بھی القد بی کا تھم ہے اور ایک تھم دوسرے تھم کے لئے ناسخ ہے۔ وَاللّٰهُ یَفُعَلُ مَایَر فَیْدُ۔ نبی ہے اجتہاد میں کوئی خطاء واقع ہو تو اللّٰه یَفُعَلُ مَایَر فید کُمُ مَایُر فید۔ نبی ہے اجتہاد میں کوئی خطاء واقع ہو تو اللّٰہ تعالیٰ بی بذر بعد وجی اس پر تنبیہ کر سکتے ہیں۔ معاذ القد کسی انسان کی بیمجال نبیس کہ وہ نبی اور رسول کے کسی اجتہاد پر تنقید اور تبھر ہ کر سکے اللّٰہ تعالیٰ کے سکوت اور تقریر کے بعد نبی کی اجتہاد پر تنقید اور تبھر ہ کر نا ایسا بی کفر ہے جیسا کہ وجی جلی پر تبھر ہ اور تنقید کرنا کفر ہے مومن کی شان تو یہ ہے۔

زبان تازه كردن باقرار تو المنظيختن علت ازكار تو

مید مقام نبوت اور بارگاہ رسالت ہے، کہ جہاں جوائے نفسانی کا کوسوں اور منزلوں بھی گزرنبیس ایسے مقام میں گرفتاران ہوں کا دم مارنا کمال البھی وٹا دانی ہے

نہ ہرجائے مرکب توال تاختن کے کہ جابا سپر باید انداختن مسئلہ کی تفصیل آگر درکار ہوتو حضرات اہل علم شرح تحریرالاصول اورشرح مسلم الثبوت بحرالعلوم کی مراجعت کریں۔

نیز جانا چاہیے کے حضرات انبیاء کی خطاء اجتبادی کے یہ معی نہیں کہ معاذ اللہ حضرات انبیا غلطی ہے جی کوچھوڑ کر باطل کا ارتکاب کر جیٹے ہیں بلکہ ان کی خطا کے معنی یہ ہیں کہ کسی وقت بھول چوک ہے اولی اور افضل کے خلاف اونی کر جیٹے ہیں اور بجائے عزیمت کے رخصت پر عمل کر گزرتے ہیں جیسے دائو علیہ السّلام اور سلیمان علیہ السّلام ہرایک کا اجتباد موائے نفسانی ہے پاک اور منزہ تقااور ہراجتباد وحی خفی اور وحی باطنی تھا مگر وحی جلی نے قیاس موائے نفسانی کے حسین کی سلیمانی کو قیاس سلیمانی کی تحسین کی سلیمانی کو قیاس داؤدی ہے اولی اور افضل قرار دیا۔ وحی جلی نے جو قیاس سلیمانی کی تحسین کی اس کا یہ مطلب نبیس کہ قیاس داؤدی غلط تھا بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ القد کے نزدیک قیاس سلیمانی بنسبت قیاس داؤدی کے نیادہ استان اور آفٹر نب الی مصالح اضمین تھا، سلیمانی بنسبت قیاس داؤدی کے زیادہ احسن اور آفٹر نب الی مصالح احسمین تھا،

معاذ الله الدوقياسول ميں وہ نسبت نتھی جوحق اور باطل ميں ہوتی ہے جکہ وہ نسبت نتھی جوحق اور باطل ميں ہوتی ہے جکہ وہ نسبت نتھی جو کامل اور اکمل اور فاضل اور افضل اور عالی اور اعلیٰ میں ہوتی ہے یا عزیمت اور خصت میں ہوتی ہے اور فقہا وحنفیہ نے جو قیاس جلی اور قیاس استحسان کی تقسیم فرمائی ہے،اس کا ایک

ماخذی میں تایں داؤدی اور قیاس سلیم نی ہے، اس ناچیز نے حضرات انبیا، کی خط ،اجتہادی کے جومعنی بیان کئے بین وہ خیالی اور حاضیۂ خیالی سے سمجھے بین حضرات مدرسین اصل کی مراجعت فرمائیں۔ بیناچیز تو ترجمان محض ہے۔

مقدارفديه

فدرید کی مقدار علی حسب الحیثیت ایک بزار درجم سے جار بزار درجم تک تھی اور جولوگ نادار تھے اور فدرینیس ادا کر سکتے تھے وہ بلائسی معاوضہ اور فدریہ کے آزاد کردیئے گئے۔
اور جولوگ ان میں سے لکھنا جانے تھے ان سے بیٹر طائفہری کہ دس بنج و کولکھنا سکھا دیں اور آزاد ہوجا کمیں میں ان کافدیہ ہے ، زید بن تابت رضی ابند عند نے اس طرح کو لکھنا سکھا (طبقات ابن سعد میں ان کافدیہ ہے ، زید بن تاب راجع ، زرقانی میں ایک کاف ایس قابن بشام راجع ، زرقانی میں ایس میں ا

اسیران بدر میں۔ابوئر ، عمر وہن عبداللہ بن عنی فیدی فیدی استطاعت نے گی اس اللہ کے آپ کی فید میں استطاعت نے گی اس کئے آپ کی فیدمت میں عرض کیا یارسول القد آپ کو معلوم ہے کہ میں نا داراور عیال دارہوں مجھ پراحسان فرمائے آپ نے احسان فرمایا اور بلا فید میہ لئے رہا کردیا۔ گریہ شرط فرمائی کہ ہمارے مقابلے میں کسی کی مدونہ کرنا۔ابوع و و نے اس شرط کو منظور کیا اور آپ کی شن میں پراحسان میں بھی مددیدا شعار بھی کی مدونہ کرنا۔ابوع و و نے اس شرط کو منظور کیا اور آپ کی شان میں پراحسان میں بھی اس میں این الی رفاعہ بلافدید رہا گئے گئے ہیں مطلب ہور مطلب ہور مطلب ہور مائی رفاعہ بلافدید رہا کئے گئے ہیں۔

جس وقت ملہ میں قریش کی بزیمت اور شکست کی فبر بینچی تو تمام شہر میں تبعد پڑگیا سب ہے پہلے ملہ میں ضیمانِ فزائی بہنچ لوگوں نے کہا بتلاؤ کیا فبر ہے کہا ہدا گیا، عتب بن ربعیہ اور ابوائکم بن بشام (بعنی ابوجہل) اور امیۃ بن ضف اور زمعہ بن اسود اور نبیا اور منبہ پسر ان حجاتی اور فلال فلال ہمر دار ان قریش مفوان بن امیداس وقت نظیم میں بیشا ہواتھ سن کر بدیب کہ بھی میں نبیس آتا۔ شاید بیخض دیوانہ ہوگیا ہے بطور امتحان ذرااس ہے دریافت تو کروکے مفوان بن امید کہاں ہے حیسمان نے کہا یہی تو صفوان بن امید فرااس ہے جو حطیم میں جین ہوا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے باپ اور بھائی کوئل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیل

إزرقاني ج ايس مص

ابن عبّاس فرماتے ہیں کہ مجھ ہے ابورافع نے بیان کیا کہ عبّاس کے گھرانے ہیں اسلام داخل ہو چکا تھالیکن ہم لوگ آینے اسلام کو چھیاتے تھے۔

جب قریش جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو ہم خبروں کے منتظر رہتے تھے، حیسمان خزاع نے آکر جب قریش کی فلست کی خبرسائی توجم رسول الله بلوندی کے غلبہ کون کراہے ول میں بے حد خوش ہوئے میں اس وقت زمزم کی سائبان کے پنیچے بیٹھا ہوا تھا اور میری زوجهام فضل بھی و ہیں تھیں استنے میں ابولہب بھی آ گیا۔

لوگوں نے ابوسفیان ال بن حارث کوسا منے سے آتے دیکھکر ابولہب سے کہا بدابوسفیان میں بدر سے واپس آئے ہیں۔ ابولہب نے ابوسفیان کو بلا کرائے یاس بھلایا اور بدر کا حال دریافت کیا۔ابوسفیان نے کہا

والله ماهو الاان لقينا القوم فمنحناهم اكتافنا يضعون ياسروننا كيف شاؤاو ايم الله إ مع ذلك مالمت الناس لقينا رجالا بيضابيض على خيل بلق بين السماء والارض والله ماتليق شيئا ولايقوم لمها شئ

خدا کی تشم کوئی خبرنبیں گریہ کہ ایک قوم ہے ہم مقابل ہوئے اور اینے مونڈ ھے ان السلاح مسناحيث شاؤاو } كوالدك جسطرح واست تقوه بم میں ہتھیار چلاتے تھے اور جس طرح جاہے تھے قید کرتے تھے اور ای وجہ سے میں لوگوں کو ملامت نہیں کرتا خدا کی قسم سفید مرد بلق گھوڑوں برسوار، آسان اور 🖠 زمین کے درمیان معلق ۔ ہمارے مقابل

تصے خدا کی نتم وہ کسی چیز کو ہاتی نہیں جھوڑتے تھے اور کو کی چیز ان کے سامنے ہیں تقبرتی۔

قبال ابورافع قلت والله تلك لله ابورافع كمتم بي مين ني كها خدا كالتم يه

الملائكة

لِ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب بن ہاشم الباتمی رسول القد عقطین کے ابن تم اور رضا کی بھائی ہیں '' کے واور ان کو حليمه سعدية نه وووه پلايا ہے لئے مكر مشرف باسلام ہوئے۔ انھيں ك باره بين تي كريم عليه انصلا ة والسليم نے بيارشا وفره بيابه ابوسفيان بن الحارث سيدفتيان ابل الجنته يعني ابوسفيان بن حارث جوافان جنت كيسر دار بين مفصل قصّه ان والمدتى في فتح مكه كے بيان من آ \_ گا\_االصابيص • الرّ جمه ابوسفيان بن عارث باب الكن ال

ریسنتے ہی ابولہب اس قدر مستعل ہوا کہ زورے میرے ایک طمی نجے رسید کیا اوراٹھ کر زمین پر پٹک دیا اور مارنے کے لئے میرے سیند پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور میں کمزور بدن کا تھا۔
مفضل آٹھیں اورا یک ستون اٹھا کر ابولہب کے سر پر اس زورے مارا کہ سرزخی ہوگی اور بیکہا کہ اس کا تقاد اور بیکہا کہ اس کا تقاد عباس کی موجود نہ تھا اس لئے تونے اس کو کمزور محجھا۔

ابولہب پرایک ہفتہ نہ گزرا کہ ایک طاعونی بھوڑ ہے میں مبتلا ہوااور مرگیا۔ لاش اس قدر مععقن ہوگئ تھی کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔

تنین دن کے بعد بیٹوں نے محض عار کے خیال سے ایک گڑھا کھدوا کر لاٹھیوں سے لاش کو د بوا دیا ہے!(وقال انبیٹمی رواہ الطبر انی والبنر اروفی اسنادہ حسین بن عبیدالقدوثقذا بوجاتم وغیرہ وضعفہ جماعة و بقیة رجالہ ثقات ) ع

بیان کیا جاتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب اس مقام ہے گزرتیں جہاں ابولہب اس طرح سے مراتھا تو کیڑے سے مندڈ ھا تک لیتی تھیں ہے

جیبا کہ نبی اکرم یکھنے جب دیار شمود پر ہے گزرے تو چبرۂ انورکو کپڑے ہے چھپالیا اور سواری کو تیز کردیا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ مواقع عذاب پر جب گزر ہوتو ایسا ہی کرنا جائے۔ ام المؤمنین نے ای سنت پر عمل فر مایا ہم

قریش کو جب اُپ خویش اورا قارب کے آل کا حال معلوم ہوا تو نو حدوزاری شروع ہوگئی ایک اورا تارب کے آل کا حال معلوم ہوا تو نو حدوزاری شروع ہوگئی ایک اوران کے ساتھیوں کو جب خبر پہنچنے گی تو بہت خوش ہول گریدوزاری نہ کرے محمد (بیق علیہ) اوران کے ساتھیوں کو جب خبر پہنچنے گی تو بہت خوش ہول گے اور نہ کوئی اپنے قید یوں کا فعد بید ہے کہیں محمد (بیق علیہ) فعد یہ کی مقدار نہ بڑھادیں۔ ھے ایکن با وجوداس اعلان اور مناوی کے مطلب بن ابی وواعہ چار بزار در ہم لے کر قریش سے پوشیدہ شب کو مدینہ دوانہ ہوا، مدینہ پہنچ کرائے نے باپ ابودوا عمکا فعد بیا اور ایک اور باپ کو چھڑا کر ملکہ لے آیا۔ اس کے بعد سلسلہ پڑ گیا اور لوگوں نے اپنے ایپ قیدیوں کوفعہ یہ بھیج کر کھڑا ناشر وع کر دیا۔ (این ہشام ص ۲۲ ت ۲۔)

اِقال العلامة السيوطي اخرجه ابن آخل وابن سعد وابن جرميروالحاكم والبيم في وارفيهم النصائص مبرى ش ٢٠٧ ج المع الم ع بجمع الزوائدج ٢٩ص ٨٩ م العلامية والنهاية على ٣٩ص ٢٠٩ م ميزر ق في ج المس ٢٥٣ في زرقاني ، ج ارس ٣٥٣

انھیں قید بول میں سہیل بن عمر وبھی تھے۔نہایت زیرک اور تھیج اللیان تھے،مجمعوں میں آپ کی ندمت کیا کرتے تھے۔حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ ا جازت دیجئے کہ سہیل کے بنچے کے دو دانت اکھاڑ ڈالوں تا کہاس قابل ہی ندر ہے کہ سی موقع برآ پ كے خلاف زبان ہلا سكے، نبي كريم عليه الصلاة والتسليم في ارشاد فرمايا ان كوچھوڑ دوعجب تہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کوان ہے کوئی خوتی وکھلائے (رواہ البیبقی فی الدلائل۔اصابہ ترجمہ سہبل بن عمرہ) چنانچے کے حدیبیانھیں کی سعی ہے ہوئی جس کواللہ نے فتح مبین فر مایا اور فتح مكه مين مشر ف باسلام ہوئے۔

ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عمر کے جواب میں بیفرمایا۔ لاامثلُ به فيُحثل الله بي وان كنت نبيّا - مِن كامثلهُ بي كرتا -مإداكهين خداتعالی میرامثله ندکرے اگر چدمیں نبی ہوں۔

انھیں قید یوں میں ابوسفیان بن حرب کا بیٹا عمر وبھی تھا۔ جب ابوسفیان ہے کہا گیا کہ ا ہے بیٹے عمر د کوفعہ بیدد ہے کر چھڑ الوتو ابوسفیان نے بیہ جواب دیا کہ ایسے ممکن ہے کہ میرا آ دمی بھی مارا جائے اور فندیے بھی دوں \_میراا یک بیٹا حظلہ تو قتل ہو گیا اور دوسر \_عمر د کا فندیہ دول جب تک جا ہیں قیدر تھیں ای اثناء ہیں سعد بن نعمان انصاری مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کے لئے آئے ابوسفیان نے ان کوائیے بیٹے کے معاوضہ میں پکڑلیا۔

انصار کی درخواست برآب نے عمروبن ابی سفیان کودے کر سعد کوچھڑ الیا ا اتھیں قید یوں میں رسول اللہ یکھٹا کے داما دابوالعاص بن رہیج بھی تھے آنخضرت کی صاحبز ادی حضرت زینب جوحضرت خدیجة الکبری کیطن ہے تھیں آپ کی زوجیت میں

حضرت خدیجہ رضی القدعنہا۔ابوالعاص کی خالتھیں ان کو بمنز لہ اولا دیے مجھتی تھیں۔ خود حصرت خدیجے نے آپ ہے کہد کر بعثت ہے بل زنیب دَخِی مُنامُتعَالیَکھا کا عقد ابوالعاص ہے کیا تھا، ابوالعاص مالدار اور امانت دار بڑے تاجر تھے، بعثت کے بعد حضرت خدیجہ اور آپ کی کل صاحبز او پاں ایمان لائمیں مگر ابوالعاص شرک برقائم رہے۔

لاين بشام،ج ١٦ يس: ١٢

قریش نے ابوالعہ ص پر بہت زور دیا کہ ابولہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد (ﷺ) کی بٹی کو طلاق دے دو جہال جا ہو گے وہاں تمھارا نکاح کر دیں گے کیکن ابوالعاص نے صاف انکار کر دیا اور کہدیا کہ زنیب جیسی شریف عورت کے مقالبے میں دنیا کی کسی عورت کو پہندئہیں کرتا۔

جب قریش جنگ بدر کے لئے روانہ ہوئے تو ابوالع صبھی اُن کے ہمراہ ہے مجملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے اہل مکہ نے جب اُپ اُپ قید یوں کا فدید روانہ کیا تو حضرت زنیب نے اُپ شوہر ابوالع ص کے فدید میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے شوہر ابوالع ص کے فدید میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے شوہر ابوالع ص کے فدید میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے شوہر ابوالع ص کے فدید میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے اور صحابہ شوہ کی اور صحابہ سے فرہ یا اگر مناسب سمجھوتو اس ہار کو واپس کر دوا در اس قیدی کو جھیوڑ دو۔

ای وقت سلیم اورانقیاد کی گردنیم نم ہوگئیں قیری بھی رہا کردیا گیااور ہار بھی واپس ہوگی گررسول القد بلائے فیٹی نے ابوالعاص سے بیوعدہ لے لیا کہ ملکہ پہنچ کرند بنب کو مدید ہیں۔ دیں۔ ابوالعاص نے ملکہ پہنچ کرند بنب کو مدید جائے کی اجازت دے دی اور اُپ بھائی کنانہ بن رہے کے ہمراہ روانہ کیا۔

کنانہ نے میں دو پہر کے وقت حضرت زینب کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان کی۔ اور روانہ ہوئ آپ کی صاحب زادی کاعلی الا ملان مکہ ہے روانہ ہونا قریش کو بہت شاق معلوم ہوا چنا نچے ابوسفیان وغیرہ نے ذی طوی میں آکر اُونٹ کوروک لیا۔ اور بیکہا کہ ہم کو محد (ﷺ) کی بیٹی کوروک نے کی ضرورت نہیں لیکن اس طرح علانہ طور پر لے جانے میں ہماری ذکت ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس جلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہوجاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابوسفیان سے پہلے ھبّار بن اسود نے (جو بعد میں موانہ ہوجاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابوسفیان سے پہلے ھبّار بن اسود نے (جو بعد میں ساقط جو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنجالی اور حضرت زینب کو ڈرایا۔ خوف سے حمل ساقط جو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنجالی اور بیہ کہا کہ جو خص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کوچھائی کر دول گا۔

الغرض کنانه مکه واپس آ گئے اور دو تین را تیں گز رنے پیشب کور وانه ہوئے۔

ادھررسول انتصلی انٹد علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو حکم ویا کہتم جا کر مقام طن یا جج میں تفہر و جب زینب دضی الفائقا انتخابات جا تعیں تو ان کو اینے ہمراہ لے آتا۔ ر اوگ بطن یا جج مہنچے اور اُدھر ہے کنانہ بن رہیج آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں ہے واپس ہو گئے اور زیدین حارثہ مع اُپنے رقیق کےصاحب زادی کو لے کرمدیندروانہ ہوئے جنگ بدر کے ایک ماہ بعد مدینہ پہنچیں۔

صاحب زادی آپ کے پاس رہے گئیں اور ابوالعاص مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابوالعاص بغرض تنجارت شام کی طرف روانه ہوئے۔ چونکہ اہل مکنہ کو آپ کی امانت ودیانت براعتمادتھااس لئے اورلوگوں کا سر ماریجھی شریک تجارت تھا۔

شام ہے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستیل گیا اس نے تمام مال ومتاع ضبط کرلیا۔ اور ابوالعاص جھی کرمدینہ حضرت زینب کے پاس آ پہنچے۔

رسول الله فيقطيني جب صبح كي نماز كے لئے تشريف لائے تو حضرت زينب نے عورتوں کے چبوتر ہے آواز دی ،ا ہے لوگو میں نے ابوالعاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔

رسول القد بین نقل جب نماز ہے فارغ ہوئے تو لوگول کی طرف متوجہ ہوئے اور اورارشادفر ماما:

ايها الناس هل سمعتم ألم المالوكوكياتم في الماس جويس في أنا ماسمعت قالوا نعم قال اماو الوكون نے كيا۔ بال آب نے فرماياتم ب الذي نفسي بيده ماعلمت أنس ذات ياك كارجرك وناسك بشمع من ذلك حتى سمعت للماته من بالكه الله المالي المطلق علم المين جواور ماسمعتم انه يجير على إجروت تم في اناوي مين في ان المحقق 🖠 خوب سجھ لو کہ مسلمانوں میں کا ادنیٰ ہے ادنیٰ اور کمتر ہے کمتر بھی پٹاہ دے سکتا ہے۔

المسلمين ادناهم

اور بیفر ما کرصاحب زادی کے پاس تشریف لے گئے اور بیفر مایا کہا ہے بیٹی اس کا ا کرام کرنا مگرخلوت نہ کرنے یائے کیونکہ تو اس کے لئے حلال نہیں یعنی تو مسلمان ہےاوروہ مشرک اور کا فریداوراہل سریہ سے بیارشا دفر مایا کہتم کواس شخص ( یعنی ابوالعاص ) کاتعلق ہم

ہے معلوم سے اگر مناسب مجھوتو ان کا مال واپس کر دوور نہ وہ انتد کا عطبیہ ہے جوالقد نے تم کو عطافر مایا ہے۔اورتم ہی اس کے ستحق ہو۔

سُنتے ہی صحابہ نے کل مال واپس کر دیا ، کوئی ڈول لاتا تھا اور کوئی رشی ، کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا نکڑا نے خض ہے کہ کل مال ذرّہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔

ابوالعاص کل مال لے کر ملّہ روا نہ ہوئے اور جس جس کاحتیہ تھا اس کو بورا کیا۔ جب شرکاء کے حقے دے چکے توبیفر مایا:

باسعى قريس هل بقى لاحد لله الماروة قريش كياكس كالمجهمال ميرك سنكم عندى مال ياخذه قالوا } وته باقى ره كيا بجواس في وصول نه لاف جزاك الله خيرا فقد 🕻 كرايا بو قريش في كبانبين إس الله وجدناك وفيا كريما قال فانا ألم تجمكو جزائ فيرو يحقيق بم ني تجمكو اشهدان لا الله الا الله وان محمدا عبده ورسوله والله ساستعنى من الاسلام عنده الاتحوف أن آكل اموالكم أربول بن من اب تك فقط ال لئ فلما اذَّاها الله اليكم وفرغت منها اسلمت-

وفادار اور شریف بایا۔ کہا بس میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہیں اور ے شک محمداللہ کے بندے اور اُس کے مسلمان تبیس ہوا کہ لوگ بدیگمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطرابیا کیا ہے جب اللہ نے تمھارا مال تم تک پہنچاویا اور میں اس ذمه داری سے سبدوش ہوگیا تب مسلمان ہوا۔

بعد از ال ابوالعاص رضی اللہ عند مکہ ہے مدینہ جیس آئے رسول اللہ اِلْفَالِيْلِيْنِ نِے پھر حضرت زینب کوآپ کی زوجیت میں وے دیا لے

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اول کافی سمجھا گیا کوئی جدید نکات نبیس ہوا اوربعض روایات میں اس کی تصریح ہے کہ جدید نکاح ہوااور فقیما کے نز دیک یہی روایت سیجے ہے اس لئے کہ اگر پہلا نکاح کافی ہوتا تو آپ صاحبز ادی سے بین فرماتے کہ تو اس کے لئے حلال نہیں۔

انھیں قیدیوں میں رسول اللہ ﷺ کے چیا حضرت عبّا س بھی تھے، جن کو کعب بن عمروابوالیسر سی تھے، جن کو کعب بن عمروابوالیسر سی تھے، جن کو کعب بن عمروابوالیسر سی تھے۔ اسول اللہ ﷺ نے قرمایا اے ابوالیسر تو نے عبّاس کو کیبے القوی اور قصیر القامت سے دسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابوالیسر تو نے عبّاس کو کیبے محرفآر کیا۔

ابوالیسر نے عرض کیایارسول اللہ ایک شخص نے میری امدادی کہ جس کو میں نے بھی نہ اس سے پہلے دیکھانہ بعد میں اوراس کی ہیئت ایسی اورائی تھی آپ نے فرمایا ۔

لقد اعانك علیه ملك کریم ﴿ حقیق ایک محرّم فرشتے نے تیری امدادی ۔

یہ دوایت منداحمد اور طبقات این سعد وغیرہ میں ابن عبّاس سے مردی ہے اور دلائل ابی تعیم میں حضرت علی سے مروی ہے، علاوہ ازیں اور بھی مختلف طرق سے یہ روایت مروی ہے ۔ اور جمح طبر انی میں خود ابوالیسر سے اور منداحمد میں براء بن عاذب سے مروی ہے۔ فتح الباری باب شہود الملائکة بدر کے ایک باب بعد حافظ بیشی فرماتے ہیں، دواہ احمد والمر ارور جال احمد وال اللہ تین مول اللہ تین مول اللہ تین الزوائد باب غزوة بدر )۔ محمد حالی اللہ تین الزوائد باب غزوة بدر )۔ حضرت عبّاس کی بندش ذرائحت تھی رسول اللہ تین اللہ تین الزوائد باب خرواست حضرت عبّاس کی بندش ذرائحت تھی رسول اللہ تین اللہ تین الزوائد بر آس یہ درخواست میں تو نینداز گئی انصار کو جب اس کا علم ہوا تو آپ کی گرہ کھول دی اور مزید بر آس یہ درخواست کی کہ اگر حضور اجازت دیں تو ہم اپنے بھائے ہی عبّاس کا فدیہ چھوڑ دیں، آپ نے یہ جواب دیا۔

والله لاتذرن منه درهما فناکسماس ایک درجم بھی نہ جھوڑو۔ حضرت عباس سے جب فدریر کا مطالبہ کیا گیا تو اپنی ناداری کا عذر کیا آپ نے فرمایا لچھا وہ مال کہاں ہے جوتم نے اور تمھاری بیوی اُم فضل نے ال کردنن کیا تھا۔

آائضا تص الکبری ہے ایس ۲۰۲ میں انسار نے حضرت عباس کو بھانجا اس لئے کہا کے حضرت عباس کی دادی۔ عبدالمطلب کی دالدہ انصار میں کی تھیں فتح الباری ص ۲۳۸ج ہے اور بھی نجا کہنے میں اس طرف اش رہ تھا کے اس پر فعہ س چھوڑنے کا حسان ہماری گردن پر رہے نہ کہ آ ہے کی ذات بابر کات پر اس لئے کہ بیفدیہ ہم ابنا بھی نجا ہونے کی حیثیت سے چھوڑتے ہیں آپ کے بچیا ہونے کی حیثیت سے نہیں ، یہ حضرات انصار کا سیقہ اور حسنِ اوب تھارضی اللہ عنہم۔

حضرت عباس ہنتے ہی حیران رہ گئے اور عرض کیا بے شک میں ً واہی ویتا ہوں کہ آپ یقینا ابتد کے رسول ہیں میرے اور اُم فضل کے سواکسی کوبھی اس کاملم نہ تھا۔ حاکم فرماتے ين كه بير حديث شرط مسلم يرضي بي \_ ( مشدرك ترجمة العبّاس وصائندُ مُعالَيّة ) والأل الي تعيم میں باسناد حسن این عبّاس فصل نفلانعالی ہے مروی ہے کہ رسول المد بالق میں نے حضرت عبّ س پرسواو قیداور مقبل بن ابی طالب پرای او قبیل فعد بداگایا۔ (تمام قیدیوں میں سب ہے زا كدفد به حضرت عيّاس كاتها)

حضرت عباس نے عرض کیا کہ کیا ہے نے قرابت کی وجہ سے میرافد ہاس قدرزائد تجویز کیا ہے(بعنی قرابت کا اقتضا وتو یہ تھ کہ آپ میرے فعربیہ میں تخفیف فرماتے۔ کیکن بجے کے تخفیف کے آپ نے میرے فدریہ کی مقدار سب سے زائد کر دی) اس پر القداقعا کے نے بیآ یت نازل فرمائی۔

يَا أَيُهَا النَّبِيُّ قُلَ لِمَنْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَيْدِيْكُمْ مِنَ الْأَسُرِي إِنْ يَعْلَم أَ آبِ كَتِنْدِينِ بِينَ كَا (تَمَا سُفَدِيدٍ بِهِ اللَّهُ فِي قَلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمُ لَى يَجِي فَسُولَ يُدَرُو) أَرِ اللَّهُ تَعِيلُ مَا اللَّهُ فِي اللّ خَيْرا مِسَعَبَ أَخِلْ مِنْكُمْ وَ الرول مِن يَهِ وَهِا إِنَّ وَكُول عِن را مِن عَلَمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَل يَغُفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَى ﴿ اللهِ إِلَا مِنْ أَنْ وَجُومٌ عَالِياً باب أس ہے نہیں زائد اور بہترتم کو عطا قرما وے گا اور تمھاری مغفرت بھی فرمائے گا اورالله برا بخشفه والا اورمهر بان ہے۔

حضرت عبّاس بعد میں فر مایا کرتے تھے کاش مجھ ہے اس وقت اضعاف مضاعفہ فید سے كلياجا تايس

حق جل و ملائے جتنا مجھے ہے ایواس ہے بہتر اور زائد مجھکاو دیں ویہ سواو قیہ کے بدیہ میں سوتنا ام عرصافر مائے جوسب کے سب تاجر بین بیاہ معروفی تعالی ہے ، ایو ہی میں جورا فرما ويايية ومراه عدره مغفر بتانا قنائن كالمين المبيد وارتبون بالم

البياء وتيريا عن مراه مودون السياسية المساور المراه والماسية المساور المراه والماسية المساور ا

سينا چيز كہتا ہے (غفرالقدلہ) انشاء القد تعالىٰ بيد دسراوعده بھى ضرور بورا ہوگا۔ إِنَّ اللَّهُ لاَيْخُلِفُ الْمِيْعَادَ۔ اور كلمهُ انشاء الله تنبر كاكبتا ہوں نه كه تعليقاً۔

اسیرانِ بَدر میں نوفل بن حارث بھی تھے۔ جب رسُول اللّٰہ ﷺ نے اُن سے فلد یہ دینے کوکہانو یہ جواب دیامیر ہے پاس تو سیجھ جھی نہیں جوفد ریہ میں دیے سکوں۔

آپ نے فرمایا وہ نیز کے کہاں ہیں جوتم جدہ میں جھوڑ آئے ہونوفل نے کہ بخدااللہ کے بعد میں جھوڑ آئے ہونوفل نے کہ بخدااللہ کے بعد میر سے سواکسی کو بھی اُن کا علم نہیں۔ میں گواہی ویتا ہوں بے شک آ باللہ کے رسول ہیں۔

نوفل نوفی فندُن تَعَالَیٰ نَے وہ نیز نے فعد سے بیں دیئے جن کہ تعدا دا کی بزارتھی۔ آپ نے حضرت عبّاس اور نوفیل فضی فند کا فند کے درمیان رہتے مواضات قائم فر مایا اور زمانہ جا بلیت بیں بھی دونوں آپس میں دوست تھے اور تجارت میں شریک رہتے تھے۔ (متدرک ، ترجمہ نوفل بن حارث فنوکا فند کہ تعالیہ کے۔

عمیر بن وہب جمی اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا مکہ کے زمانۂ قیام میں رسول اللہ ﷺ اورآپ کے اصحاب کوایڈ اکیں پہنچائی تھیں قیدیوں میں اس کا بیٹا وہب بن عُمیر بھی تھ۔

ایک دن عمیر بن وہب اور صفوان بن امید طیم میں بیٹے ہوئے تھے۔ صفوان نے مقولین بدر کا تذکرہ کرے کہا کہ اب زندگی کا مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے کہا ہاں خداکی قسم سرداران قریش کے لی ہوجانے کے بعد حقیقت میں زندگی کا مزہ بی جا تارہا۔ اگر میر سے ذمتہ قرض اور بچوں کا فکر نہ ہوتا تو ابھی جا کر محمد ( بیٹی عیش) کوئل کر آتا مصفوان بہت خوش ہوا۔ اور کہا تیرا قرض اور اہل وعیال کی خبر گیری سب میر سے ذمتہ ہاور اُسی وقت صفوان نے تلوار میشل کرائی اور زبر میں بچھا کر عمیر کودی عمیر مدید بہنچا اور سپونہوی کے دروازہ پر اور ن شمرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عند عمیر کودی گئے تھے بی سمجھ گئے کہ سیکسی ناپ ک ارادہ سے آب ہے ، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عند عمیر کودی گئے کہ سیکسی ناپ ک ارادہ سے آب ہے ، اس رسول اللہ یکھی تی تعرف کے دوار میں اس کی تلوار کا پر تلہ پکڑ لیا اور کھینچے ہوئے آب کے سامنے لا کھڑ اکیا۔ رسول اللہ یکھی تی تیوں آب نے مورث دواور عمیر نے کہو کیا اس کہ کیوں آئے ہوئے میں بیٹھی تر میا مشورہ کیا تھی محمیر نے گھرا انے آب بوں۔ آب نے نر وی تی تہو کیا اس کے کھرا نے آب بوں۔ آب نے نر وی تی تہو کیا اس کے کھرا نے آب بوں۔ آب نے نر وی تھی میں بیٹھی تر میا مشورہ کیا تھی محمیر نے گھرا انے آب بوں۔ آب نے نر وی تھی میں بیٹھی تر میا مشورہ کیا تھی محمیر نے گھرا انے آب بوں۔ آب نے نر وی تھی میں بیٹھی تر میا مشورہ کیا تھی محمیر نے گھرا نے تعرف کی میں بیٹھی تر میا مشورہ کیا تھی محمیر نے گھرا

كركها ميں نے كيامشورہ كيا تھا۔آپ پين ﷺ نے فرمايا تو نے مير کے قل كا ذمته ليا تھا،اس شرط يركه مفوان تيراابل وعيال كى خبر كيرى كراء ورتيرا قرض أداكر عمير في كها:

اشهدانك رسول الله- أن سِذا إلى شي كوابى ويتا مول كه بي شك آب الله الحديث كان بيني وبين لل كرسول بين ال واقعدكا سوائ مير صفوان في الحجر لم يطلع إورمفوان كيسي كوعم ندتها إلى الله بي عليه احد غيري وغيره لين آپاواس ك فردى پس ايمان لاياش

فاخبرك به فآمنت بالله التداوراس كرسول ير-ورسوئه

بدروایت مجم طبرانی میں انس بن ما لک رکھ کا فنٹ تَعَالِيَّ ہے۔ سند صحیح کے ساتھ مروی ہے اور دلائل بہتی اور دلائل ابی قیم میں مرسلا مذکور ہے۔!

ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ تمیر نے بیکہا:

واللّه انبي لاعلم ما آتاك به الا أ فتم بالله يس يقين كرتا بول كالله الله فالحمد لله الذي مداني في كسواكس في آپواس واقعه كي اظراع للاسلام وساقني مذا المساق للنبيس كي پسشر إس زات ياك كي جس نے مجھ کواسلام کی مدایت دی اور مجھکو یہاں تھینج کر لایا اور اُس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا۔

ثم تشبهد

رسول القديليق للنبي في المستحاطب بهوكر فر مايا اينے بھائى كودىن كى باتيں سمجھا وَاور قرآن پڑھاؤادراس کے قیدی کوچھوڑ دواس وقت قیدی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کردیا

عمير وَفِي اللَّهُ مَا اللَّهُ فَي عرض كيا يارسُول القديس في القد كور كي جمان كي بهت كوشش كى اور جن لوگوں نے اللّٰه عز وجل كے دين كوقبول كيا،ان كوطرح طرح سے ستايا۔ اب مجھکو اجازت دیجئے کے مکتہ جا کرایتداوراُس کے رئول کی طرف لوگوں کو بلاؤں اوراسلام الضائص الكبري ج. اجس. ٢٠٨ کی دعوت دوں شاید اللہ تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ کے دشمنوں کوستاؤں جیبا کہاں ہے بل اللہ کے دوستوں کوستایا آپ نے اجازت دی۔

عمیر مدینہ ہے روانہ ہوئے اور صفوان بن امیانوگوں ہے بیاکہتا بھرتا تھا۔اے لوگو چند روز میں میں تم کوالی بشارت سنا وَل گاجوتم کو بدر کا صدمہ بھلا دے گی اور ہر وار دوصا در سے عمیر کی خبریں دریافت کرتار ہتا تھا یہاں تک کے میسر کے اسلام لانے کی خبر پینچی ۔صفوان پیخبر سنتے ہی آ گ بگولہ ہو گیا۔اورتشم کھائی کہ خدا کی تشم عمیر زے بات بھی نہ کروں گااور نہا ہے بھی كوئى نفع بهنجاؤل كاعمير مضحاله أنفالي مكه ينج اور دعوت اسلام مين مصروف موسح بهت ے لوگ آپ کیوجہ ہے مسلمان ہو گئے اور جولوگ اسلام کے متمن تھے اُن کوخوب ستایا۔

#### صلاة العند

بدر سے مراجعت کے بعد شوال کی کیم کوآپ نے عید کی نماز ادا فر مائی۔ بیر پہلی عید الفطر تقى\_(زرقاني جلداة ل يص:۴۵۳)

### فضائل بدريين

حضرت علی کرم اللہ و جہدے مروی ہے کہ رسُول اللہ ﷺ نے حاطب بن الی بلتعہ رضی اللّٰہ عنہ کے قصّہ میں (مفصّل قصّہ انشاءاللّٰہ تعالٰی بعد میں آئے گا) حضرت عمر سے مخاطب ہوکرفر مایا:

لعل الله اطلع الى أهل بدر لل تحقيق الله في الله الطلع الى أهل بدر عظرف نظر فرمائي فقال اعملوا ماشئتم فقد أوريه كهدديا جوجاب كرور جنت تمهاري

وجبت لكم الجنة (بخارى شريف باب فضل من شهد بدرا)

معاذ الله- اعدملوا ماشئتم (جوجائه كرو) سے الى بدركو كنا ہول كى اجازت وينا مقصود نہیں بلکہان کے صدق اوراخلاص کو ظاہر کرنامقصود ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں اہل بدر کی مخلصانہ جانبازی اور محیانہ اور والہانہ سرفر وشی مسلم ہو چکی ہے۔ مرتے دم تک اِن لوگوں کا

قدم جادہ محبت و وفا ہے بھی ڈگھانے والانہیں ان کے قلوب القداوراُس کے رئول کی محبت اور اطاعت ہے لبریز ہیں۔ معصیت اور نافر مانی کی ان کے دلول میں کہیں گنجائش نہیں اگر محصیت عصادر ہوجائے گی تو فوراً تو باوراستغفار کی طرف بمقتصائے بشریت کی وقت کوئی معصیت صادر ہوجائے گی تو فوراً تو باوراستغفار کی طرف رجوع کریں جنت ان کے لئے واجب ہے اطاعت کریں گئے ہیں ہے تو فوراً تو بہاوراستغفار اور تضرع اور ابتہال کریں گے جس سے ان کے لئے جنب اور مغفرت تو فوراً تو بہاوراستغفار اور تضرع اور ابتہال کریں گے جس سے ان کے لئے جنب السلام کے تو بہ حاور در جے بلند ہوجا کی محلے السلام کے تو بہ حاور در جے بلند ہوجا کی مراجعت کریں )

بارگاہ خداوندی سے اِنْ مَدُّوْ مَاشِدُنْتُمْ کا خطاب اُنھیں حضرات کو ہوسکتا ہے جن کے قلوب حق جل و ملا کی محبت و عظمت ، خوف اور خشیت رغبت اور ہیبت سے لبر بیز ہوں اور ایسے بی جنت کی بشارت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کو ہر وقت اپنے نفس سے نفاق کا ایک بیشر ہتا ہو۔ (ہذا تو ضیح ما قالہ الحافظ ابن قیم فی شرح ہذالحدیث فی کتاب الفوائد سے الدیشر ہتا ہو۔ (ہذا تو ضیح ما قالہ الحافظ ابن قیم فی شرح ہذالحدیث فی کتاب الفوائد سے ا

حضرت جابر صنی القد عندے مروی ہے کہ رسُول القد اللَّظِیْ اللَّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَی لین یبد خیل البندار احد شدھد میں جو جو تحص بدر میں حاضر ہواوہ ہر گرجہتم میں نہ

یہ منداحمہ میں ہے مندال کی شرط مسلم پر ہے۔ (فتح الباری باب فضل من شہد بدرا۔)

رفاعة بن رافع افع فف ففا فقائد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرئیل علیہ السّلام نبی کریم علیہ
المسلاق والسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیسوال کیا کہ آپ اہلِ بَد رکوکیا سمجھتے ہیں۔

آپ نے فرمایا سب سے افضل اور بہتر۔ جبرئیل نے کہا ای طرح دوفر شتے جو بَدر میں حاضر ہوئے سبال بار شہود الملائد بدرا)
حاضر ہوئے سب فرشتوں ہے افضل اور بہتر ہیں۔ (صحیح بخاری باب شہود الملائد بدرا)

#### تعداد بدريين

حضرات بدریتین رضی اللہ تعالیے عنہم اجمعین کی تعداد میں روایتیں مختلف ہیں مشہورتو ہے ہے کہ تیمین موتیرہ تنھے۔ اشتباه اوراختلاف کی وجہ ہے محد تین کے اقوال مختف ہیں حافظ ابن سیدالناس نے عیون الاثر ہیں سب کوجمع کردیا اور تمن سوتریسٹھ نام شار کرائے تا کہ سی قول کی بنا پر بھی کوئی نام رہنے نہ بائے۔ احتیاطا سب کو ذکر کردیا۔ یہ مطلب نہیں کہ بدریین کی تعداد تین سو تریسٹھ ہے۔ منداحمد اور مسند برزاراور بھم طبرانی ہیں ابن عباس سے منقول ہے کہ اہلِ بدرتین سوتیرہ ہے۔

ابوایو ب انصاری دو کافی کافی کافی کافی کافی کافی کافی کے کہ رئول اللہ بھی کی جب بدر کے لئے روانہ ہوئے تو بچھ دور چل کراصحاب کو شار کرنے کا حکم دیا۔ جب شار کئے گئے تو تین سوچود و سے آپ نے ارشاد فر مایا پھر شار کرو۔ دوبارہ شار کرئی رہے تھے کہ دُ ور سے دُ بلے اُونٹ پرایک شخص سوارا آتا ہوانظر آیا۔ اُس کو شامل کر کے تین سوپندرہ ہوئے۔ (رواہ الطیم انی والیہ تقی بعدر کے عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنبما سے مروی ہے کہ رسول اللہ بھی جب بدر کے ارادہ سے روانہ ہوئے کو بن العاص رضی اللہ عنبما سے ہمراہ شخص (رواہ البہ تقی واسنادہ حسن) ادادہ سے روانہ ہوئے تو تین سوپندرہ تھے (رواہ البہ تقی واسنادہ حسن) خص اور نبی اکرم بھی تین کو بھی شار کیا جائے تو تین سوپندرہ سے اور اگر اُس آخری شخص اور بی کرات علیہ افضل الصلوات والتیات کو اصحاب کے ساتھ شار نہ کیا جائے تو تین سوتیرہ ہے اس سفر میں پھی ضغیر الس کی کی دات بابر کات علیہ افضل الصلوات والتیات کو اصحاب کے ساتھ شار نہ کیا جائے تو بھر تعداد تین سوتیرہ ہے اس سفر میں پھی ضغیر الس کین کم عمر بنتے بھی آپ کے ہمراہ تھے جسے بھر تعداد تین ساز ب یے ہمراہ روانہ کی اجازت براء بن عاذ ب یے ہمرانہ دی عمر انس بن ما لک۔ جابر بن عبداللہ گران کو قبال کی اجازت بھی کہ ایک میں عاذ ب یے عبداللہ بن عمر اللہ کے ایک بی خوال کی اجازت بھی گئی۔

اگران کم سنتج ل کوچی بدر بین میں شار کرلیا جائے تو پھر تعداد تین سوانیس ہوجاتی ہے جیسا کہ سخے مسلم میں حضرت عمر ہے مروی ہے کہ اہل بدر تین سوانیس تھے۔ براء بن عازب دہ کا ڈنگا تُقالَ ہے ہم وی ہے کہ بدر کے دن میں اور ابن عمر چھوٹے سمجھے گئے ، اُس روز مہاجرین ساٹھ سے پچھاوپر تھے اور انصار دوسو چالیس سے پچھ زا کہ تھے۔ (بخاری شریف)

براء بن عازب فرماتے ہیں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اصحاب بدر تین سودک سے پچھزیادہ تھے جھنے طالوت کے ساتھ تھے جنھول نے نہر کو پار کیا۔اور خدا کی شم نہر ہے وہی لوگ بار موئے جو بڑے مؤمن اور مخلص تھے۔( بخاری نثریف)

یہ تمام تفصیل فتح الباری باب عدۃ اصحاب بدر میں مذکور ہے۔! علاً مہ بیلی فر ماتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے بئے ستر جن بھی حاضر ہوئے ہتھے۔آ چ

آٹھ آ دمی ایسے تھے کہ جواس غزوہ میں کسی وجہ سے شریک ندہو سکے لیکن اہل بدر میں شار کئے گئے اور رسول امقد فیلونٹنڈ نے مال نتیمت میں سے ان کو حقیہ موطا فر مایا

(۱) \_عنمان بن عفان رصی نسکه الله ان کورسول الله بین نظاید حضرت رقیه کی ملالت کی وجه سے مدینہ جھوڑ گئے تنھے۔

(۲)، (۳) ۔ طلحہ اور سعید بن زید ۔ ان دونوں کو رسول امند ﷺ نے قرایش کے قافلہ کے تجسس کے لئے بھیجا تھا۔

( ٣ )\_ابولبا بدائصاري دخي کننگه تعالي کوروه ، ـ ته مه ينه پراينا قائم مقام بنا کروايس فرمايا ـ

(۵) ـ عاصم بن عدى ديني فغانه تعالي كوعوالي مدينه برمقررفر مايا ـ

(۱)۔ حارث بن حاطب بن عمر و بن عوف کی طرف ہے آپ کو کوئی خبر پہنچی تھی ، اس لئے آپ نے حارث بن حاطب کو بنی عمر و کی طرف واپس بھیجا۔

(2)۔ حارث بن صمّه دھی اُنٹانعالی ان کورسول اللہ بنٹی نتایا نے چوٹ آجائے کی وجہ سے مقام روحاء سے دالیس فر مادیا تھا۔

(۸)۔ خوات بن جبیر نصحانفان کے بندلی میں چوٹ آ جانے کی وجہ سے مقام صفرا و سے واپس کردیئے گئے تھے۔

جريدهٔ اساء حضرات بدريين رضي الله تعالى عنهم وعنَّامعهم اجمعين

ائم محدیث اورعلماء سیر نے اپنی آپی تصانیف میں اساء بدر بین کے ذکر کا خاص اہتمام انتخ اساری نے عیص ۲۳۶ سے زرقائی۔ نے ایس ۴۰۹ فرمایا ہے مگر حروف بینی کے لحاظ ہے سب سے سلے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اساء بدريين كومرتب فرمايا اوراتل بدر يصرف چواكيس نام ايني جامع سيح بين ذكر فرمائے جو ان کی شرا نطصحت واستناد کے مطابق تھے۔ا

علّا مہدوانی رحمہ اللہ تع کی فرماتے ہیں۔ہم نے مشائخ حدیث ہے۔شاہے کہ بخاری میں اساء بدر مین کے ذکر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور بار ہااس کا تجربہ ہوچکا ہے ہے

## جريده اساءحضرات بدربين مهاجرين رضى التدتعالي عنهم وعتامعهم اجمعين

سيبد المهاجريين وامام البدريين واشرف الخلائق اجمعين خاتم الانبياء والمرسلين سَيَّدُنَا وَمَولَيْنَا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ وَشُوفَ وَكُومٍ. الى يَومِ الدِّين

اتعالىءنــ

(٣) \_ ابوعبدالله عثمان بن عفان رضى الله (٣) \_ ابوالحسن على بن الى طالب رضى الله

العالىءنيه

(4) \_ انسه صبتى مولى رسول الله يلقيقيل (٨) \_ ابو كبشته فارى مولى رسول يلقفين

رضى الله تعالى عنه \_

ایعنی کناز بن حصین کے بیٹے۔

تعالىءنه-

(۵) حِمزة بن عبدالمطلب رضى التدتعالي عنه [۲) \_ زيد بن حارثه رضى التدتعالي عنه

رضى الله تعالى عنه -

(٩)\_ابوم ثد كنّاز بن حصين رضي التدنع لي (١٠)\_مرثد بن ابي مرثد رضي التدنع الي عنه

(۱۱) عبیدة بن الحارث رضی اللّٰدتع کی عنداور (۱۲) طفیل بن حارث رضی اللّٰدتعالےٰ عنه ان کے دونوں بھائی۔

الزرقاني ح ايس:۹۰۹

الح الباري ي عاص ٢٥٣

(۱۳) حصين بن حارث رضى اللَّه تع لي عنه (۱۴) مسطح عوف بن ا ثا ثة رضى اللَّه تع لي عنه

تعالىعنه

(۱۷) صبیح مولی انی العاص امیه رضی الله (۱۸) برعبدالله بن جحش رضی الله تع کی عنه تعالى عنه

يھا ئي۔

(۲۷) \_ ثقف بن عمر ورضى القد تعالى عنه اور [(۲۸) \_ ما لک ابن عمر ورضى القد تعالى عنه ان کے دونوں بھائی۔

" (٢٩) \_ مدلج بن عمر ورضي الله تعالى عنه

(PI)\_عتب بن غز وان رضى الله تعالى عنه

( ۳۳ )\_زبير بن عوامرضي القدتع لي عنه

(۳۵) \_ سعد کلبی مولی حاطب بن انی بلتعه (۳۷) \_مصعب بن عمیر رضی القد تعالی عنه رضى الله تعالى عنهما\_

(٣٧) پئوپيط بن سعدرضي ابندتعالي عنه

اوران کے بھائی

(١٥) \_ ابوحذيفة بن منته بن ربيعه رضي الله أ(١٦) \_ سالم مولى الي حذيفه رضي الله تعالى عنه

(١٩) \_ عيكًا شته بن محصن رضي الله تعالى عنه ﴿ (٢٠ ) \_شجاع بن وہب رضي الله تعالى عنه اور ال کے بھالی۔

(۲۱) \_عقبة بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنه (۲۲) \_ یزید بن رقیش رضی اللہ تعالیٰ عنه ( ۲۳ ) . ابو سنان بن تحصن رضي الله تعالى (۲۴ ) ـ سنان بن الى سنان رضي الله تعالى عنه يعني عنه لعنی عاشة بن محصن روحاند تعالى ك الوسان بن مصن كے منے اور عاشته كے بيتے۔

(٢٥) محرز بن نصله رضي القدت لي عنه العنه الماكتم رضي القدتعالي عنه

(۳۰) پيويدېن څخې رضي الله تعالی عنه (۳۲)\_خياب مولى عتب بن غز وان رضي الله اتعالى عندله

(۳۴) په حاطب بن الي بلتعدر صي ابتدتعالي عنه

إ ٣٨) عبدالرحمن بن عوف رضى القديمي لي عنه (٣٩)\_سعد بن الى وقاص رضى اللَّدتَق لى عنه [ ٧٠ ) ميسر بن الى وقاص رضى اللَّدتَع الى عنه

لے ذہاب مقتبہ بن غزوہ ان کے آن و اس و من وم میں ذہاب بن ارت رضی المد تعالی عند جوس بقین اولین میں ہے ہیں ہیال ك علاوه أين فقط نام مين اشتر أب سه

(۱۲) \_مقداد بن عمر ورضى التدتعالي عنه

(۴۵) \_ خیاب بن الارت رضی امتد تعالی عنه (۲۶ ) یه بلال بن ریاح مولی الی بکررضی الله

(۵۳) \_عمار بن ياسرضي الله تعالى عنه \_

یعنی حضرت عمر بن الخطاب رضی التد تعالیے <sup>ا</sup>تعالی عنہا۔

عنہ کے بھائی۔

ان کے بھائی۔

(١٢) \_ ما لك بن الى خولى ضى القد تعالى عنه (٦٢) \_ عامر بن ربيدرضى الله تعالى عنه \_

الثدتعالىء ينهب

اورعثان بن مظعون رضى الله تعالى عنه

(۱۷) عبدالله بن مظعون رضي الله تعالى عنه (۲۲) معمر بن حارث رضي الله تعالى عنه

( ۷۳ ) يخيس بن حد افه رضي القد تعالى عنه ( ۷۳ ) \_ ابوسرة بن الي رهم رضي القد تعالى عنه

(۴۲)\_عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه (۱۳۳) مسعود بن رسیدر ضی الله تعالی عنه (۱۳۳) و والشمالین بن عبد عمر و رضی الله اتعالىءنيه

تعالى عنهما ب

(۷۷) \_عام بن فبير ه رضي القد تعالى عنه \_ (۴۸) \_صبيب بن سنان روي رضي القد تعالى عنه (٣٩) \_طلحة بن عبيدالقدرضي الله تعالى عنه [٥٠] \_ابوسلمة بن عبدالاسدر فني الله تعالى عنه

(۵۱) شاس بن عثمان رضي القديقا لي عنه ١٠٠٠ [قم بن الي الأرقم رضي القديقا لي عنه (۵۴) معتب بن عوف رضي الله تعالى عنه

(۵۵)\_زيد بن الخطاب رضى الله تعالى عنه (۵۲) مجع مولى عمر بن الخطاب رضى الله

(۵۷) عبرو بن سراقه رضی الله تعالی عنداور (۵۸) عبدالله بن سراقه رضی الله تعالی عنه

(۵۹) \_ واقد بن عبدالقدرضي القد تعالى عنه ﴿ (۲٠) \_ خولي بن الي خولي رضي القد تعالى عنه

( ۱۳ ) \_ عامر بن بكيررضي الله تعالى عنه \_ \_ ( ۱۳ ) \_ عاقل بن بكيررضي الله تعالى عنه

(١٥) \_ خالد بن بكير رضى القد تعالى عنه (٢٢) [ ١١] بن بكير رضى الله تعالى عنه

(٦٤) \_ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضى (٦٨) \_ عثمان بن مظعون محى رضى الله تعالى

عنداوران کے ہٹے۔

" (٧٩ ) \_ سائب بن عثمان رضي الله تعالى عنه أ (٤٠ ) \_ قلد لهنة بن مظعون رضي الله تعالى

(۷۵) عبدالله بن مخر مدرضی الله تعالی عنه تعالی عنه

(۷۷) يىمىيىر بىن عوف مولى تېيل بىن عمرو (۸۷) يىسىد بىن خولەرىنى اىقدىقالى عنه رضى اللەنغالى عنه۔

(۷۹)\_ ابو مبیده عامر بن الجراح رضی الله (۸۰)\_عمرو بن حارث رضی الله تعالی عنه تعالیے عند۔

(۸۱) \_ مہیل بن وہب لے رضی القد تعالی عنه (۸۲) \_صفوان بن وہب رضی القد تعالی عنه اوران کے بھائی \_

(۸۳) \_عمروبن البي سرح رضى القد تعالى عنه (۸۳) \_وہب بن سعدع رضى الله تعالى عنه (۸۳) \_وہب بن سعدع رضى الله تعالى (۸۵) \_عياض بن البي زهير رضى الله تعالى عنه

جريدهٔ اسماء حضرات بدريين انصار رضى الله تعالى عنهم وعنامعهم اجمعيين آمين بإرب العالمين

(۱)۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بین معاذ کے بھائی۔

(۳) ۔ حارث بن اوس بن معاذ رضی اللہ (۳) ۔ حارث بن انس رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ عنہ لینٹی سعد بن معاذ کے بھتے۔

(۵) \_سعد بن زیدرضی القدتعالی عنه \_ (۲) \_سلمة بن سلامة بن وش رضی القدتعالی

ع ابن بشام فرمات بی بین اس به به ورمان کانام بیشاء بید ان بیشاء کیام سے مشہور تیں۔ ع ابن بشام فرمات بی بیتی ابن ابھی نے قرنیس آئر کے بیکن اور بہت سے اہل علم نے ان تین کو بھی جدوجین میں شارکیا ہے میر قابن بشام می ۲۳ ج۲ تام ۲۳ ج۲

(٩)\_رافع بن بزيدرضي الله تعالى عنه

(۱۱) مجمر بن مسلمة رضى الله تعالى عنه

(١٣)\_ابوالهبيثم بن التيبان رضي القدت في عنه

(١٥) يعبدالله بن مهل رضي الله تعالى عنه

(۱۷) عبيد بن اوس صنى الله تعالى عنه ـ

(١٩)\_معتب بن عبيدرضي الله تعالى عنه

(۲۱) \_مسعود بن سعدرضي الله تعالى عنه

(۲۲س) يابو برده ماني بن نيار صي القدتع لي عنه

(۲۵) يەمىت بن قىثىر رىنى اللەتغالى عنه-

(۲۷) \_ سهل بن عُدَيف رضى الله تعالى عنه ..

(٢٩)\_رفاعة بن عبدالمنذ ررضي الله تعالى عنه

(٣١) يويم بن ساعده رضى الله تعالى عنه

(۳۳۳) \_عبيد بن الى عبيد رضى الله تعالى عنه

(٣٥) ابولياية بن عبدالمنذ ررضي التدتعالي عنه

(٣٧)\_حاطب بن عمر ورضى الله تعالى عنه

(٣٩) ـ انيس بن تناده رضى الله تعالى عنه

(۱۲)\_ <del>ثابت بن اقرم رض</del>ی الله تعالی عند

(۱۳۳ )\_زيد بن أسلم رضى الله تعالى عنه-

(۵۷) عبدالله بن جبيرض الله تعالى عنه ..

(٧٤)\_ابوضيّاح بن ثابت رضي الله تعالى عنه

(4) يعماد بن بشر بن وش رضي التدتعالي عنه (٨) \_ سلمة بن ثابت بن وش رضي التد تعالىءنه

(۱۰)\_حارث بن حزمه رضى الله تعالى عنه

(۱۲) \_سلمة بن أملم رضى الله تعالى عنه

(۱۴) عبيد بن التيبان رضي الله تعالى عنه-

الله المارة المعالى عند الله تعالى عند -

(۱۸) \_نصر بن الحارث رضى الله تعالى عنه

(۲۰) \_عبدالله بن طارق صی الله تعالی عند\_

(۲۲) ـ ابوبس بن جبير رضي الله تعالى عنه

(۲۲۷)\_عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه

(۲۷) عِمروبن معيدرضي الله تعالى عنه-

(۲۸) \_مبشر بن عبدالمنذ ررضي الله تعالى عنه

(۳۰) \_ سعد بن ببيد بن انعمان صی القدتع لي عشه

(۳۲)\_رافع بن عنجد ورضى الله تعالى عنه

(۳۴۷) \_ ثعلبة بن حاطب رضى الله تعالى عنه 🗕

(٣٦)\_حارث بن حاطب رضي الله تعالى عنه

(۳۸)\_عاصم بن عدى رضى التدتعالي عنه

(۴۰) معن بن عدى رضى الله تعالى عنه

(٣٢) \_عبدالله بن سلمة رضى الله تعالى عنه

( ۴۴ )\_ربعی بن رافع رضی اللّٰد تعالیٰ عنه\_

(٣٦) \_ عاصم بن قيس رضي الله تعالى عنه \_

( ۴۸ )\_ابوحدته بن ثابت رضي اللَّد تعالى عنه تعنی ابوضیاح کے بھائی....

(٣٩) يسالم بن عمير رضي القدتع لي عند

[(۵۰) ـ حارث بن النعمان رضي الله تعالى عنه ليعني خوات بن جبير بن النعمان اور عبداللہ بن جبیر بن النعمان کے جیا۔

(۵۱) نوات بن جبیر بن النعمان رضی الله (۵۲) منذر بن محمر رضی الله تعالیٰ عنه ۱

(۵۳) \_ ابوقتیل بن عبدالقدر ضی الله تعالی عنه \_ (۵۴) \_ سعد بن خیثمه رضی الله تعالی عنه \_ (۵۵) پەمنذرېن قىدامەرىنى اىتدىتى لى عنه . [ (۵۲ ) پەمالىك بن قىدامەرىنى اىلەتغانى عنه .

(۲۲)\_خارجة بن زيدرضي التدتعالي عنه\_

(۲۴) عبدالقدين رواحه رضي الله تعالى عنه

[ (۲۲ ) \_ بشير بن سعد رضي اللَّد تع الى عنه

( ۲۸ ) سبيع بن قبيس رضي القدتع لي عنه

(۷۰) عبدالله بن عبس رضي القد تعالى عنه

(۷۲) خبیب بن اساف رضی القدتعالی عند

( ۲۳ ) عبدالله بن زيد بن تعليه رضي الله ( ۲۳ ) حريث بن زيد بن تعليه رضي الله

فتعالىعنه

(23) \_ سفيان بن بشررضي المدتعالي عنه (23) تميم بن يُعاز رضي التدتعالي عنه

(۷۷) عبداللّذ بن عمير رضي الله تعالى عنه (۷۸) \_ زيد بن المزين رضي الله تعالى عند \_

(٨١) \_عبدالله بن عبدالله بن الى رضى الله (٨٢) .. اوس بن خولي رضى الله تعالى عنه \_

(۸۴) \_عقبة بن وہب رضي اللَّد تعالى عنه

تعالىءنيه

(۵۷) \_ حارث بن عرفجه رضي القد تع لي عنه \_ (۵۸) تميم مولي سعد بن خيثمه رضي القد تعالى عنه

(۵۹) \_ جعبر بن منتيك رضي القد تعالى عنه \_ ( ۲۰ ) \_ ما لك بن نميله رضي القد تعالى عنه \_

(۱۱) نعمان بن عصر رضى التدتعالي عنه -

( ۲۳ )\_سعد بن ربيق ضي القدتع لي عنه -

(۲۵) ـ خلاد بن سويد رضى الله تعالى عنه ـ

( ۲۷ ) پياک بن سعد رضي القد تعالی عنه

(٦٩) \_عمادين قيس بنسي المقدتق لي عنه

(۱۷)\_بزید بن جارث رضی الندتعی کی عنه

تعانىءنيه

(۹۷) يعبدالند بن عرفط رضي المتدنق في عنه اله (۸۰) عبدالند بن ربيع رضي الندتق لي عنه

تعالى عنه يعني راس السنافقين عبدالله بن الي

بن سلول کے ہئے۔

( ۸۳ )\_زيدېن ود ليدرضي امتدتعي لي عنه

(۸۵) ـ رفاعة بنعمرورضي التدتعالي عنه

اور ورقبہ کے بھائی ہیں یا حلیف علی اختلاف الاقوال

(99) په عمادېن خشخاش رضي الله تعالى عنه

(۱۰۱۳)\_ابو د جانه ساک بن خرشه رضی الله (۱۰۳)\_منذ ربن عمر ورضی الله تعالی عنه تعالىعنه

تعالىءنه

(١٠٤)عبدرية بن حق رضي القدتعالي عنه

(١٠٩) يضمر ة بن عمر درضي التدتعالي عنه

(۱۱۱) \_ بسبس بن عمر درضی القدتعی لی عنه

(۱۱۳) قِراش بن صمه رضي اللَّدتِق لي عنه

(١١٥) عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه

تعالىءنه

تعالى عنه

(۸۲)\_عامر بن سلمه رضی اللّٰدتع کی عنه به (۸۷) \_معیدین عبّا درضی الله تعالی عنه (۸۸) \_عامرین البکیر رضی الله تعالی عنه \_ (٨٩) \_ نوفل بن عبدالله رضى الله تعالى عنه ﴿ (٩٠ ) \_عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه (٩١) \_ اوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه (٩٢) \_ نعمان بن ما لك رضي الله تعالى عنه

(۹۳)\_ثابت بن بزال رضى الله تعالى عنه (۹۴) ما لك بن بعثم رضى الله تعالى عنه

(٩٥)\_ربيع بن اياس رضي التدتع الى عنه (٩٢)\_ورقته بن اياس رضي الله تع لى عنه

(٩٤) \_عمرو بن اياس رضى القد تعالى عندر بيع أ(٩٨) \_مجذر بن زيادرضي الله تعالى عند \_

(۱۰۰) نخاب بن تغلبه رضی الله تعالی عنه (۱۰۱) عبدالله بن تعليه رضي الله تعالى عنه ﴿ ۱۰۲) - عنيه بن رسيعه رضي الله تعالى عنه -

(۱۰۵) \_ ابو اسید ما لک بن رسید رشی الله (۱۰۶) \_ ما لک بن مسعود رشی الله تعالی عنه

(۱۰۸) \_ كعب بن جمّا زرضي اللَّدت لي عنه أ(١١٠) ـ زياد بن عمر ورضى التدتع لي عنه (۱۱۲)\_عبدالله بن عامريضي الله تعالى عنه

(۱۱۴) \_حماب بن منذر رضى القدتع الى عنه (۱۱۲) تميم مولى خراش رضى التدتعالي عنه

(۱۱۷) عبدالله بن عمرو بن حرام رضى الله (۱۱۸) معاذ بن عمرو بن الجموح رضى الله

أتعالى عنه

(١١٩) .. معوذ بن عمرو بن الجموح رضى الله (١٢٠) \_ خلاد بن عمرو بن الجموح رضى الله تعالىءنه

(۱۲۲) يصبيب بن اسودرضي القدتق بي عند-(۱۲۴) يجمير بن الحارث رضي التدتعالي عنه (۱۲۷) طنیل بن ما یک رضی ایند تعالی عنه (۱۲۸)\_سنان بن صفى رمنى الندتعالى عنه (۱۳۰)\_منته بن عبدالقدر شي القدتق بي عنه (۱۳۲) په خارجه بنځمير رمني امتدتق ي عنه (۱۳۴)\_بزید بن المنذ رضی القدت کی عنه (۱۳۲) عبدالله بن النعمان رنني الله تعالى عنه (۱۳۸) \_سعادين زريق رضي القدتع لي عنه (۱۲۰۰) \_عبدالله بن فيس رضي الله تعالى عنه دونول بھائی ہیں

(۱۴۲) ـ جابر بن عبدالله بن رياب رضي الله اتعالىءنه

( ۱۴۴۷ ) نعمان بن سنان رضی ابتدتعالی عنه

(۱۲۸) یونتر ومولی سلیم بن عمرورضی املدتعالی

(١٥٠) \_ تعدية بن غنمه رضي الدَّرتو لي عنه ( ۱۵۴ ) \_معاذين جبل رضي القدتعالي عنه (۱۵۲) ـ حارث بن فيس رضي التدتع لي عنه (۱۵۸)\_سعد بن عثان رضی ایندتعاب عشه

(۱۲۱) \_عقبة بن عام رضي اللدتعالي عنه \_ (۱۲۳)\_ ثابت بن نقله رضي التدتعي لي عنه (۱۲۵) \_ بشرين اسراء رضي القدتعالي عنه ( ۱۲۷) طفیل بن نعمان رضی ایندتعالی عنه (۱۲۹) عبدالله بن حدين فيس ضي الله تعالى عنه (۱۳۱) ـ جهار بن صحر رضي الله تعالى عنه ( ۱۳۳ ) يعيدانند بن جمير رضي الندتع لي عنه (۱۳۵) معقل بن المنذ ررضي القدتعالي عنه (۱۳۷) نسجاك بن جار ندرضي القدتع لي عنه (۱۳۹)\_معدين فيس طني ابندتعان عنه

(۱۲۱) يعبدامند بن مناف رضي التدتعالي عنه

( ۱۲۲۳) پيخليد بن قيس طني الله تعالى عنه (۱۳۵) \_ ابو المنذ ریزید بن عامر رضی الله (۱۳۶) مسلیم بن عمر ورضی الله تعالی عنه تعالى عتبه (۱۴۷)\_قطبة بن عامر رضى الله تعالى عنه

(۱۲۹) عيس بن عامرضي التدتعالي عنه (۱۵۱)\_ابوالیسر کعب بن عمر ورضی الله تع لی عنه ( ۱۵۲) - سبل بن قبیس رضی الله تع بی عنه ( ۱۵۳) يم وين طلق رضي الله تعالى عنه (۱۵۵) قيس بن محصن رضي القدتعالي عنه (۱۵۷) \_جبير بن اماس صنى الله تعالى عنه (١٥٩) \_ عقبة بن عثان رضي الله تعانى عنه ((١٦٠) \_ ذكوان بن عبدتيس رضي الله تعالى عنه دونول بھائی ہیں

(۱۲۲) عباد بن قيس رضي التدتعالي عنه (۱۲۴)\_فا كه بن بشريضي الله تعالى عنه (١٧٥) \_معاذبن ماعض رضي الله تعالى عنه [(١٧١) \_عائذبن ماعض رضي الله تعالى عنه إ (١٦٨) ـ رفاعة بن رافع رضي ابتدتعالي عنه (۱۷۰)\_مبيد بن زيدرضي الله تعالى عنه الا ۱۷) فروة بن عمرورضي التدتعالي عنه (۱۷۴) بربلة بن تعليه رضي ابتدتعالي عنه (۱۷۱)\_خدغة بين عدى رضى الله تعالى عنه (١٤٨) يسراقة بن كعب رضى الله تعالى عنه (۱۸۰) يىلىم بن قيس رضى الله تعالى عنه (۱۸۲) \_عدى بن زغما ورضى الله تعالى عنه (۱۸۴)\_ابوخزیمهٔ بن اول رضی اللدتع لی عنه (۱۸۵) \_ رافع بن حارث رضى الله تعالى عنه اله ۱۸۷) عوف بن حارث رضى الله تعالى عنه (١٨٧) معوذ بن حارث رضي الله تعالى عنه (١٨٨) معاذ بن حارث رضي الله تعالى عنه مینوںعفراء کے بیٹے۔ (۱۹۰) په عامر بن مخلد رضي ایندتعی لی عنه (۱۹۲) عصبيمه الجعي رضي الله تعالى عنه

التدتعالي عنه [(۱۹۲) \_ مهبيل بن منتيك رضي القدتع لي عشه (۱۹۸)\_اني بن کعب رضي الله تعالى عشه الاستعالى عنه التدبيع لي عنه

(۱۹۴۴)\_ابوالحمراءمولی حارث بن عفراءرضی

(۱۲۱)\_مسعود بن خلد ه رضى التدتع الى عنه (۱۲۳) \_اسعد بن بزيدرضي الندتع لي عنه (١٧٤) \_مسعود بن سعدرضي الله تعالى عنه (١٦٩) \_خلاد بن رافع رضي النّدتعي لي عنه (۱۷۱)\_زياد بن لبيدرضي الله تعالى عنه ( ۱۷۳) ـ خالد بن قيس رنني الله تعالى عنه (۵۷۱)\_عطبه بن نوبره رضي النَّدتق لي عنه (۷۷۱) يى رة بن حزم رضى التدتعالي عنه (١٤٩) \_ جارثة بن النعمان رضي القد تعالى عنه (۱۸۱)\_ تهمیل بن قبیس رضی امتد تعالیٰ عنه۔ (۱۸۲)\_مسعود بن اوس صنی التدتعی لی عشهر

(۱۸۹) نعمان بن عمر رضى التدنعالي عنه (۱۹۱) ـ عبدالله بن قبس ضي الله تعالى عنه (۱۹۲۳) به ودیعة بن عمر ورضی اللّٰدتق لی محنه

(194)\_ثعلية بنعمرورضي المتدتع لي عنه (۱۹۷) ـ حارث بن صمه رضي الله تع لي عنه (١٩٩)\_انس بن معاذ رضى القدتعالي عنه (٢٠١) \_ ابوشنخ الى بن ثابت رضى القد تعالى (٢٠٢) \_ ابوطلحدزيد بن أسبل رضى المدتعالى عند عنہ لینی حسان بن ثابت کے بھائی

(۲۰۷)\_ابوسليط بن عمر ورضي الله تع لي عنه (۲۱۰)\_سواد بن غز به رضي القد تعالى عنه (۲۱۱) \_ ابوزیدلیس بن سکن رضی القد تعالی عنه ﴿ ۲۱۲) \_ ابوالاعور بن حارث رضی القد تعالی عنه ( ٢١٣ ) يسليم بن ملحان رضي القدتع لي عنه ( ٢١٣ ) يحرام بن الي صعصعة رضي الله تعالى

(۲۱۸) . ابوداد دخمیر بن عامر رضی القد تعالی عنه (۲۲۰) \_قیس بن مخلد رضی القدتعی لی عنه [ (۲۲۲ ) يهما ك بن عبدهم ورنني القدتعا لي عشه (۲۲۷) کعب بن زیدرسی امتدت و بعنه (۲۲۸)\_منتبان بن ما لک رضی الله تعابی عنه (۲۲۰) عصمه بن الحصين رضي الله تعالى عنه

(۲۰۱۳)\_حارثة بن سراقه رضي الله تعالى عنه [(۲۰۴)\_عمرو بن ثلبه رضي الله تعالى عنه (۲۰۵) پسليط بن فيس صني الله تعالى عنه (۲۰۷) ـ ثابت بن خنساء رضي الله تعالى عنه ﴿(۲۰۸) عام بن اميه رضي الله تعالى عنه (۲۰۹) محرز بن عامرضی التدتعی لی عنه

(٢١٥) فيس بن الى صفصة رضى الله تعالى عنه (٢١٦) عبد الله بن كعب رضى الله تعالى عنه (۲۱۷) يعصيمه اسدي صى القدتق لي عنه (۲۱۹)\_براقه بن عمر درمنی ابتدتعالی عنه (۲۲۱) يغمان بن عبدعمر ورضي القدتع لي عند ( ۲۲۳) \_ سبيم بن حارث رضى القدتع لي عنه ( ۲۲۴) \_ جابر بن خالد رضى القدتع لي عنه (۲۲۵) \_سعد بن سهيل رضي ابتد تعالى عنه (٢١٧) يجير بن اني بجير رضي الله تعالى عنه (۲۲۹) مليل بن وبره رضي الله تعالى عنه (۲۳۱)\_ بلال بن المعلى رضى الله تعالى عنه

### اساءملائكه بدريين صلوات التدوسلامه يبهم اجمعين

جنگ بدر میں فرشتوں کا آسان ہے مسلمانوں کی امداد کے لئے نازل ہونااور پھران کا جباد وقبال میں شریک ہونا آیات قرآنیااوراحادیث نبویہ سے پہلے معلوم ہو چکا ہے لیکن روایات صدیث ہے صرف فرشتوں کے نام معلوم ہوسکے ہیں جو بدیئہ ناظرین ہے۔ (١) \_ افضل المالا بكة المكرّ مين امين القديقالي جينه وجين الإنبياء والسليمن سيّد تا جبريّل وراه البخاري عن ابن عباس رواه البخاري عن ابن عباس رضي التدنع الي عنهما \_ إ

الرظام قرآن ورحديت بين معلوم ونات كه البريش من قدم ما كديت أنفل بين وافرع الطبر في سد ضعيف عن وين عن س رضي بلد تع لي عنه يتنال قال رسولُ الله يخوفننا المؤلِّم بالنظل الموالك بك جديمال مع رول لمعافي ص 🕶 🕏

#### (٢) ـ سيّد ناميكا ئيل عليه الصلاة والسّلام (٣) ـ سيّد نااسرا فيل عليه الصلاة والسّلام

اخرجه احمد والمبرز ارابو يعلى والحاكم وسحجه والبيه عن عن عن رضى الله تعالى عنه وخصائص كبرى ص١٠٠ج إ\_

چونکہ روایت میں اوّل جبرئیل کا اور پھر میکا ئیل کا اور پھر اسرافیل علیہم السّلام کا آسان سے نازل ہونا ندکور ہے۔اس لئے ذکر میں بھی نزول کی تر تیب کومحلوظ رکھا گیا۔

اساء شهداء بدررضي اللدنعالي عنهم ورضواعنه

قَالَ اللّٰهُ عَزُّوجَلُ وَلَاتَحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمُواتًا بَلُ اللّٰهِ مِنْ فَضَلِهِ بَلْ الْحَيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَ قُونَ فَرِحِيْنَ بِمَآ اتَّاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللّٰهِ مِنْ لَمُ يَلُحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمُ اللّهُ مِنْ اللَّحُوفَ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِاللّٰذِيْنَ لَمْ يَلُحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّاخُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لِللَّهُ مَا يَحُزَنُونَ لِللَّهُ مَا يَحُزَنُونَ لِللَّهُ مَا يَحُزَنُونَ مِلْ

مکن گریه بر گورمقتول دوست بر دخری کن که مقبول ادست

(۱) عبیدة بن الحارث بن مطلب مهاجری رضی الله تعالے عنه

معرکہ بدر میں پیرکٹ کیا تھا مقام صفراء میں پہنچ کروفات بائی۔رسُول القدیم تعقید نے وہیں فن فرمایا۔

بیان کیاجا تا ہے کہ ایک مرتبہ رسُول الله یَقِیْ کِلَیْ اینے اصحاب کے ساتھ مقام صفراء میں نزول فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ ہم یہاں مشک کی خوشبو پاتے ہیں ، آ ب نے فرمایا تعجب کیا ہے ، یہاں ابو معاویہ کی قبر ہے (ابو معاویہ حضرت عبیدۃ بن الحارث کی کنیت ہے) (استیعاب للحافظ ابن عبد البرص ۲۵ می تا ترجمہ عبیدۃ بن الحارث برحافیہ اصابہ) (۲) یُحمیر بن افی وقاص مہاجری رضی اللہ تعالی عند۔

سعد بن ابی وقاص تفعّانند تعالی کے جھوٹے بھائی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص تفعّانند تعالی فرماتے ہیں کہ جب بدر کے لئے لوگ جمع ہوئے تو ہیں نے بھائی عمیر کود یکھا کہ ادھراُدھر چھپتا پھرتا ہے میں نے کہاا ہے بھائی جھکو کیا ہوا کہا جھکو اندیشہ سیہ کہ کہ رسول القد یکھ چھکود کھے پائیں اور چھوٹا سیجھ کر داپس فر مادیں اور میں جانا چاہتا ہول شاید القد تھی گھکو شہادت تھیب فر مائے جب رسول القد یکھ تھی نے لشکر کا معاینہ فر مایا تو عمیر بھی پیش کئے گئے آپ نے صغیرالسن ہوئے کی وجہ سے داپسی کا تھم دیا عمیر سیہ من کر رو بڑے ، آپ نے ان کا بید ذوق وشوق دیکھ کر اجازت دیدی بالآخر جنگ میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش فر مایا تمیر فر کا فائد تھائے ہی گھر اس وقت سولہ سال کی تھی ہیلے۔

(٣)\_ذ والشمالين بن عبد عمر ومهاجري رضي القدتع لي عنه\_

امام زہری اور ابن سعد اور ابن سمع نی فرماتے ہیں کہ ذوالیدین اور ذوالشمالین ایک بی گئر ماتے ہیں کہ ذوالیدین اور ذوالشمالین تو جنگ بدر بی شخص کے دونام ہیں اور جمہور محدثین کے نزدیک دوشخص ہیں ذوالشمالین تو جنگ بدر میں شہید ہوئے اور ذوالیدین رسول القدینے تھی جمکی زندہ رہے۔ اا

سابقین اولین میں ہے ہیں دارارتم ہیں مشرف باسلام ہوئے پہلا نام ان کا عافل تھا رسول اللہ بلاق ہوئے بہلا نام ان کا عافل تھا رسول اللہ بلاق ہے ہوئے عافل کے عافل نام رکھا، (اصابہ ترجمہ عاقل بن بکیر)۔ مشرف باسلام ہونے ہے تال ترت سے غافل اور بخبر تھے۔اسلام لانے سے عاقل اور بوشیار ہے اس لئے ان کا یہ نام تجویز فر مایا داشد اللم ۔ غز وؤ بدر میں شہید ہوئے۔ عمر اس وقت چونیس سال کھی ہے

(۵) مبجع بن صالح مولی عمر بن الخطاب رضی القدتع الی عنهما \_

(٢) مفوان بن بيضا مباجري رضي القدتع لي عنه

بدری ہونا تو ان کامسلم ہے لیکن غزوہ بدر میں ان کا شہید ہونا مختلف فید ہے، ابن آخق

ا الطبقات الكرى في عبس ١٠٦ صاب في ١٠٥ من ٢٥٥ مع الطبقات الكبرى في عبس ٢٨٥ م سو خزالعمال في ١٥٩٥ من ٢٦٩ ما اور موی بن عقبہ اور ابن سعد کہتے ہیں غزوہ بدر میں طعیمۃ بن عدی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ ابن حبان کہتے ہیں۔ اور حاکم کہتے ہیں ۱۳۸ھ میں وفات پائی والد سبحانہ وقع کی اعلم ۱۲۔ (اصابر جمہ صفوان بن بیضاء وَقَعَلَ الْفَائِمَةُ الْفَائِدَ )۔

(2) \_سعد بن ضيمه انصاري رضي الله تعالى عند\_

صحالی اور صحافی کے بیٹے شہید اور شہید کے بیٹے۔ سعد غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور باپ یعنی خیٹمہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔

صرت سعد بیعت عقبہ میں بھی شریک تھے رسول اللہ یکھی تا ہے بی عمر و کا ان کونقیب بنایا تھا۔ (اصابہ)

لوكان غير الجنة اثرتك به جنت كسواا گراوركوئي معامله موتا تو ضرور انبي البشهادة في وجهي ايثار كرتا اور آپ كواپ نفس پرترجح ديتا كين ميل السفر ميل اپ شهيد مونے كي بيذا

بعدازال باپ اور بیٹے کے مابین قرعداندازی ہوئی۔قرعہ سعد کے نام پرنکلا بیٹے باپ سے زیادہ خوش نصیب نکلے اور شاوان وفر حال رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔معرک مرب عمر ک مرب عمر و بن عبدودیا طعیمۃ بن عدی کے ہاتھ سے شہید ہوئے ،رضی اللہ تعالیٰ عند۔اِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اِللَّهِ رَاجِعُونَ

(۸) \_ بشر بن حارث انصاری رضی الله تعالی عنه \_

(٩) ـ يزيد بن حارث انصاري رضي الله تعالى عنهـ

(۱۰) عبير بن الحمام انصاري رضي النُدتعالي عنه ـ

صیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ بالقافظ نے

بدر کے دن بیارش دفر مایا۔اے لوگواٹھو جنت کی طرف جس کا عرض آسان اور زمین کی برابرے عمیر نے کہان کئ واہ واہ) آپ نے ارش دفر مایا اے عمیر کس چیز نے بچھ کو بچ کے کہنے یر آمادہ کیا عمیر نے کہایارسول اللہ خدا کی تئم کیجہ بیس مگر صرف بدأ مید کہ شاید بیس بھی جنت والول ميل عد بوج وَل آب فرماياف إنك من اهلها يستحقيق بلارة بتوابل جت ہے ہے بعدازاں تھجوریں نکال نرکھانا شروع کیں مگر فورا ہی پھینک ویں اور پیکہا کہ اگران کے کھانے میں مشغول ہو گیا تو پھرزندگی بڑی طویل ہے تھجوریں پھینک کرق ال میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ ابن آئحق کی روایت میں ہے کہ تمیر ہے تنوار ہاتھ میں لی اور پیکمات ان کی زبان پر تھے

رَكَضًا الى الله بغير زاد الا التقى وعمل المعاد الله کی طرف بغیر توشه بی کے دوڑو سی مگر تقوی اور عمل آخرت

والصبر في الله على الجهاد

اور جہاد فی سبیل اللہ برصبر کا توشہ ضرور ہمراہ لے لو

وكل زاد عُرُضَة النَّفَاد عير التقي والبر والرشاد اور ہر توشہ معرض فناہ میں ہے گر تقوی اور بھلائی اور رشد

كاتوشة بمحى ندخراب موسكنا باورندفنا

(استیعاب للی فظاہن عبدالبرش ۴۸۲ خ۲ جاشیہ اصابہ۔ واصابیص **۳۱ ج۲** ترجمہ عمیسر بن حمامٌ زرقاني ص ١٧٨ ن البدلية والنبلية ص ١٧٧ ج١١)

(۱۱) ـ رافع بن معلى انصاري رضى الله تعالى عنه

(۱۲) ـ حارثة بن سراقه الصاري رضي الله تعالى عنه ـ

حارثہ بن سراقہ بن حارث رضی ابقد عنبی صحافی اور سی ٹی ہے شیم بید اور شہید کے بیٹے۔ مِنْ لِعِنْ «صَرِت حَارِثْهُ مَرْ وَوَ بِدِر مِين شَهِيدِ بِوبَ اور «صَرِت سراقَهُ نَمْ وَوَرَحْنَين مِين ( فَتَح ا یا ری باب مختل من شهر بدرا )۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حارث بدر میں شہید ہو ک اور وہ نوجوان تنے۔ جب رسول المقد عِنْ تَعْتِيْ بدر ہے واپس تشریف لائے قرصار شکل والعرف ربيع بنت نضراآب كي خدمت بين حاضر جونتين المرع نفس كيايا رسول اللدآب كوخوب معلوم

ہے کہ مجھکو حارثہ سے کس قدر محبت تھی ، پس اگر وہ بخت میں ہے تو میں صبر کروں اور اللہ سے تو میں صبر کروں اور اللہ سے تو اب کی امید رکھوں اور اگر دوسری صورت ہے تو بھر آپ د کھیے لیس کے کہ میں کیا کروں گی بعنی خوب کرید وزاری کروں گی ، آپ نے فر مایا کیا ( ویوانی ) ہوگئی۔ ایک بخت نہیں اُس کے لئے بہت سی جنتیں ہیں اور تحقیق وہ بلائے بہ بخت الفر دوس میں ہے (صبحے بخاری غزوہ بدر)۔ لئے بہت سی جارت وارث انصاری رضی اللہ

تعالى عنه

(۱۴) \_معة ذبن حارث انصاری رضی الله بیدونول بھائی ہیں والدہ کا نام عفراء ہے وف تعالی عنہ

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیے عنہ ہے منقول ہے کہ رسول اللہ بیلی اللہ کے جواصحاب بدر میں شہید ہوئے حق جل وعلانے ان برتجلّی فر «نی اور اپنے ویدار پُر انوار ہے اُن کی سنکھول کومنو رفر «یاور کہااے میرے بندوکیا جائے ہو۔

اصحاب نے عرض کیا اے پروردگار جن نعمائے جنت سے تونے ہم کوہر فراز فر مایا کیااس سے بڑھکر بھی کوئی فعمت ہے جن تعالی شانہ نے فر مایا بتاؤ کیا جا ہے ہو چوتھی مرتبہ اصحاب نے بیدعرض کیا اسے پروردگاریہ چاہتے ہیں کہ ہماری روعیں پھر ہمارے جسموں میں لوٹا دی جا کیں تا کہ پھر تیری راہ میں قبل ہول جیسے اب قبل ہوئے (رواہ الطبر انی ورجالہ ثقات) و بندا موقو ف لفظا مرفوع حکمالا نہ لا مدخل للرای فیہ۔والقد اعلم ۱۲ ا

#### اساءاسيران بدر

روایات صحیحہ سے پہلے معلوم ہو چکا کہ جنگ بدر میں ستر کا فرمقتول ہوئے اور ستر اسیر۔
ابن ہش م نے بروایت محمد بن اسحاق۔ اور حافظ ابن سیدالن س نے عیون الاثر میں مقتولین اور قید یول کے نام ذکر کیئے بیں۔ اس وقت اسیران بدر میں سے مشہورین کے نام ذکر کرتے ہیں اور جوان میں سے مشرف باسلام ہوااس کے نام کے ساتھ اس کی بھی تقریح پیش کی جاتی ہے۔

(۱)\_عماس بن عبدالمطلب\_

رسول القديمة التي المحترم بين جوعمر مين آپ مصرف دوسال بوے تھے فتح ملّہ ہے کی بل علانہ طور پراسلام کا ظہار فر مایا۔ رضی القد تعالیٰ عنہ

(٢) عقيل بن ابي طالب\_

رسول الله وَالْقَالِيْنَا فَي جِهِا زَاوِ بِهَا أَيْ صَلَّح عديبيا كَ زِمانه مِين مشرف باسلام ہوئے رضی الله تعالیٰ عنه۔

حفرت عقیل حفرت جعفر ہے دی سال بڑے تھے اور ای طرح حفرت جعفر حفرت جعفر حفرت جعفر دفرت علی ہے دی سال بڑے تھے اور ابوطالب کے سب سے بڑے بیٹے طالب (جن کے نام پر یہ کنیت ہے) وہ حفرت عقیل ہے دی سال بڑے تھے اسلام کی وولت ہے محروم رہے۔ باقی تمیوں بھائی عقیل جعفر کے مقرف باسلام ہوئے رضی اللہ منہم ورضوا عنہ۔

(٣) \_نوفل بن حارث\_

ان کے اسلام لانے کا واقعہ پہلے گذر چکا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس سال غزوہ خندق ہوااس سال مشرف ہا سلام ہوئے لینی ہے جیس۔ رضی القد تعالی عنہ

- (۴) ـ سائب بن عبيد ـ
  - (۵)\_نعمان بن عمرو\_
- (۲) يمروبن سفيان بن الي حرب
  - (۷)\_حارث بن الي وحره\_
    - (٨)\_ابوالعاص بن رئيتي\_

بعد میں مشرف باسلام ہوئے۔ رضی القد تعالیٰ عند۔ اسلام لانے کا واقعہ پہلے مفصل گزرچکا ہے۔ ۱۲ (۹)۔ ابوالعاص بن نوفل۔

- (١٠) \_ ابوريشه بن الي عمر \_
  - (۱۱)\_عمروبن ازرق\_

(۱۲) مقبه بن عبدالحارث \_

(۱۳) \_عدى بن الخيار \_

(۱۴۷)\_عثان بن عبرشس\_

(۵۱)\_ابوتور\_

(۱۲) یعزیز بن عمیسر عبدری۔

بعدمين مشرف باسلام ہوئے۔رضی اللہ تعالی عندالے

(۱۷)\_اسودین عامر\_

(١٨) \_سائب بن اليحيش -

فتح مَلَد مِن مشرف باسلام ہوئے۔رضی اللہ تعالیٰ عند۔فاطمہ بنت الب<sup>حبی</sup>ش مستحاضہ کے بھائی ہیں ہے

(۱۹)\_حوريث بن عباد\_

(٢٠)\_سالم بن شداخ\_

(۲۱)\_خالدين بشام\_

یعنی ابوجہل بن ہشام کے بھی کی بعض علماء نے ان کوموکفۃ القلوب میں ذکر کیا ہے تا

(٢٢)\_امية بن البي حذيف.

( ۲۳ )\_وليد بن وليد بن مغيره-

(۲۴) منفی بن افی رفاعه۔

(٢٥)\_ابوالمنذ ربن الي رفاعه

(٢٦) ـ الوعطاء عبدالله بن الى السائب -

بعد میں مشرف باسلام ہوئے ۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قُرّاء مکہ میں سے تھے مجام وغیرہ نے آپ ہے علم قراءت حاصل کیا ہے

ن ۱۰۶ <u>علیه</u> اصابیش این علیمون ایارش ۱۳۰۰ سی صابیش ۱۳۹۳ خارد الکنی عربیش این شدن ما جس ۲۰۱۱ و میمون ایرش ۱۳۰۷

اربض الأف رج عاص ۱۰۱ اصابی ساسان مهاب اللی

(۲۷)\_مطلب بن خطب \_

بعدمين مشرف بإسلام موئے \_رضى الله تعالى عندلے

(۲۸) ـ خالد بن اعلم ـ

(٢٩)\_ابوودائه بهي\_

فتح مكه ميں مشرف باسلام ہوئے ۔ رضی الله تعالی عنه

(۳۰)\_مروة بن تس\_

(۳۱)\_خظلة بن قبيصه\_

(۲۲) \_ فیات بن حارث \_

علامہ بیلی فرماتے ہیں جاتی بن حارث رضی اللّٰہ تع لئے عند مہاجرین حبشہ میں سے میں غزوہ احد کے بعد حبشہ سے مدینہ واپس آئے ابندا اسیران بدر میں انکاؤ کر کرنا مصنّف کا وہم ہے۔ (روض الانف ص عواج ۲)

(٣٣) عبدالله بن الي بن خلف

فنخ مكة مين شرف بإسلام ہوئے۔رضی اللہ تعالی عنداور جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ (۳۴۷)۔ابوعز ہ عمر و بن عبداللہ۔

(٣٥)\_فا كەمولى امتية بن خلف.

(۳۴۷) په وېپ بن عميسر په

وبب اوراس کے باپ عمیر کے اسلام الانے کا واقعہ پہلے مزر چکا ہے۔

(۳۷)\_ربعدان دراج\_

(۳۸)\_ سبيل بن عمرو\_

بعد میں مشرف باسلام ہوئے اور شام میں شہید ہوئے ۔رضی اللہ تع ہے عنداور حدید میں قریش کی طرف سے سلح کے لئے آئے ۔۱۲

(٣٩)\_عيدين زمعه\_

اُمْ المونین سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنها کے بھائی بعد میں مشرف باسلام ہوئے۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ

( 🙌 ) يعبدالرحمن بن مشنوء ـ

(m)\_طفيل بن الي قليع \_

(۱۲۲) \_عقبه بن عمر و\_

(۴۳) قیس بن سائب مخر دمی۔

بعد میں مشرف باسلام ہوئے۔ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں آپ کے شريك تجارت تنصحبيها كديمل كزرا

(۳۴) \_نسطاس مولیٰ امتیة بن خلف\_

غزوة احد كے بعد مشرف باسلام ہوئے مضى الله تعالى عنه، (روض الانف ص ١٠٠٠ ٢٠)

## اسلام کے مقابلہ میں قوم اور وطن کی حمایت

غزوة بَدراسلام اوركفر كامعر كه تقااس لئے اللہ تعالیٰ نے بَدر کے دن کو بیم الفرقان فر «یا ہے کہ حق اور ہاطل میں فرق ہونے کا دن ہے۔

ملّه میں کچھلوگ ایسے تھے کہ جواسلام تو قبول کر چکے تھے مگر جب ھٹور پُرنور نے ملّہ ہے ہجرت فر مائی تو بہلوگ اپنی قوم اور قبیلہ کے لحاظ سے مکنہ ہی میں رُ کے رہے، جب جنگ بدر کا موقع آیا تو ان میں کے بچھلوگ بَدر میں قوم کفّار کے ساتھ ہوکرمسلمانوں سے *لڑنے* کے لئے آئے اور جنگ بدر میں مارے گئے ان کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی ۔۔

🥻 شخفیق جن لوگوں کی فرشتوں نے ارواح قبض 🕻 کہیں درآ تحالیکہ وہ لوگ اپنی جانوں پر بڑے ِ ظَلْم كرنے والے تضفر شتول نے ان ہے ہیا الْأَرْضِ طِ قَالُوْ آ أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ } كَهَا كُمْ كَسُوال شِي يَصَال الوكول في كَهَا اللُّهِ وَاسِعَةً فَتَهَا جِرُوا فِيها } كربم بجاره اورلاجار تصرّ من من الله ہجرت نہ کر سکے فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی ز مین کشادہ نہ تھی کہ قوم اور وطن کو جھوڑ کر وہاں ہے ججرت کرجاتے لیں ایسے لوگول کا

إِنَّ الَّذِيْنَ تَـوَقَّـاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيُمَ كُنْتُمُ قَ النواكِ المُستَضْعَفِينَ فِي فَاوُلَيْكَ مَا وَاهُمُ جَهَنَّمُ طَ وَسَاءَ تُ مَصِيْرًا إِلَّا الْـمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالـيِّسَاءِ وَالَّـولُدَانِ لَا

يَسْتَ طِيْعُونَ حِيْلَةً وَلَا يَهُتَدُونَ } فَهَانَهُمْ بِإِدِرِبِهِ بُراتُهَانِهِ بِمُرْجِو (سورۇنسام،آية:۹۸)

بيلاً٥ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنَّ لَم مرداورعورتين اورارُ كرد فقيقت بعاره يَّعْ فُوعَ مُنْهُمُ وَكَانِ ٱللَّهُ عَفُواً ﴾ اور بي بس مِن اور بجرت كے لئے كوئى حارہ ہیں یاتے پس ایسے لوگوں کے معتمق أميدے كەالتدىتعانى ان كے قصور كومعاف كردے اوراللہ تعالیٰ بڑامعاف كرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

تصحیح بخاری میں عبدالقد بن عبّاس رضی اللّٰدعنہ ہے مروی ہے۔

ان نياسامن المسلمين كانوامع 🕽 غزوهُ بدريا 🛫 كچهمسلمان مشركين كي كَة طَالِمِي انفسِهِمُ الآية لِي آيت نازل بوئي -إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ( بَعَارِي شُرِيفِ اللهِ النَّفِيرِ مِن اللهِ النَّفِيرِ مِن اللهِ النَّفِيرِ مِن اللهِ النَّفِيرِ مِن النَّفِيرِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

المستسركين يكثرون سيوآد في تعداداور جماعت برطاني كي كفار المشركيين على رسُول اللَّه في ملَّه كماته فكاتو ميدان مِن كونَى تير صلر الله عليه وسلم يأتي الترأس ملمان كالتااوراس وهمارا السهم فيسرسى به فيصيب عنا اور بھى تلوار كى ضرب سے وہ مارا جاتا احدهم فيقتله اور يُضرَبُ فيقتل على جوسلمان بدر مين كافروں كے ساتھ فِ إِنْ إِلَّهُ إِنَّ إِلَّذِيْنَ تُوفَالُهُم } آئے تصاور مارے گئے اُن کے برویس الْمَلَيْكَةُ طَالِمِيّ أَنْفُسِهِمُ اللَّية

اورا بن عباس رضی الله تعالی عنه کی اسی روایت کوامام بخاری کتاب الفتن ص ۴۹ ۱۰ میل د وبارہ لائے ہیں اور اس پرتر جمہ رکھا (باب من کرہ ان بیکٹر سواد الفتن اوالظلم ) یعنی اہل فتنہ اوراہلِ کفراوراہل معصیت کی تعدّاد بڑھانے کی کراہت، کا بیان مصرت شاہ ولی امتد**قدی** التدمره أحية رجمة قرآن مي -إنَّ الَّـذِينَ تَـوَ فَّـاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ الخ کے حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں لیعنی'' بترک ہجرت از دارالحرب بدارالاسل م وہنگشر سُو**اد** سفار والتداعلم' معلوم ہوا کہ مسمہ نول کے مقابلہ کے لئے کا فرول کی فوج میں جانا تا کہ فقط کا فروں کی تعدا دزیا دہ معلوم ہو ہے بھی نا جائز ہے اگر چیمسمانوں سے ندلڑنے کا ارادہ ہے ا نوز وؤیدر کالفظ مقن بخاری میں تونیمیں کئین دوسری روایت میں مذکورے جس کو حاوظ مستقد، فی نے نتیج اب ر**ی میں ۱۹۸** ح ٨ كما ب النفسير مين ورجيم فتح الهاري كما ب الفتن ص٣٦ ج١١ مين أثر كما بها ارطاً مرقسطلا في ف رثاد السا**ري** ص ٩٥ ن ٧٥ وس ٧٤ ان ١٠ أو كركيا هيروبال و كيوليا جائية ١٦٠

اور نہاڑے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے کافروں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے حصرات ابل علم فتح الباري ص ۱۳۳ ج ۳ وعمدة القاري ص ۵۲۵ ج ۸ اورقسطلا في كي مراجعت كرين اور مزید تفصیل اگر در کار ہوتو تفسیر قرطبی اورتفسیر درمنثورص ۲۰۵ ج۲ کی مراجعت کریں۔ اور صدیث میں ہے مین کثر سواد قبوم فہومنہم لینی جو تھ کسی توم کی جماعت اورتعداد کو بڑھائے وہ ای قوم ہے۔

## غزوة بكدر بردوباره نظر

غزِوهُ بدر کا بیان ختم ہوا اور اس بارے میں آیات اور سیح اور صریح روایات ناظرین کے سامنے آگئیں جن سے بیامرروزِ روٹن کی طرح واضح ہے کہ آنخضرت بیونیٹیا کاغزوہ بدر سے مقصد قریش کے اس کاروان تجارت پر بلغار کرنا تھا کہ جوابوسفیان کی سرکردگی میں شام ہے واپس آرہاتھا قریش ملہ کے سی حملہ کا دفاع مقصود نہ تھاعلا مہبلی کی سیر قالنبی میں رائے رہے كه غزوهٔ بدر كامقصد كاروان تجارت برحمله كرنا نه تها بلكه آپ كومدينه مين پينجبر آگئي تهي كه قريش ایک عظیم جمعیت لے کرمدینہ پرحملہ کرنے کے لئے نکلے میں اس لئے آنخضرت بنون کیا اُن کی مدافعت کے قصد سے نکلے اور بدر کا معرکہ پیش آیا۔ غزوہ بدر سے آپ کامقصُو د کاروان تجارت يرحمله كرناندتها بلكة قريش يحمله كادفاع مقصودتها يعلامة بكي كاخيال فتم موايه علاً مشبلی کابیدخیال تمام محد ثین اورمفسرین کی تصریحات بلکه تمام سحیح اورصریح روایات کےخلاف ہے۔

🕻 ابن ابی حاتم نے ابوایوب انصاریؓ ہے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاق قافلہ آرہا ہے کیاتم کو بیمرغوب ہے کہتم أس تجارتي قافلہ کے لینے کے لئے خروج كروعجب تبيس كەالتدىغان أس قافلە كے

(۱)- روی ابن ابی حاتم عن ابى ايوب قال قال لنا رسُول اللَّه صلح اللَّه عليه وسلم أو والتعليم في معديد من يرفر ماياكه ونحن بالمدينة اني اخبرت 🕻 مجهكو ينجروي كني ٢ كرابوسفيان كاتجارتي عن عيرابي سفيان فهل لكم ان تخرجوا اليها لعل الله يغنمناها قلنا نعم فخرجنا فلما

اموال كوبطور غنيمت جم كوعطا فرمائے صحاب تے عرض کیاباں ہم کو بیام مرغوب ہے اس کے بعد ہم روانہ ہو گئے ایک یا دوروز کی منزل قطع کرنے کے بعد حضور نے بہ فرمایا کہ کفار ملّہ کو ہماری روانگی کی اطلاع مل چکی ہاوروہ تیار ہوکر ہمارے مقابلہ اور مقاتلہ الحديث-(التحديث- البري من ٢٢٢ ج عوزرة في من ١٣٣) وقال كے لئے تيار ہوجاؤ صحابہ نے عرض

سرنا يوما اويومين قال قد اخبرو اخبرنا فاستعدوا للقتال فقالوالا والله مالنا طاقة بقتال القوم (ولكنال اردنا العير) فاعاده فقال له المقداد لانقول لك كما قالت بنو اسرائيل

كياكه يارسول القدفداك تتم ( ظاهراسباب مين ) بهم مين به طاقت نبيس كه بهم شي بحرجها عت بقريش ك أسسلها فتسر جرار کا مقابلہ کر عیں ، جزائ نیست کے ہم تو اوسفیان ہے کا روان تی رہ پر تمد کرنے کے لئے بھلے تنے یعنی ہمیں اس کا وہم وگران بھی ندتھ کر قریش ہے اس طرح مقابلہ کرنایز کا تو چھے تارہ وکر نکلتے آپ نے ای کلام کا اماد وفر ایا مقد او درضی مقد عند کھڑ ہے ہوئے اور عرض کیا کہ پارسول القدیم بنی اسرائنل کی طرح سے سے بیٹیں کہیں سے افھٹ انْتَ وَزُبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هِهُنَا فَاعِلُونَ كَا إِيادِرَ إِيكَارِورِ كَارِبَا رَبْرُ وَبِمُ تَوْسِيل بِيضِي بِلَهُ بِمَ آبِ ك دا کمیں اور یا میں اورآ کے اور چیجے ہر طرف ہے اور ہرطرح ہے لڑیں گے۔(ترجمہ فتم ہوا) ( فق الباري ص ١٩٣٣ ج عفر و وَبدر )

(۲)\_اورعبداللد بن عبّ س رضي القدعنه كي روايت ميس \_\_\_

لماسمع رسُول الله صلى الله ﴿ بَي رَبِم عليه الصلاة والسليم في جب ب عليه وسلم بابي سفيان مقبلا للسناكه ابوسفيان تجارتي قافله كرساته شام من الشام نباب المسلمين على المسلمين المانول کوائکی طرف خروج کی دعوت دی اور میہ و فرمایا که بیقر کیش کا قافله آرما ہے جس میں

اليهم وقال سذه عير قريش فيها اموالهم فاخرجوا اليها

ا بین القوسین کا جمله البدایة والنهایة ص۲۷۲ ج۳ اورتغییرای شیرس ۲۸۵ ج۲ سورهٔ انفال کی روایت می ندکور ہے ک کئے میہ جمعہ دہال ہے ہو گیا ہے؟ اعفال مذعنہ

لعل الله ان ينفلكموها فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك انهم لم يظنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا الله عليه وسلم يلقى حربا وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنامن الحجاز استنفر حين دنامن الحديث البرية والنهية م ١٥٦ ن وأمر الحديث (البرلية والنهية م ١٥٦ ن وأمر النكرم ١٨٨ عصورة النال ورزة في م ١٥٦ ن وأمر النكرم ١٨٨ عصورة النال ورزة في م ١٥٦ ن وأمر النكرم ١٨٨ عصورة النال ورزة في م ١٥٦ ن وأمر النكرم ١٨٨ عصورة النال ورزة في م ١٥٦ ن والنهية

اُن کے بے شاراموال ہیں پس تم اس پر حملہ کرنے کے لئے نکلو شایداللہ تعالیٰ وہ تمام اموال تم کو ختیمت میں عطا فرمائے کہاں کچھ لوگ آپ کے ہمراہ نکلے اور پچھ نہیں کے ہمراہ نکلے اور پچھ نہیں کے ہمراہ نکلے اور پچھ مہراہ کا کھاں کھاں کھی نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ مہی نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ میں ملیہ وسلم کو وشمنوں سے کوئی جنگ بیش ما جائے گی۔ ابوسفیان کو اس کا کھٹکا لگا ہوا تھا اس کے وہ برابر جنجو ہیں تھا یہاں تک میا کہ جب ابوسفیان کو رہے بینہ لگ گیا کہ

آنخضرت بلونتا نے اس قافلہ پر حملہ کے لئے خروج فر مایا ہے تو فوراضمضم خفاری کو قاصد بنا کر مکہ روانہ کیا الی آخر القصة ۔ اس لئے حافظ عسقدا فی شرح بخاری میں لکھتے ہیں۔

غزدہ بررکا سب بیہ واکر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے تو کول کو ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کی طرف خروج کی دعوت دی تاکہ اس کے ذخائر اموال پر قبضہ کریں کیونکہ اس قافلہ میں اموال بہت ہے اور آدی کم تھے ( تمیں ایا چالیس نے )اس لئے اکثر انصار کو یہ گمان بھی نہ ہوا کہ نو بت قبال کی آب آئے گار کی خاص تیاری نہیں کے اکٹر کیساتھ نظے اور لڑائی کی خاص تیاری نہیں کے کیساتھ نظے اور لڑائی کی خاص تیاری نہیں

والسبب في ذلك أن الني صلى الله عليه وسلم ندب الناس الي تلقى ابى سفيان لاخذ مامعه من أموال قريش وكأن من معه قليلا فلم يظن اكثر الانصار أنه يقع قتال فلم يجزمعه منهم ألا القليل ولم ياخذوا أهبة ألا ستعداد كما ينبغى بخلاف المشركين ينبغى بخلاف المشركين في المناس المنا

مستعدین ذابین عن اموالهم۔ 💈 کی بخلاف مشرکین کے کہوہ پوری تیاری کے ساتھ مکہ سے نکلے تا کہ اپنے اموال کی حفاظت اور مدافعت کریں۔

ابوسفیان کو جب بیخبر کی که حضور پُرنورکاروانِ تنجارت پرحملہ کرنے کے لئے مدینہ ہے روانه ہوئے بیں تواس نے فوراضمضم غفاری کو پیغام دے کرمکہ روانہ کیا۔

يامعشر قسريس اللّطيّمة لل الكروه قريش دور و اور خرلو أي أن السلطيمة اموالكم مع ابني 🕻 أونؤں كى جوكيرُ وں اور سامان سے لدے سفيان قد عرض لهامحمد في للهموع بي اور خراواين مالول كي محمد ايخ اصحابه لا ارى ان تدركوها لله اسحاب كماته أن تعرض كلي روانه ہوگئے ہیں میں گمان نہیں کرتا تم اپنے اموال كوضح وسالم بإسكو هي - المدد المدد يعنى جلداز جلد قافله كي مد دكويبنجو،

الغوث-الغوث ع

ابوسفیان نے مضمضم غفاری کے روانہ کرنے کے بعد نہایت احتیاط سے کام لیا، اور ساحل کے رائے ہے قافلہ کو بی کرنگل گیا۔ اور جب قافلہ مسلمانوں کی زوے نکل گیا تو ابوسفیان نے ایک دوسرا پیغام قریش کے نام روانہ کیاوہ پیغام بیتھ۔

> واموالكم فقدنجاها الله فارجعوا ك

قبال ابن استحاق ولما رای ابو لم محمد ابن اسحاق کتے بیں کہ جب ابوسفیان سفیان انه قد احزر عیره ارسل 🕽 نے دیکھا کاب این قافلہ کومسلمانوں الی قریش انکم انما خرجتم \ دی کرنکال لے یو قریش کی طرف لتمنعوا عيركم ورجالكم أايك يغام بهجاكم فقط أي كاروان تجارت اور آ دمیوں اور مالوں کی حفاظت كيلئے فكلے تھے اللہ نے ان سب كو بجاليا البتراتم اب مكه لوث جاؤ ـ

ابوسفیان کا بد پیغام قریش کواس وقت پہنچا کہ جب قریش مقام جھنہ میں پہنچ چکے تھے لوگوں نے چاہا کہ لوٹ جا کمیں گرابوجہل نے قشم کھالی کہ جم ای شان سے بدر تک جا کمیں گے اور بغیراڑے واپس نہوں گے مگراخنس بن شریق نے ابوجہل کی بات کو نہ ما تا اور بنی زہرہ سے مخاطب ہوکر ریدکہا

یابنی زهرة قدنجی الله لکم کو بچالیا اور تمهارے ماتوں مخرمہ کو بھی اسله لکم مخرمہ بن نوفل بچالیا جز ایں نیست کہتم تو فقط مالوں کو وانما نفرتم لتمنعوہ وماله ملمانوں کی دست برد ہے بچانے کے وانما نفرتم لتمنعوہ وماله ملمانوں کی دست برد ہے بچانے کے فاجعلو ابھاجبنها وارجعوا لئے نکلے شے، سووہ نج نکلے، البذاتم سب فانه لاحاجة لکم بان تخرجوا لوث جاؤ بضرورت نکلنے ہے کیا فائدہ فی غیر ضبیعة لامایقول ہذا اض کے کہتے ہی تمام بی زہرہ راستہ بی قال فرجعوا فلم یشهد ہے اور ایک آدی بھی بی زہرہ قال فرجعوا فلم یشهد میں کابدر کمع کہیں شریک بیں ہوا۔

بنو ہاشم تو اوّل بی ہے جنگ میں جانانہیں جائے تھے، عاتکہ بنت عبدالمطلب کے خواب نے اور متر وّد کر دیا اور پھر جب خواب نے اور متر وّد کر دیا اور پھر جب ابوسفیان کا پیغام آگیا کہ کاروان تجارت سے سے سالم بھی نکلاتو اور بہت ہے تر وّد میں پڑگئے جانچہ طالب بن ابی طالب اور بچھ لوگ ان کے ساتھ مکہ واپس چلے گئے۔ پھر جب اخنس بن شریق بن جر کی طرف روانہ ہو گئے اسلامی ضداور ہث میں پڑھے مگر ابوجہل کی ضداور ہث دھری اور اس کے رعب کی وجہ سے بکرر کی طرف روانہ ہوئے۔

عتبهاورشیبهابتدائی ہے چلئے پرتیارنہ تھےاورا خیروفت تک بیر چاہتے رہے کہ مکہ واپس ہوجا کیں جیسا کہ فصل گزر چکا۔

۔ کیا اب اس منٹم کی صریخ اور نا قابل تاویل روایات کے بعد بھی کسی مؤوّل کے لئے بیہ گنجائش ہے کہ کیے کہ حضور پُر نور اور صحابہ کرام کاروانِ تجارت پر حملہ کرنے کے لئے نہیں نکلے تھے بلکہ قریش کی جوجمعیت مدینہ منورہ پرجملہ کرنے کے لئے نکلی تھی حضور پُرٹو راس کی مدافعت کیلئے بدر پرتشریف لے گئے تھے۔

آنخضرت بین فی این میرام کو ہمراہ لے کر جب مدینه منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ کا مقصد صرف قریش کا کاروانِ تجارت تھا ابوجبل اوراس کی جمعیت کا وہم و مگر ن بھی نہ تھا بلکہ نفس الامر میں کہیں اُس کا وجوداور نام ونشان بھی نہ تھا۔

حبیها کهابوجہل اور قریش کے کہیں حاشیۂ خیال میں بھی یہ بات ندھی کہ ہم کوئی جمعیت ے کرمدینہ برحملہ آور ہوں بلکہ جب ابوسفیان کے قاصد شمضم غفاری نے ملّہ پہنچ کر بیخبر سنائی کتمھارا کاروان تجارت خطرہ میں ہے مسلمان اس برحملہ کرنا چاہتے ہیں ،اس وقت مکتہ میں ہلچل پڑ گنی اور قر لیش ابوجہل کے سر کر د گی میں بڑی شان وشوکت ہے زر بین پہن کر اور بوری طرح مسلح ہوکراینے کاروان تجارت کو بیجانے کے لئے نکلے قریش کو مقام جھے میں پہنچ كر ابوسفيان كي طرف ہے اطلاع ملى كه قافله يحج سالم نيج كلا ہے اور حضور پُرنُو ريا تفاقيق كو مقا مصفراء میں پہنچ کراطلاع ملی کہ کاروان تجارت تو نکل گیا ہےاور قریش پوری تیاری کے ساتھ سکے ہوکرآ رہے ہیں چونکہ مسلمان سی جنگ کی نیت نہیں نکلے تھے اس لئے آپ ئے سی ہہ ہے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا جا ہینے (جس کی بوری تفصیل پہنے گذر چکی) ہذاکسی علاً مہ کا بیہ خبیل کرنا کہ حضور پُرٹو رہنے اول ہے '' خرتک سی وفت بھی تنجارتی تا فعہ برحملہ کی نیت نہیں کی بلکہ ابتداء ہی ہے حضور پرنور نے جوسفر شروع فر مایا وہ قریش کے اُس فوجی شکر کے مقابلہاور دفاع کے نئے تھا جوازخود مدینہ پرحملہ کرنے کے نئے اقدام کرتا ہوا چلا آرہا تھا۔ پیرخیال ایک خیال خام ہے جوانی ایک مزعوم درایت اور خود ساختہ اصوں پر بنی ہے جس يرتمام ذخير ؤاحاديث نبوبيه اورارشادات قرآنيه اورروايات سيرت اور واقعات تاريخيه كو قربان کرنا جائے ہیں افسوں اور صد افسوں کہ جن اعداء اللہ نے اللہ کے بی اور اس کے نا بعین کو جاتی اور مالی نقصان پہنچاہ ہواہ را ن کوان کے گھر وں سے نکار ہواہ راُن کے اموال یر ناجا رز قبضے کے جول اور تا تدویک ہے بھی ان کے یکی عز اہم جول اور ایک لمحدے ہے ا سرم اورمسلمانوں کے مٹانے کی تدبیر سے پانگی ہوں سوا مسلمان ان کو حاتی یا مال نقصان پہنچائے کے لئے کوئی اقد ام کریں تا اس کوخااف تہذیب اورخااف انسانیت سمجھ

جائے اور جن روایات میں کچھتا ویل چل سکے وہاں تاویل کرلی جائے اور جہاں تاویل نہ چل سکے اُن کا ذکر ہی نہ کیا جائے تا کہ اپنے خود ساختہ اصول پر زور نہ پڑے بیشان علم اور امانت کے خلاف ہے قبر اطیس تبدو نھا و تحفون سکٹیر اغز و و بدر سے پہلے جس قدر مہمیں روانہ کی گئیں وہ اکثر و بیشتر قریش کے تجارتی قافلوں ہی پر جملہ کرنے کے لئے روانہ کی گئیں پھرغز و و بدر ہی میں کیوں اشکال پیش آیا۔

رہایہ دعویٰ کے مسلمانوں کو کافروں پر ابتداء ازخود حملہ کرنا جائز نہیں جب تک کہ کفاراز خود حملہ نہ کریں مطلب یہ کہ جہاد کے لئے ازخود اقدام جائز نہیں بلکہ جب کافرابتداء حملہ آور ہوں تو ان کا دفاع کیا جائے سواس کا جواب ابتداء میں بحث جہاد میں بالتفصیل گزر چکا ہے وہاں دیکھ کیے اور مالی ہرتم کا نقصان وہاں دیکھ کے لیے باقاعدہ دھمکیاں پہنچا بچکے ہوں اور ہرت تک جائی اور مالی ہرتم کے مظالم اُن پر کر بچکے ہوں اور آئندہ کے لئے باقاعدہ دھمکیاں دے رہے ہوں اور آئندہ کے لئے باقاعدہ دھمکیاں دے رہے ہوں اور اس بارے میں مراسمتیں جاری ہوں اور اس جارے میں مراسمتیں جاری ہوں اور اس جارے میں مراسمتیں جاری ہوں اور اس جارے جائز نہ ہو عقل اور اس جاری ہوں اور اس جائز نہ ہو عقل اور اس جاری ہوں اور اس کے خلاف ہے۔

### خلاصة كلام

سیکہ ان تمام روایات سے روز روشن کی طرح میام واضح ہوگیا کہ حضور پُر نُو راور صحابہ کرام مدینہ سے کاروان تجارت کے ارادہ سے نکلے تصاور قریش مکہ اور ابوجہل۔ اس کاروان تجارت کے ارادہ سے نکلے تصاور قریش مکہ اور ابوجہل۔ اس کاروان تجارت تھا۔ اور تجارت کے لئے نکلے تھے مؤمن وکا فرسب کا مطمح نظر یہی کاروان تجارت تھا۔ اور ہردو فریق یہی سمجھے ہوئے تھے علامہ مجھیں یانہ مجھیں نیز غز وہ بدر سے پہلے جو غز وات اور سرایا پیش آئے وہ اکثر و بیشتر اقد امی تھے دفاعی نہ تھے ابتدا ، حضو ریز و رکی طرف سے ہوئی۔



# فتل عُضماء يهوديير

#### (٢١/رمضان المبادك سم)

عصم آ ایک یمبودی عورت تھی جورسول اللہ یکھی تھیں کی جومیں اشعار کہا کرتی تھی اور طرح طرح آپ کوایڈ ایٹ تھی ۔ لوگوں کوآپ ہے اوراسلام ہے برگشتہ کرتی ۔ ہنوز آپ بدر سے واپس نہوئے تھے کہ پھرائی تشم کے اشعار کیے۔ تُحکیر بن عدی رضی اللہ عنہ کو سُلتے ہی جوش آ گیا اور بید منت مانی اگر اللہ کے فضل ہے رسول اللہ یکھی تھی بدر سے تھے کہ ای اللہ کا اللہ کا اللہ اللہ تھی تھی بدر سے تھے کہ ای اگر اللہ کے فضل ہے رسول اللہ یکھی تھی بدر سے تھے کہ ای اگر اللہ کے فضل ہے رسول اللہ یکھی تھی بدر سے تھے کہ ای اللہ اللہ اللہ کا اللہ کو تھی کا اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ دول گا۔

رسول الله يتقطفنا جب بدرے مظفر ومنصور سی سالم تشريف لائے تو عمير شب كے وقت الموار اللہ ميقائل ہوئے چونكه ناجيتا سے اس لئے وقت الموار لئے كرر واند ہوئے اور اس كے گھر بيس واخل ہوئے چونكه ناجيتا سے اس لئے عصم آءكو ہاتھ سے شؤلا اور بنتے جواس كے اردگرد شے اُن كو ہٹا يا اور مكوار كوسينه پرركھ كراس ذور سے دبايا كہ پشت سے يار ہوگئي۔

نذر بوری کرکے واپس ہوئے اور صبح کی نماز رسول القد ﷺ کے ساتھ اُوا فر مائی اور واقعہ کی اطلاع دی اور عرض کیایار سُول اللہ مجھ پراس بارے میں پجھ موّا خذہ تو نہ ہوگا۔ آپ نے فر مایانہیں۔

اس بارے میں دو بھیٹری بھی سرنے کرائیں گی۔

لاينتطح فيها عَنْزَانِ

یعنی بیان العل بی نبیس که جس میں کوئی تسم کا اختلاف اور نزاع کر سکے۔انسان تو در کنار بھیٹر اور بکریاں بھی اس میں اُپنے سینگ نڈکرا کمیں گی۔

پنیمبر برحق کی شان میں گستاخی کرنے والے کافل کہیں قابل مؤاخذہ ہوسکتا ہے؟ بلکہ اعظم قربات اور افضل عبادات میں ہے ہے جس میں کوئی نزاع بی نہیں کرسکتا۔ جانور بھی اس کوچن سمجھتے ہیں۔ مُصنّف حمادین سلمه میں مٰدکور ہے کہ بیغورت ایام ماجواری کے خون آلود کیڑے مسجد مِي لاكر ۋالاكر في تھي۔

الغرض رسول القديلي للتائيم كالتقل كالتعل مع بيحدمسر وربهوئ اورصحابه معاطب ہوکرفر مایا:

اذااحببتم أن تنظروا الى رجل 🕻 اگرايے مخص كود كھنا عاہتے ہوجس نے

نصر الله ورسول بالغيب ألتداورأس كرئول كا عائباندروكى بوتو فانظروا الى عميرين عبدى۔ 🚦 عمير بن عدى كود كيولو\_

حضرت عمر نے فر مایا اس أعمیٰ ( نابینا ) فو دیکھوتو سہی کہ کس طرح حیب کر اللہ کی طاعت کیلئے روانہ ہوا۔ رسُول اللّہ اِنگانی نے فرمایا ان کواعمی ( نابینا ) نہ کہویہ تو بصیر ( بینا ) ہیں۔ بعنی ظاہراً اگر جداعیٰ (تابینا) ہیں مگر دل کے بصیراور بینا ہیں۔رمضان السبارک کی یا نج را تیں باقی تھیں جس وقت یہ عورت قتل کی گئی۔ تفصیل کے لئے زرقانی ص۵۳ جا اور الصارم المسلول على شائم الرسول للحافظ ابن تيميية ازص ٩٣ تاص٣٠ امراجعت كريس وطبقات ابن سعدص ۱۸ ج۲ وعیون الاشرص ۲۹۳ ت۲ ویکھیں

حضرت جابر ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تمیسر پیار ہوئے تورسول اللہ بالوثائل فی فرمایا۔

انطلقوا بنا الى البَصير الذي و بم كواس بيناك ياس ليطوجو بي واقت ے بوہو ہی واقع مافظ عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔ یہ یہ میں میں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ا في بني واقف نعوده-فبغثة غميرا الخطميا

لِقَتَل عصماء هَجّب النبيّا صلى الأدعلية وللم ١٦

### غُ وهُ قُرْقُرُ ةُ اللَّذِيهِ

غزوۂ بدر سے مراجعت کے بعد شروع شوال میں سکیم اور غطف ن کے اجتماع کی خبر یا کرآ ب نے دوسوآ دمیول کے ساتھ خروج فر مایا۔ جب آ پ چشمہ کدر پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام مہلے ہی ہے آپ کی خبر یا کرمنتشر ہو چکے ہیں۔ تین روز قیام فرہا کر بلاجدال وقبال واليس آكئے\_ بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہے آپ نے ایک سریداُن کے تق قب میں روانہ فرمایا جوغنیمت میں یانسواونٹ لے کرواپس ہوا۔

قیہ شوال اور ذی قعدہ آپ مدینہ میں مقیم رہے اور ای عرصہ میں اسیران بدر فدیہ لے کررہا کئے گئے ل

## قتل ابی عفک یہودی

شوال ہی میں رسُول اللہ بیلی فیٹی نے سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ علے کو ابوعفک یہودی سے قبل کے لئے روانہ فرمایا:

ابوعفک مذہبا یہودی تھا، بوڑھا تھا ایک سوبیں سال کی عمر تھی رسول اللہ ﷺ کی ججو میں شعر کہتا تھا اورلوگوں کو آپ کی عداوت پر برا پیختہ کرتا تھا۔ جب اس کی دریدہ ڈنی صد سے گذرگئی توبیار شاوفر مایا:

من لى بهذا الخبيث

کون ہے جومیرے لئے (لیمنی محض میری عزّت وحرمت کے لئے) اس خبیث کا کام تمام کرے۔

س لم بن عمیر نے عرض کیا یارسول اللہ میں گئے پہلے ہی منت ، نی بوئی ہے کہ ابوعفک کو قتل کر دول گایا خود مرج وَل گا۔ بیہ تنتے ہی سالم الموار لے کر روانہ ہوئے۔ گرمی کی رات تھی کہ ابو عفک غفکت کی فیندسور ہاتھا۔ پہنچتے ہی تلواراُس کے جگر پر رکھی اور اس زور سے دبایا کہ پار ہوکر بستر تک پہنچ گئی عدُ ذائقہ ابوعفک نے ایک چیخ ماری۔ لوگ دوڑ ہے گرکام تمام ہو چکاتھا۔ سے صافظ عراقی رحمہ اللہ تعالیا فرماتے ہیں۔

قتله آذی النبی وافك اے كذب وافترى على النبي يوجيد ص٢١٢ فَبَعْثُهُ سالِمًا اللي عَفَك

ے زرق فی ، بی اجل ۲۵۳ سے میں لم بن تھیں بدری بھی ہیں اور ربیعت عقد میں بھی شریک ہوئے میں خوف خد وندی سے بہت رو ہے والے مقد مر بدو بکا کی خاص کیسیت آپ پر طاری رہتی تھی اار اصابہ تر حمد سام من تھیں کا احضرت معاویہ کے دون میں نقل فر دونیا ایجوں خداخواہد کے یواری کدر میں ماراجا نب زاری کندا است الطاق میں مکبری اہن سعد میں ماراجا نب نقل فر دونیا این میں مسلم با این تھید میں اور میں ماراجا میں بادر شرص ۱۳۴۳ رزی فی جام ہے ہے۔

## غروه بني قليقاع

۵ا/شوال يوم شنبير ٢ ج

بنی قبیقاع۔عبداللہ بن سلام رضی لندائے کے براوری کے لوگ متھے نہایت شجاع اور بہادر تھے زرگری کا کام کرتے تھے۔شوال کی پندرہ سولہ تاریخ کو بروز شنبہ رسول اللہ بین اللہ ان کے بازار میں تشریف لے گئے اور سب کو جمع کر کے وعظ فر مایا

يامعشر يهود احذرو امن الله 🚦 اے گروہ يہود اللہ ہے ڈروجيے بدريش مثل مَانزل بقريش من النقمة 🕻 قريش يرخدا كامذاب نازل بهوا كهين اي واسلموا فانكم قد عرفتم أني أطرحتم ينازل نبوا المام لي واس لخ نہی مرسل تجدون ذلك فے 🕽 كر تحقیق تم خوب پنج تے ہوكہ میں كتابكم وعهد الله اليكم أيايقين الله أياورأس كار ول مول جس کوتم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا یاتے ہواور الله في ساس كاعبدليا بـ

يبوديه سنتے بي مشتعل ہو گئے اور په جواب دیا که آپ اس غز و میں ہرگز ندر ہنا که ایک نا واقف اور ناتجر بد کار قوم یعنی قریش ہے مقابلہ میں آپ خالب آ گئے۔ وابتدا گر ہم ہے مق بليه بوتو خوب معلوم ہوجائے گا كه بهم مرد بين اس پرحق جن وملائے بية بيت نازل فر مائی۔

وَأَخُونِ كَافِرَةً يَّرَوُنَهُمُ مِيَّنَلَيْهِمُ لِللهِ الرَى ايك جماعت تو خداكى راه مِن قال رَأَيَ الْعَيْنِ طِ وَاللَّهُ يُؤْيِّدُ بِنَصْرِهِ } كرتى تقى اوردومرى جماعت كافروس كَقَى مَنْ يَسْفَاءً طَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبُرةً ﴿ كَيْمِينَ وَلَ وَابِينَ ہِ وَ دِند وَ يَصْلَى عَلَى کھلی آنکھوں ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو حاہجے

قَدْ كَانَ لَكُمُ البَّهُ فِي فِئَتَيْنِ الْتَهَنَّا إِلَّ تَحْقِلَ تَمَارِكَ لِيَ نَهُ فِي فِئَتَيْنِ الْتَهَنَّا إِلَّا تَحْقِلَ تَمَارِكَ لِي نَهُ فَي بِي ان رو ط فِئةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبيُلَ اللَّهِ ﴿ جماعتوں مِن كه وجم ايك دوسرے سے لِا ولِي الآبضار لِ

ا بی امداد ہے قوت دیتے ہیں تحقیق اس میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لئے۔

رسول الله ﷺ جب جمرت كركے مدينه منؤ روتشر يف لائے تھے تو بني قديقاع اور بني قریظہ اور بی تضییرے میدمعامدہ ہواتھ کہ ہم نہ آپ ہے جنگ کریں گے اور نہ آپ کے دخمن كوكسى قتىم كى مدودي كے مگرسب سے بہلے بن قليقاع نے عبد شكنى كى اور نہايت ورشتى سے رسول الله يُتَوَقِينَا كُوجُوابِ دِيااوراً مادهُ جِنْكِ بُو كُنْ بِهِ

بيلوگ مضافات مدينه من رئے تھے۔ رسول القد مِلاق على مدينه من اين بجائے ابولهامة بن عبدالمنذ رانصاري دهافله فعالي كومقرر فرما سرى قينقاع كي طرف خروج فرمايا-ان لوگوں نے قدعہ میں داخل ہو کر درواز ہ بند کرلیا۔ رسول اللّه یکو بیٹیا نے بیندرہ شوال ہے کے کرغز اور کی قعد و تک انکا محاصر وفر مایا۔ بالآخر مجنو رہو کرسولھویں روز پہلوگ قلعہ ہے اُتر آئے رسول اللہ فیافٹ تا ہے ان کی مشمیس باند ہے کا حکم دیا۔

راس المنافقین عبدامندین ابی این سلول کی الحات وزاری کی وجه ہے تق ہے تو درگزر فرمایا تگر مال واسیاب لے کرجانا نے وطنی کا تھم وے دیا۔ اور مال ننیمت لے کرمدینه منورہ والبس ہوئے ایک مس خودلیا اور جارمس ٹانمین ٹرنقسیم فریاء بدر نے بعدید یہ یہا جمس تھا جو رسول الله فيلق في النهاف المارك الماليا

عمادة بن صامت بصائفة نعالي فرمات من كمد بني قينقال ہے مير ے صليفا نه تعلقات تھےان کی اس شرارت اور بدعہدی کو دیکھکر اُن ہے تعلق قطع کرلیا اور اُن ہے تبری اور بيزاري كااعلان كيا:\_

يارسُولِ اللّه اتبرأ الى الله والر لل يارسول الشين آپ كرشنول عديرى رسُول واتولى الله ورسُوله أو اور بيزار جور القداور ال كرمول كي والموسنيين وابسراً من حلف 🕻 طرف آتا ہوں اور اللہ اور اس كے رسُول اورابل ائمان کوایا دوست اور حلیف بنا تا ہوں اور کافروں کی دوئی اور عہد سے بالكليه برى اورعليجد وبهوتا بهول.

الكفار وولا يتهم ل

ف: - اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ایمان کے لئے جیے اللہ اور اُس کے رسول اور عباد مؤمنین کی مخبت ضروری ہے ای طرح اللہ اور اس کے رسول کے وشمنوں سے عداوت ونفرت، بیزاری اور براء ت کا اعلان بھی ضروری ہے ۔ اِن تولا بہتر انبیست ممکن ۔ ایسی بی جگہ صادق ہے ۔ تفصیل اگر درکار ہے تو عارف ربانی شیخ مجد دالف ثانی قدس اللہ سرہ کی مگروبات کی مراجعت فرما کیں کہ ایمان کے لئے فقط تصدیق کافی نہیں جب تک کہ خدا کے دشمنوں سے تیزی اور بیزاری نہ ہو۔ اور بی امام محمد رحمۃ القد عدید سے منقول ہے کہ تیزی کانی آلیوں میں نہ کور ہے۔ اللفر والکفارایمان کی شرط لازم ہے جیسا کہ مکم کلام کی تمابوں میں نہ کور ہے۔

## غزوه سولق

#### ۵/ذی الحصیاط

جررے جب مشرکین کا ہڑیت خوردہ گشکر فائب و خاسر ملہ بہبنیا تو ابوسفیان بن حرب نے یہ مسلم کھائی کہ جب تک مدینہ پرحملہ نہ کرلوں گااوراس وقت تک شسل جنابت نہ کروں گا۔ چنا نچہ پی ووسوسواروں کو ہمراہ لے کر چنا نچہا پی قسم پوری کرنے کے لئے شروع ذی الحجہ بیس دوسوسواروں کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا مقام نم یفن میں بہنچ کر جومہ ینہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہا ایک مجبور کے باغ میں تھے وہاں دوخص زراعت کے کام میں مصروف تھا ایک شخص انسار میں ہوری سے تھ اور دوسراا جبرتھ اُن دونوں کوئل کیا اور بچھ درخت جلائے اور سمجھے کہ ہماری قسم پوری ہوگئی اور بھاگ گئے۔

رسول القد یکی تحقیق کو جب علم ہوا تو بتاریخ ۵ ذی الحجہ یوم یکشنہ دوسومباجرین اور انصار کو لے کر ابوسفیان کے تق قب میں روانہ ہوئے گر کوئی ہاتھ ندآیا بیاوگ پہلے ہی نکل بھا گے تھے۔ چلتے وقت بوجھ ہلکا کرنے کے لئے ستو کے جو تھیے ہمراہ لائے ستے دہ چیوڑ گئے تھے وہ سب مسلمانوں کو ہاتھ آئے اس نے اس نوزوہ کا نام نوزوۃ السویق ہے بعن ستو وال نوزوہ ہے

الالبدالية والنهلية \_ج ١٩٠٠ من ١٩٠٠ من ٢٥٨٠

## عيدالاضلح

9 فِي الْحِبَةِ الْحُرام كورسول اللّه بِالصَّفَظِينَّ عَنْ وَوَ السولِقِ بِيهِ وَالْهِسِ بُوئِ اور • ا/ ذي الحِبَةِ الْحرام كودور كعت نماز عيدادافر مائي \_اوردومين له جع قرباني كئاورمسلمانوں كوقرباني كاحكم ديا \_ مسلمانوں كي بير بہلي بقرعيد تقى \_ل

### نِكاح سيّدة النّساء حضرت فاطمة الزبراء رضى اللّدتعالي عنها

اسی سال سے رسول اللہ بیٹی ٹیٹیٹائے اپنی سب سے جھوٹی صاحب زادی حضرت فاطمیة الزهراءرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے فر مائی۔

اؤل حضرت ابو بکرنے اور پھر حضرت عمر نے آپ ہے اس سعادت کے حصول کی خواہش ظاہر فر مائی۔ گرآپ نے سیار شاوفر مایا ہیں تھکم البی کا منظر ہوں بعداز ال حضرت صد بین اکبراور فاروق اعظم نے حضرت علی کومشورہ دیا کہ آپ اپ کا منظر ہوں بعداز ال حضرت صد بین اکبراور فاروق اعظم نے حضرت علی کومشورہ کی بنء پر آپ کی ساخے صاحب زادی کا بیام دیں۔ حضرت علی نے اس مخلصا نداور خیر خوابانہ مشورہ کی بنء پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیاستدعاء بیش کی آپ نے سے حسب نزول وجی حضرت علی کے بیام کو منظور فرما ما

حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیام دینے کا ادادہ کیا تو دل میں بیر خیال آیا کہ واللہ میرے پاس تو بھے کیکن کہ واللہ میرے پاس تو بھی کھی نہیں ، حالانکہ شادی کے لئے بچھ نہ بچھ ضرور ہونا چاہئے کیکن آپ کے احسانات اور مرکارم اور آپ کے الطاف اور مہر بانیوں نے ہمت ولائی اور آپ کی بارگاہ میں بداستدعا پیش کردی۔

آپ نے ارش دفر مایا تمھارے پاس مہر میں دینے کے لئے کوئی چیز بھی ہے، میں نے کہا نہیں آپ نے طرض کیادہ کہا نہیں آپ نے طرض کیادہ کہا نہیں آپ نے فر مایا دہ زرہ جوتم کو جنگ بدر میں طیکھی وہ کہاں ہے۔ میں نے عرض کیادہ تو موجود ہے آپ نے فر مایا بہتر ہے وہی زرہ ف طمہ کو مہر میں دے دینا رواہ احمد وابن سعدد ابن اسحاق (اصابہ ترجمہ فاطمہ تالزہرا ، ذہنی الله تعالیماً)۔

العضاع ۵۶۰ تا نین تاجیش اس شد ختراف ہے کے مبینہ کونسا تعادی المجمدیا محرم یا صفر والقداعلم ۱۳ از رقانی سیج مطبر افی میں ہے کہ رسول القد میتو نینیز نے ارشاوفر مایا کہ القدیفے بھے وَظَم و یا ہے کہ قاطمہ کا علی سے نکاح کر دول رضی القد تعالیٰ عنبراراوی اس حدیث کے سب ثقد میں ۱۱ زرق فی ص ۵ ج

حضرت علی نے اس زرہ کو حضرت عثمان کے ہاتھ • ۴۸ در جم میں فروخت کیااوروہ تمام در جم لاکر آنخضرت کے سمامنے ڈال دیئے آنخضرت نے فر مایاس میں سے خوشبواور کیڑوں کا انتظام کراول

رسول القد بیق تقیق نے صاحب زادی کو جہیز میں جوس مان دیا وہ یہ تھا۔ ایک لحاف اور ایک چڑے کا گذاجس میں بجائے روئی کے کسی درخت کی چھال مجری ہوئی تھی اور دو چکیاں اورا کی مشکیزہ اور دومٹی کے گھڑے (رواہ احمہ) کذافی الرغیب والتر ہیب للمنذری بی باب الرغیب فی الاذکار بعد المکتوبات و کذافی الاصابی جمہ فاطمہ الزهرا، دَفِیَلْ فلفه تعالیٰ خالف باب الرغیب فی الاذکار بعد المکتوبات و کذافی الاصابی جمہ فاطمہ الزهرا، دَفِیَلْ فلفه تعالیٰ خالف کے جب عروی کا وقت آیا تو آنخضرت نی فلف سے فرمای کے کوئی مکان کے لوحفرت علی نے فرمای کہ کوئی مکان کے لیے اور اس میں عروی فرمائی حضرت فاطمہ نے مشورہ دیا کہ حارث بن النعمان کا مکان ما نگ لوحضرت علی نے فرمای مجھ کوشرم آتی ہے کسی مشورہ دیا کہ حارث بن النعمان کا مکان ما نگ لوح حضرت علی نے فرمای مجھ کوشرہ آتی ہے کسی رئیوں لئی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا در مول اللہ فدا کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا آپ نے فرمای صدفر دیں گے۔ اور کار نیا کہ فیل سے کہیں زیادہ مجبوب ہوگا کہ جو چھوڑ دیں گے۔ اور کوشرت فل اور حضرت فاطمہ کو اینے مکان میں لاکر اتارا۔ (افرجہ ابن سعد) (اصابہ ترجمہ فاطمہ الزهراء)

## غزوةغطفان

(عصر) جس کوغز وهٔ انماراورغز وهٔ ذی اَمَز بھی کہتے ہیں

غزوہ سولی ہے واپسی کے بعد بقیہ ڈی الحجہ آپ مدینہ مؤرہ ہی ہیں مقیم رہے۔اس اثناء میں آپ کو یہ خبر پنجی کہ بنی تعلید اور بنی محارب (جو کہ قبیلۂ غطفان کی شاخیس ہیں) نجد میں جمع ہورہے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اطراف مدینہ میں اوٹ ڈالیس اور وعثور ازر تانی بن ماہس سے مایطانی مہم ۲۶۰ سے بینی اللہ تعالی تیری ذات کو برکات غیبیہ اور خیرات موریک مخزن اور معدن بناہ ہے یہ من فی ظرفیر ہے ہیں شاتہ ہیں۔ فی تھم ذیک وستھم م

البدنية والنهلية ،ج ١٠ جس٩-

غطفانی ان کاسر دارتھا، ماہ محرم الحرام سے میں آپ نے غطفان پر چڑھائی کی غرض سے نجد کی طرف خرون فر مایا اور مدید میں عثان بن عفان رضی القد عنہ کو ابنا نائب مقرر فر مایا اور چارہ ہوگئے جارہ و بچاس صحابہ ہے جمراہ تھے غطفانی آپ کی خبر سنتے ہی بہاڑوں میں منتشر ہوگئے صرف ایک شخص بنی اتعبہ کا ہاتھ آیا صحابہ نے بکڑ کر اس کو آپ کی خدمت میں چیش کیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لے آیا، صفر کا بورا مہینہ و جیں گزرا کیکن کوئی شخص مقابلہ برند آیا ہا جدال وقب ل رقبی الاقل میں مدینہ واپس تشریف رائے۔ ا

اس سفر میں میہ واقعہ پیش آیا کہ راہتے میں بارش ہوگئی اور صحابہ کے کیڑے بھیگ گئے آنخضرت بنونظة أنے اپنے بھیکے ہوئے کپڑے ایک درخت پر سو کھنے کے لئے ڈال دیئے اورخود ال در ذت کے بنچے لیٹ گئے ، وہاں کے اعراب آپ کود کمچے رہے تھے۔ اعراب نے اپنے مر دار وعثورے جوان میں بڑا بہا درتھا پیکہا کہ محمد ( پافقائینہ ) اس درخت کے بیجے تنہا کیٹے ہوئے ہیں اور اُن کے اصحاب منتشر ہیں تو جا کران کوئل کرآ ، دعثور نے ایک نہیت تیز تلوار لی اور ہر ہند تلوار لے كرآپ كے ياس كھر ابوكيا اوركبا الم محمد بناؤ آئ تم كوميري توارے كون بچائے گا۔ آپ نے فر ما یا الند تعالی بچائے گا۔ آ ہے کا یے فر ما تا تھا کہ جبر <sup>ئی</sup>ل امین نے اُس کے سینہ میں مُنہ ماراسی وقت تعواراس کے باتھ ہے کریڑی اور حضور پُرٹو رنے اس کواٹھالیا اور دعثورے فرمایا کہم بتا ذ کہ آب تم كوميرى تلوارے كون بيجائے گا اس نے كب كولى نبيس اوراسلام لے آيا اور بيكلمه بيڑھا أَشْهَا أَنْ لَاإِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَصْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الرَّدِومِرهَ كَمَا كَابَ ب كمتابله کے لئے کوئی فوج جمع نہ کرول گا۔ آپ نے دعثور کواس کی تلوار واپس کردی۔ دعثورتھوڑی دور چلا اور والبس آیا اور بیرعرض کیا والقد مجھ ہے آپ بہتر میں دعنور جب اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو لوگوں نے اُس ہے کہا کہ جو ہات تو کہد کر گیا تھاوہ کہاں گئی اس پر دعخور نے سارا ہا جرابیان کیا اور كباس طرح غيب عير عيدين الك مُكّانكا جس عين حيت كريزا ال طرح كرف سے میں نے پیجان لیا اور یقین کرلیا کہ وہ مُلّہ مارنے والد کوئی فرشتہ ہے۔اس کئے میں نے اسلام قبول کیا اورآپ کی رس لت کی شہادت دی اورا بٹی قوم واسلام کی وعوت دی اوراس بار ہے میں بیآیت نازل ہوئی۔

يَّايُّهَا الَّذِينَ أَمُّنُوا إذْ كُرُوا } الله الله الله الله عالى الوالله كأس انعام كوياد كرو نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْهَمَّ قَوْمٌ أَنْ ﴾ كه جب ايك قوم نے بيقصد كيا كهم ير يَّبُسُطُوْ آلِلَيْكُمُ أَيْدِيهُمْ فَكُفَّ لَمَ بَاتِهِ جِلا مَن تُواللَّهُ فَ أَن كَماتِه روک دیئے۔

أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمُ لِ

امام بہتی فرماتے ہیں کہ ای تسم کا واقعہ اور قصہ غز وہ وات الرقاع میں بھی مروی ہوا ہے واقدی نے اس قصہ کوغر وہ عطفان کے بیان میں ذکر کیا ہے۔اگر میحفوظ ہے تو بید ومختلف قضے ہیںا یک غز وہ غطفان میں پیش آیااورا یک غز وہ ذات الرقاع میں جیسا کہ آئندہ بیان بر ہوگاعلاً مدزرقانی فرماتے ہیں کہ حققین کی رائے یہ ہے کہ بیدد وقضے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سع

ع وهُ بحر ان

غزوہُ غطفان ہے واپسی کے بعد ماہ رہیج الدوّل آپ نے مدینہ میں گزارا، رہیج الثّانی میں آب کو پی خبر پہنچی کے مقام بحران جو حجاز کا معدن ہے وہاں بن سلیم ہے اسلام کی مخالفت پر جمع ہور ہے ہیں آپ نے خبریاتے ہی تین سوسحا ہے کی معنیت میں بحران کی طرف خروج فرمایا اور مدينه يرعبدالقد بن ام مكتوم رضى الله تعالى عنه كومقر رفر مايا-

وه لوگ آپ كى تشريف آورى كى خبر سنتے بى منتشر ہو كئے اور بلا جدال وقبال مدينه واليس آ گئے علماء سر کااس میں اختلاف ہے کہ بحران میں تتنی مدت آپ نے قیام فرمایا بعض کہتے میں صرف دس شب قیام کیااور بعض کہتے ہیں کہ ۱۶ جمادی الاولی تک قیام فرمایا۔ <u>ھی</u>

فل کعب بن اشرف یُهُو دی ( ساشبرائي الاول عه) ٢

مدینه منوره میں جب نتح بدر کی بشارت بینجی تو کعب بن اشرف یمبودی کو بیجد صدمه موا اور بہ کہا کہ اگر رخبر سی کے کہ ملکہ کے بڑے بڑے مرداراوراشراف مارے گئے تو پھرز مین کا ٣ إلى النصائص الكبري حج اجل: ١٦٠ البدار والتبابيه جهاجس ٢٠ سيزر قاني وج ٢ جل: ١١ ع ای دجہ ہے اس غز وہ کوغز وہ کی سلیم بھی کتے ہیں۔ الار زرق ٹی مجھے اس این سعد ہے مہم مهم سات الى \_ زرقانى ج11\_س ٨ فح البارى\_ج-ياس ٢٥٩

بطن(اندرون)اس کی ظہر(پشت) ہے بہتر ہے، یعنی مرجانا جینے ہے بہتر ہےتا کہ آئکھیں اس ذکست اوررسوائی کونیدد تیکھیں۔

نیکن جب اس خبر کی تقعد این ہوگئ تو مقتولین بدر کی تعزیت کے لئے مکہ روانہ ہوا۔ اور جولوگ بدر میں مارے گئے ان کے مریفے لکھے جن کو پڑھ پڑھ کرخود بھی روتا تھا اور دوسروں کو بھی رُلاتا تھا اور رسول اللہ شیق ہیں گئے گئے ہمتا بلہ میں لوگوں کو جوش دلا دلا کر آ مادہ قال کرتا تھا۔
ایک روز قریش کو حرم میں لے کر آیا سب نے بیت اللہ کا پر دہ تھ م کرمسلمانوں سے قال کرنے کا حلف اٹھ یا۔ بعد چندے مدینہ واپس آیا اور مسلمان عور توں کے متعلق عشقیہ اشعار کھے تھے۔

کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی میں کہ کعب ابن اشرف بڑا شاعر تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی جمومیں اشعار کہا کرتا تھا اور کھار ملکہ کورسول اللہ ﷺ کے مقابلہ کیلئے ہمیشہ مجڑکا تاربتا تھا اور مسلمانوں کوطرح طرح کی ایڈ اکمیں پہنچا تا تھا۔

رسول الله ﷺ مسلمانوں کوصبر اور تخمل کا تھم فرماتے رہے لیکن جب کسی شرارت سے بازند آیا تو آپ نے اس کے آل کا تھم دیا۔ (رواہ ابوداؤد والتریٰدی۔ فتح الباری باب قبل کعب بن الاشرف)۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے آپ کو دعوت کے بہانے سے بلایا اور پچھ دی متعین کردیے کہ جب آپ تشریف لا کمیں تو قتل کر ڈالیس۔ آپ آکر بیٹے بی متھے کہ جب آپ تشریف لا کمیں تو قتل کر ڈالیس۔ آپ آکر بیٹے بی متھے کہ جبرئیل امین نے آکر آپ کو ان کے ارادہ سے مطلع کردیا آپ فوراً وہاں سے روح الامین کے پروں کے سایہ میں با ہرتشریف لے آئے اوروائیس کے بعد قتل کا تھم دیا ہے

صحیح بخاری میں حضرت جابرے مروی ہے کہ رسول القد میلائے فرمایا تم میں سے کعب بن اشرف کے لئے کون تیار ہے اس نے القداوراً سے رسول کو بہت ہے ایڈ این بہتے ایڈ این ہے بیہ بینائی ہے بیہ سنتے ہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تع لی عنہ کھڑ ہے ہو گئے اور عرض کیا یو رسول اللہ کیا گئی ہے بیہ سنتے ہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تع لی عنہ کھڑ ہے ہو گئے اور عرض کیا یو رسول اللہ کیا ہے زرقانی میں ہوئے اور عرض کیا یو رسول اللہ کیا ہے تاہوں ہوئے اور عرض کا بازی میں میں ہوئے اور عرض کیا ہوئے کہ اور میں ہوئے کہ اور میں میں ہوئے کیا ہوئے کہ بیا ہوئے کہ اور میں ہوئے کہ اور میں میں ہوئے کہ اور میں میں ہوئے کہ اور میں ہوئے کہ اور میں ہوئے کہ اور میں میں ہوئے کہ اور میں میں ہوئے کے اور عرض ہوئے کہ اور میں ہوئے کہ کہ کہ کو میں ہوئے کہ کو میں ہوئے کہ کو میں ہوئے کہ کو کہ

آپاس کاتل جائے ہیں آپ نے فرمایاباں محمد بن مسلمہ نے عرض کیایارسول اللہ پھر مجھکو کیے گئے ہیں آپ نے فرمایاباں محمد بن مسلمہ نے عرض کیایارسول اللہ پھر مجھکول کی اجازت و بیجئے۔ ( یعنی ایسے مہم اور تعریضی کلمات اور ذومعنی انفاظ ) کہہ سکول جن کوئن کروہ ابظام رخوش ہوج ہے آپ نے فرمایا اجازت ہے۔

محمہ بن مسلمہ رضی اللہ عند لے ایک روز کعب سے ملنے گئے اور اثناء گفتگو میں یہ کہا کہ یہ مردیعنی (رسول اللہ بنوٹ تیجہ) ہم ہے (فقراء ومساکین پرتقیم کرنے کے لئے) صدقہ اور زکو قام نگر ہے اور استحض نے ہم کومشقت میں ڈال دیا ہے۔ (ب شک یہ چیز حریص اور طامع نفوس پر بہت شاق اور گرال ہے کی تخصین اور صادقین کوصد تی دل سے صدقت کا دیا اور نفراء ومساکین کی اعانت اور امداد کرنا انتہائی محبوب اور غایت ورجہ لذیذ ہے بعکہ خدا کی راہ میں مال نہ خریق کرنا ان برش تی اور گرال ہے)۔

میں اس وقت آپ کے پاس قرض لینے کے لئے آیا ہوں کعب نے کہا ابھی کیا ہے۔

آگے چل کرد کھن خدا کی ضم تم اُن ہے اُ کہ آج جاد کے جمہ بن سلمہ نے کہا کہا ہوت ہم اُن کے پیرہ ہو چکے ہیں ان کا چھوڑ تا ہم پند نہیں کرتے انجام کے ہنتظر ہیں (اور دل ہیں یہ تھا کہ انجام کاراننداوراً س کے رسول کی فتات بھی کورٹوں کی فتات بھی اور خقق ہے جس میں فہ کہ در ہرابر گنجائش نہیں )اس وقت ہم یہ بی چاہتے ہیں کہ چھے غلہ ہم کو بطور قرض وے دیں۔

کو ب نے کہا ہم ہم ہے گرکوئی چڑ میرے پاس رہی رکھ دوان لوگوں نے کہا آپ کیا چیز رہی رکھوانا چاہتے ہیں۔ کعب نے کہا آپی عورتوں میں کورہی رکھ دو ان لوگوں نے کہا آپی عورتوں کو کہے رہی دورہی رکھ کے ہیں اول تو غیرت اور حمیت گوارانہیں کرتی بھر یہ کہ آپ نہایت حسین وجیل اور نو جوان ہم ہیں، کعب نے کہا آپ آپ آپ آپ اُنے لاگوں کور بین رکھ دو ان لوگوں نے کہا یہ وجیل اور نو جوان ہم ہیں، کعب نے کہا آپ آپ آپ آپ کے کہم وہی ہو جو دو میر اور جمن سیر غلہ ماری عمر کی عار ہے اوگ بھاری اولا دکو یہ طعند دیں گے کہم وہی ہو جو دو میر اور جمن سیر غلہ ساری عمر کی عار ہے اوگ بھاری اولا دکو یہ طعند دیں گے کہم وہی ہو جو دو میر اور جمن سیر غلہ کے معادف میں رہی رکھ گئے ہیں۔

ا۔ ابن عبداب کی روایت میں ہے کہ جمہ بن مسلمہ رسول القد بین فیت ہے وعدہ کرنیے بعد کی روز تک سفتر رہے ہا آخر کھب بن اشرف کے رضا کی بی ٹی او تا ہد ساکان بن سلامۃ بن وقش اور عباد بن بشر اور حارث بن اوس اور اوجس بن جبران لوگول سے لی کرمشورہ کیا سب نے آبادگی فلا جرکی اور بیک آ واز سر بہ نے بیا کہ کان نقتلہ جم سب اس وقل کریں ہے ایجر سب ال کررسول ابقد بین فیت کی فدمت میں حاضر ہوں اور عرض کیایارسول بقد ابن جا کر بیٹھ نہ بی خد کی قسم گار آپ نے فرمان سب سجھوں و جبنا میر می طرف سے اجازت ہے۔ اور ارش والس ری۔

گار آپ نے فرمان سب سجھوں و جبنا میر می طرف سے اجازت ہے۔ اور ارش والس ری۔

علی خد کی قسم جرمز بین ریند۔ شکارش نجو یو خلاص از کمند سے اس سے اس شخص کی وطنی خواجت کا پیتا ہے۔ اس سے اس شخص کی وطنی خواجت کا پیتا ہے۔ اس سے اس شخص کی وطنی خواجت کا پیتا ہے۔ اس سے اس شخص کی وطنی خواجت کا پیتا ہے۔ اس

عکرمہ کی ایک مرسل روایت میں ہےان لوگول نے بیے کہا کہ آپ کومعلوم ہے کہ ہم ہتھیاروں کے کس درجہ مختاج اورضرورت مند ہیں لیکن باایں ہمدید ہوسکتا ہے کہ ہتھیار آپ کے پاس رہن رکھ دیں ... سے کیکن میں احمکن ہے کہ عورتوں اور بیٹوں کورہن رکھ دیں۔ کعب نے اس کومنظور کیااور بیدوعد وگفہرایا کہ شب کوآ کرغلبہ لے جاتھیں اور ہتھیں ربن رکھ جاتھیں۔ حسب دعدہ بدلوگ رات کو پہنچے اور جا کر کعب کو آ واز دی ، کعب نے آسے قلعہ ہے اُ تر نے کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا اس وقت کہاں جاتے ہوکعب نے کہا۔مجمہ بن مسلمہ اور میرا دود ھشریک بھائی ابو نا نلہ ہے کوئی غیر ہیں تم فکر نہ کرو۔ بیوی نے کب مجھے کواس آواز ہے خون تیکت ہوا نظر آتا ہے کعب نے کہا کہ شریف آدمی اگر رات کے وقت نیز ہمارنے کے لئے بھی بلايا جائة وال وضرور جانا جامين -ال اثناء مين محمر بن مسلمد في اسيخ ساتهيول كوية مجهاويا کہ جب کعب آئے گا تو میں اس کے بال سوتھھوں گا جب دیکھوکہ میں نے اس کے بالوں کو مضبوط پکڑلیا ہے تو فورااس کا سرأ تارلینا، چنانچہ جب کعب نیچ آیا تو سرتایا خوشبو سے معظر تھ ہے بن مسلمہ نے کہا ،آئ جیسی خوشبوتو میں نے بھی سونکھی ہی نہیں۔ کعب نے کہا میر ہے یں سعرب کی سب ہے زیادہ حسین وجمیل اورسب سے زیادہ معظم عورت ہے۔ محمد بن مسلمیہ نے کہا گیا آپ جھ کواپیے معظر سر کے سو تکہنے کی اجازت دیں گے ، کعب نے کہاہاں اجازت ے۔ محمد بن مسلمہ نے آگے بڑھ کرخود بھی سر کوسونگھااورا ہے رفقا وکو بھی سونگھایا۔ پہھ دہرے بعد پھرمحد بن مسلمہ نے کہا کیا آپ دوبارہ اینا سرسو تھنے کی اجازت دیں گے۔ کعب نے کہا شوق ہے محمد بن مسلمہا شجے اور سرسو تبھنے ہیں مشغول ہو گئے جب سر کے بال مضبوط پکڑ لئے تو ساتھیوں کواشارہ کیا۔فورابی سب نے اس کاسرقعم کیااور آ نافاناس کا کام تمام کیا۔ اِ

اورا خیرشب میں رئبول الله یفظ فی فارمت میں پہنچ آپ نے و کیمیتے ہی میدارش د

فرمايا:

ان چبرول نے فلاح پائی اور کامیاب

أفلَحَتِ الوجوهُ

ان لوگول نے جوایا عرض کیا ا

الح الماري بي 2 جمر. ٢٦٠

اورسب سے پہلے آپ کا چبرہ مبارک اے اللہ کے رسول۔ ووجهكَ يا رسُولِ الله

اور بعدازال کعب بن اشرف کاسرآپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ نے الحمد ہتد کہا اور اللّٰد کاشکر کیا۔

جب بہودکواس واقعہ کاعلم ہواتو یکافت مرعوب اورخوف زوہ ہو گئے اور جب صبح ہوئی تو یہود کی ایک جماعت نبی کریم علیہ الصلاق والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا۔
کہ ہماراسر داراس طرح مارا گیا۔ آپ نے فر مایا کہ وہ مسلمانوں کوطرح طرح سے ایذائیں بہنچا تا تھا اورلوگوں کو ہمارے قال پر براہ بیختہ اور آمادہ کرتا تھا۔ یہود دم بخو درہ گئے اور کوئی جواب ندد سے سکے اور بعدازاں آپ نے ان سے ایک عہدنامہ کھوایا کہ یہود میں سے آبندہ کوئی اس فتم کی حرکت نہ کرے گا (طبقات ابن سعد)

## كعب ابن اشرف كے آل كے اسباب

روایات صدیث سے کعب بن اشرف کے تل کے جود جوہ اور اسباب معلوم ہو سکے ہیں وہ حسب ذیل ہیں ۔

(۱)۔ نبی اکرم یکھی کی شان اقدس میں در یدہ وئی اورسب وشتم اور گستا خانہ کلمات کا زبان ہے نکالنا۔ (۲)۔ آپ کی ہجو میں اشعار کہنا۔ (۳) غزلیات اور عشقیہ اشعار میں مسلمان عورتوں کا بطور تشبیب ذکر کرنا۔ (۳) غدر اور نقض عہد۔ (۵) لوگول کو آپ کے مقابلہ کے لئے اُبھار نا اور اُسانا اور ان کو جنگ پر آمادہ کرنا۔ (۲)۔ دعوت کے بہانہ سے آپ کے آپ کی می زش کرنا۔ (۷) دین اسلام برطعن کرنا۔

لیکن قل کاسب سے قوی سبب آپ کی شان اقدی میں دریدہ ونی اور سب وشتم اور آپ کی شان اقدی میں دریدہ ونی اور سب وشتم اور آپ کی جبو میں اشعار کہنا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمید رحمہ الله تعالیٰ نے (اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں ص + ستاص ا ۹) میں اس بر مفصل کلام کیا ہے۔

زبرى سےمروى ہے كدييا يت

وَلَتَسَمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا إلا البدسنوكة الل كتاب ع اور الْكِتبَ مِنْ قَبُلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ } مشركين عيبت بركونى اوربدز باني \_ أَشُرَكُوا أَذِي كَثِيرًا طل

> کعب بن اشرف کے بارے میں نازل ہوئی (عیون الاثرص • ۱۳۰۰ ج ۱) عیاد بن بشرر شی امدّ تعالے عنہ نے اس بارے میں بیاشعار کے۔

واوفى طالعا من راس جدر فقلت اخوك عبَّادُ بن بشر لِيثَمهُرِ إِنِّ وَفِي اونصف شِهر وَقَالٌ لَنَالَقَدُ جِئِتِم لأَمُر مجربة بها الكُفّارَ نَفريُ به الكُفّارَ كاللّيْثِ الهَزَيْر فقطره ابوعبس بن جبر بانعم يعمة وأعر نصر هُمَّ نَاهَيك مِنْ صَدَّقِ وَبُرّ

صرخت به فلم يعرض لصوتي فعدت له فقال من المنادي وسذى درعنارهنا فخذها فَاقَبَلَ نحونا يهوى سريعا وفى أيمًاننا بيُضٌ حِدَادٌ فعانفة ابن مسلمة المُردّي وشأ بسيف صلتاعليه وكان الله سيادسينا فَأَبُنَا وجاء برأسه نَفَرٌ كِرَامُ ٢ حافظ عراقي الفية السير مي فرمات بين:

فَبَعُثُهُ محمدين مَسْلَمَه

جاؤ ابرأسه فَأَقُدَ مُوُهُ

في رُفُقَةٍ لِقَتُلِ كُعبِ المَلاءَ مَهُ قَالَ لَهُمُ افلَحتَ الوُجُوَّةُ

اسلام حويصة بن مسود رضى الله تعالى عنه

کعب بن اشرف کے تل کے بعدرسول اللہ بلائنتیائے سے میکو بیٹکم دیا کہ اس قسم کے یہود کو جہاں نہیں یا وُفکّ سرڈ الوچنانچے حویصة بن مسعود کے جھوٹے بھانی محیصتہ بن مسعود نه این سبینه بهبودی کونل کر ڈالا۔ (جوتجارت کرتا تھا اور خود حویصه اور محیصة اور دیگر اہل مدینہ ہےداد وستد کا معاملہ رکھتا تھا۔)

حويصه ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے اور محیصہ پہلے ہے مسلمان تھے حویصہ جو نکہ عمر میں بڑے تھے محیصہ کو بکڑ کر مارنا شروع کیااور بہ کہا کہا ہااے اللہ کے دشمن تو نے اس کوئل کرڈ الا خدا كالتماس كال كتنى حربي تيرك بيد ميس بجيمه في با

والسلُّمه لبقيد امسرنبي بقتله مَنْ ﴾ فدا كونتم مجھكو اس كے تل كا ايس ذات لواسرنى بقتلك لضربت للمنحم ديا بكراكروه ذات بابركات تیرے قبل کا بھی تھم دیتی تو واللہ میں تیری 🇯 بھی گردن اُژادیتا۔

عنقك

آلله لواموك محمد بقتلي أكيافدا كوشم الرمحر تجهكومير ت لك كالحكم و يتوواقعي تومجھکونٹل کرڈالے گا۔

حویصہ نے کہا:

نعم والله لوامرني بضرب إلى فداك تم الرتيري كردن مارفي كالمم ویتے تو ضرور تیری گرون مار تا۔ عنقك لضربتها

لینی رسول اللہ بھی ہے کہ کے بعد ذرہ برابر تیرے بھائی بونے کا خیال نہ کرتا حویصہ بیٹن کرجیران رہ گئے اور بےساختہ بول اٹھے کہ خدا کی تئم یہی دین حق ہے جو دلوں میں اس درجہ راسخ اور متحکم اور رگ و بے میں اس طرح جاری وساری ہے اس کے بعد حو بصہ رسول الله بالقطائلة كي خدمت حاضر جوئ اورتج ول ياسلام قبول كيارضي المتدتعالي عنه

### سرية زيدبن حارثة رضى الثدتعالي عنه (غرهٔ جمادی الآخر ۳هه)

واقعہ بدر کے بعد قریش مکہ مسلمانوں ہے اس درجہ مرعوب اورخوف زوہ ہو گئے کہ اُن کے چھٹر جھاڑ کے اندیشہ ہے اپن قدیم راستہ ہی جھوڑ دیا چنا نجہ بچائے شام کے راستہ کے عراق کا راستہ اختیار کیا اور رہبری کے لئے فرات بن حیّا ن جُلّی کو اُجرت پر ہمراہ لیا اور ایک قافلہ بغرض تجارت مکہ ہے مال کثیر لے سربراہ ۶ اق رواند ہوا جس میں ایوسفیون ہن حرب اورصفوان بن امیداور حد بطب بن عبدالعُزّ سی وعبدالقد بن انی ربیعه بھی تھے۔ ( فنح مکّه میں بیہ چاروں حضرات مشرف باسلام ہوئے رضی القد تعال عنہم )۔

رسول املد ﷺ کو جب اس قافلہ کی اطّلاع ہوئی تو سوسحا بہ کی جمعیت کوزید بن حارثہ رضی اللّدتعالی عنہم کی امارت اورسر کردگی میں روانہ فر مایا۔

ان لوگول نے بہنچ کر تملہ کیا۔ قافلہ حاصل کر لینے میں تو کامیاب ہو گئے مگراعیان توم اوراشراف خاندان اور قافلہ والے سب بھاگ گئے صرف فرات بن حیان جمل کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لائے جو مدید بنے بنج کرمسلمان ہو گئے۔ مال غنیمت کی کثر ت کا انداز ہاس سے ہوسکتا ہے کہ اس کاخمس جو نکالا گیا تو اس کی تعداد بیس ہزار در ہم تھی یہ تو معلوم ہوا کہ غنیمت کی مجموعی تعدادا کیک لاکھ در ہم تھی لے

### قتل البي رافع (نصف جمادي الثانيسة هي)

ابورا فع ایک بڑا مالدار یہودی تاجرتھ ابورا فٹی کنیت تھی عبداللہ بن ابی اُنھنی اس کا نام تھا۔ سلام بن ابی اُنھنیں بھی کہتے تھے۔ خیبر کے قریب ایک گڑھی میں رہتا تھا۔

رسول الله بلون على كالتخت وشمن تفااور طرح طرح سے آپ كوايد اءادر تكليف پہنچا تا تف كعب بن اشرف كالمعين اور مد د گار تفا، يبي شخص غزوهٔ احزاب ميں قريش ملّه كومسلمانوں پر چڑھا كرلايا اور بہت زيادہ ان كى مالى امدادكى اور جميشہ رسول الله ينون تلايا اور مسلمانوں كى عداوت ميں رويبي فرج كرتار ہتا تھا۔ عداوت ميں رويبي فرج كرتار ہتا تھا۔ ع

کعب بن اشرف کے قاتل محمد بن مسلمہ اور اُن کے رفقا ورضی القد تعالیٰ عنہم چونکہ سب قبیلۂ اوس نے تقواس نے تو رسُول اللہ فیلڈ اوس نے تو رسُول اللہ فیلڈ اوس نے تو رسُول اللہ فیلڈ اوس نے تو رسُول اللہ فیلڈ کھیں کے ایک گتا خیارہ و بمن کعب بن اللہ فیلڈ کھیں کے ایک گتا خیارہ و بمن کعب بن اشرف کو تا ہے کہ بارگاہ نیز میں ماصل کرایا۔ البذا ہم کو جا بینے کہ بارگاہ نیز میں کے اسلام کو جا بینے کہ بارگاہ نیز میں کا اللہ فیلڈ کے ایک کھیں کہ بارگاہ نیز میں کے ایک کھیں کہ بارگاہ نیز میں کے ایک کو جا بینے کہ بارگاہ نیز میں کہ اللہ کی کہ بارگاہ نیز میں کی کھیں کہ بارگاہ نیز میں کہ بارگاہ نیز میں کی کھیں کے ایک کھیں کے ایک کھیں کہ بارگاہ نیز میں کی کے ایک کھیں کی کھیں کے ایک کھیں کے ایک کھیں کی کھیں کے ایک کھیں کے ایک کھیں کے ایک کھیں کہ کہ کہ کی کھیں کے ایک کھیں کی کھیں کے ایک کے ایک کے ایک کھیں کے ایک کھیں کے ایک کھیں کے ایک کھیں کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کھیں کے ایک کھیں کے ایک کے ایک کے ایک کھیں کے ایک کھیں کے ایک کھیں کے ایک کھیں کے ایک کے ایک کے ایک کھیں کے ایک کھیں کے ایک کھیں کے ایک کے ایک کی ایک کے ایک

المارية والنبلية أج المهن ١٣٥

يه طبقات ابن سعدياص ١٥٠ زرته في من ٢ مس ١٧

دوسرے گستاخ اور دریرہ دہن ابورافع کوئل کر کے دارین کی عزّت ورفعت حاصل کریں۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر ابورافع کے لل کی اجازت جا ہی آپ نے اجازت دی لیا

اور عبداللہ بن عتیک اور مسعود بن سنان اور عبداللہ بن اُنیس اور ابوقیادہ حارث بن ربعی اور خزاعی بن اسودرضی اللہ تعالی عنہم کواس کے قل کے لئے روانہ فر مایا اور عبداللہ بن عتیک کوان برامیر بنایا اور بیتا کیدفر مائی کہ سی بچہ اورعورت کو ہرگز نہل کریں تا

نصف ع جمادی الاخری ع کوعبدالقد بن علیک مع آپ رفقاء کے خیبر کی طرف روانہ ہوئے (تاریخ طبری ملاج سے) تھے بخاری میں براء بن عازب تفخائفة النظائے ہے مروی ہے کہ خروب آفقاب کے بعد جب لوگ اپنے جانور جراہ گاہ ہے والیس لاچکے تھے تب سے لوگ خیبر پہنچ ،ابورافع کا قلعہ جب قریب آگیا تو عبداللہ بن علیک نے آپ رفقاء ہے کہا تم یہیں بیٹھو میں قلعہ کے اندر جانے کی کوئی تدبیر نکالی ہوں ، جب بالکل دروازہ کے قریب پہنچ کی تھے تو کہڑاؤ ھا تک کراس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت کرتا ہو، دربان نے یہ بچھ کر کے بیہ بیارا بی کوئی آدی ہے بیا واز دی کہا ہے اللہ کے بندے آگراندر آتا ہے تو جد آجا میں دروازہ بند کرتا ہوں جب کر ایس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت کرتا ہو، دربان نے یہ بچھ کر دروازہ بند کی بندے آگراندر آتا ہے تو جد آجا میں دروازہ بند کرتا ہوں میں فورا دراخل ہو گیا اورا کے طرف جیسے کر بیٹھ گئے۔

ابورافع بالاخانہ پر رہتا تھا۔اورشب کوقصّہ گوئی ہوتی تھی جب قصّہ گوئی ختم ہوگئی اور لوگ اپنے اپنے گھر واپس ہو گئے تو در بان نے دروازے بند کر کے تنجیوں کا حلقہ ایک کھوٹی مرائکا دیا۔

جب سب سو گئے تو میں اُٹھا اور کھوٹی ہے تنجیوں کا حلقہ اتار کر دروازہ کھول ہوا بالا خانہ پہنچ اور جو دروازہ کھولتا تھا وہ اندر ہے بند کر لیت تھا تا کہ لوگوں کو اگر میری خبر بھی ہو جائے تو میں ایٹا کام کرگذروں۔

این امباری وج کے بس ۱۹۳۳ میں گا تھی ہے۔ اس ۲۹۳ میں ہے کہ اس ۲۹۳ میں اور کی گا تھی ہے۔ اور کی گا تھی ہے اور کھی ابن سعد فریاتے ہیں کہ ابورا نع کا قبل ماہ رمضان کے بھی ہوا۔ اور جھن کہتے ہیں۔ ذک ان کے بھی بھی سے بھی اور جھن کہتے ہیں رجب سے بھی سے واقعہ ہوا۔ اور بخاری تھی بخاری میں رہ کی سے راوگ ہیں کہ ابورا نع کھب بن اشرف کے بعد قبل ہوا۔ فتح الباری میں ۱۹۲۲ ہے کے

جب میں بالا خانہ پر پہنچ تو وہاں اندھیر اتھا اور ابورا فع اینے اہل وعیال میں سور ہاتھا۔ مجھ کومعلوم ندتھ کہ ابورا فع کہاں اور کدھرے میں نے آواز دی۔اے ابورا فع ابورا فع نے کہا کون ہے میں نے اس جانب ڈرتے ڈرتے تلوار کا دار کیا مگر خالی گیا۔ابورافع نے ایک چیخ ماری میں نے تھوڑی در بعد آواز بدل کر جمدردانہ لہجہ میں کہاا ہے ابورا فع ریکیسی آواز ہے، ابورافع نے کہا،ابھی مجھ پرکسی شخص نے تلوار کاوار کیا۔ یہ سنتے ہی تلوار کا دوسرا دار کیا جس سے اس کے کاری زخم آیا۔ بعدازال میں نے تکوار کی دھاراس کے پیٹ پر رکھ کراس زور ہے د بائی کہ پشت تک پہنچ گئی جس ہے سمجھا کہ میں اب اس کا کام تمام کر چکا اور واپس ہو گیا اور ایک ایک ورواز ہ کھولتا جاتا تھا۔ جب سٹرھی ہے اُتر نے لگا تو یہ خیال ہوا کہ زمین قریب آ گئی اتر نے میں گریزا۔اور بنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی جاندنی رات تھی۔ عمامہ کھول کرٹا نگ کو باندهااوراً بيخ ساتھيوں كے ياس آيا اور كہاتم چلواور رسول الله ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْكَ كُو بِشَارت سناؤَ مِيس يبيں بيشا ہوں اس کی موت اور آل کا اعلان س كر آؤں گا۔ جِنانچہ جب صبح ہوئی اور مُرغ نے بانگ دی تو خبر دینے والے نے قلعہ کی فصیل ہے اُس کی موت کا اعلان کیا تب میں و ماں سے روانہ ہوااور ساتھیوں ہے آ ملا۔اور کہا تیز چلو۔اللہ نے ابورافع کو ملاک کیا۔و مال ہے چل کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو ئے اور خوش خبری سنائی اور جووا قعہ کز را تھا وہ سب بیان کیا، آپ نے فر مایا اپنی ٹا تک پھیلا ؤ۔ ہیں نے ٹا تک پھیلا دی آپ نے دستِ مبارک اس پر پھیراایسامعلوم ہوا کو یا کہ بھی شکایت ہی پیش نہ آئی تھی ( بخاری شریف باب قل الى رافع في البارى باب قل الى رافع البدلية والنبلية ص ١٣٨ جه)

حافظ عراتی رحمه الله تعالے فرماتے ہیں:

قوم من الخزرج كم تُمُنعةً لـ لِـقَتُلِـهِ أُعِيُنَ بِالتَّـوفِيُقِ اوثاليت اورابع اوخامسه

فَبَعُثُهُ لابن عتيكِ معه لحيبرلابن ابى الحُقَيْقِ واختلفوا فقِيلَ ذافي السادسه إلا المتخفظة والجماعة عبدالله بن يتيك ما ينوب

### غزوة أحدل

#### شوال ساھ

قال الله تعالى. وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّ الْمُوْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِيَّةِ وَلِيهِ مَعْلُوم ہُوا كہ وہ قریشِ ملّہ جببدرے بے طرح شکست کھا کرملہ واپس ہوئے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ کاروانِ تجارت جس کوابوسفیان ساحلی راستے ہے بچا کرنگال لائے شخے وہ مع اصل سرمایہ اور زمن فع وارالندوہ میں بطورامانت محفوظ ہے بدر کی اس بے طرح ہزیمت اور ذلت آمیز شکست کا زخم یوں تو ہر مخص کے دل میں تھا، کیکن جن لوگوں کے باب اور بیٹے بھائی اور بھتے جو گئے ان کورہ رہ کر جوش آتا تھا۔ جذبہ انتقام ہے ہمخص کا خوایش اورا قارب بدر میں مارے گئے ان کورہ رہ کر جوش آتا تھا۔ جذبہ انتقام ہے ہمخص کا حید للبر بر نتھا۔

بالآخرابوسفیان بن حرب بیس عبدالله بن الى رہید مکرمة بن الى جہل، حارث بن ہشام موسط بن عبداللخ کی صفوان بن امیاور دیگر سرداران قریش ایک مجلس میں جمع ہوئ ، کہ کاروان تجارت بطورا مانت محفوظ ہے ، اس میں سے اصل سرمایہ تو تمام شرکاء پر بقدر صفی تقسیم کردیا جائے اور زرمنافع کلیه محمد (عِنْ ایش ایس سے جنگ کی تیاری میں صرف کیا جائے تاکہ ہم مسلمانوں سے اپنے باپ اور بیوں ، خوایش اورا قارب، اعیان اوراشراف کا جو بدر میں مارے گئے انتقام لیس بیک آواز سب نے نہایت طیب خاطر سے اس درخواست کو قبول کیا اور زرمن فع جس کی مقدار بچاس ہزارد بیتارتھی وہ سب اس کام کے لئے جمع کردیا گیا۔

#### اس بارے میں حق تعالی شانہ نے بیآ یت نازل فرمائی۔

ا۔ أحدمد بيد منورہ كے ايك مشہور بہاڑكا نام ہے جو مدينات كم بيش دوكيل كے فاصلہ برواقع ہے۔ اوراس كواحداس كئے كہتے ہيں كدوہ دوسرے جبال (بہاڑول) ہے متوحد يعنی منفر داور عبيحدہ ہے (البدلية والنہلية ص ٩ جس)

سے آل عمران آية ١١١ سے حتّ برح س ابوسفيان كا بينا حظلہ اور عکر مدكا باب ابوجبل اور حادث بن ہشام كا بحن كي ابوجبل بن ہشام اور صفوان بن اميد كا باب اميد كي بوت تھے گر بعد ميں چل كر ابوسفيان اور عبدالله بن الجي رہيدا اللہ تن ہشام اور حويطب اور صفوان سب مسلمان ہوئے ، وصبى السلمة تَعَسالَم عَنْهُمُ (زرقانی ص ٢٠٠٤)

إِنَّ الَّهَ نِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ لَ تَحْقِقَ كَافِرائِ مَالُول كَوْمَ فَي كُررت إِن أَمْهِ وَالَّهُ مِهُ لِيَهِ صُدُّوا عَنْ سَبِيلٌ ﴾ تا كه لوگون كوخدا كے راسته ہے روك وي اللَّهِ فَسَيُنُهُ فِي قُونُهَا ثُمَّ تَكُونُ ﴾ إيساوربهي فرج كري كاور بجريه مب عَـلَيْهِهُ حَسُرَةً ثُمَّ يُغَلَّبُونَ } ان يرحسرت اورافسوس ،ول كَ پُحراً خر مغلوب ہول گے۔

(الانقال،٢٣)

### قریش کاعورتوں کوہمراہ لے جلنا

غرض یہ کے قریش نے خوب تیاری کی اورعورتوں کو بھی ہمراہ لیا تا کہ وہ رجزیہا شعار سے لڑنے والوں کی ہمت بڑھا کمیں اور بھا گئے والوں کوغیرت دلا میں نیزلڑنے والےعورتول کی بے حرمتی کے خیال ہے دل کھول کراور سینڈ ٹھوک کرلڑیں پیجھے بننے کا نام نہ لیس اور قبائل میں قاصد دوڑائے کہاں جنگ میں شریک ہوکر دادشجاعت ویں۔اس طرح تمین **بزار** آ دمیول کالشکر جمع ہوگیا جن میں ہے سات سوزرہ ہوٹی متھے اور دوسا تھوڑے اور تین ہزار اونٹ اور یندرہ عورتیں ہمراہ تھیں ، یہ تین ہزار کالشکر جرارنہایت کر وفر ہے ابوسفیان بن حرب کی سرکردگی میں ۵شوال سے کو مکہ ہے روانہ ہوا (طبقات ابن سعدص ۲۵ نی ۴ قتم اوّل زرقانی ص۲۰ چ۲۲رځ طبرې س ۹ چ۳)

# حضرت عباس رَضَى لَهُ مُنَاهُ مَعَالِيَّهُ كاحضور يُرنُور کوقریش کےارادہ ہےاطّل ع دینا

حضرت عماس نے متمام حالات لکھ کرنمی مدید الصلاقة والتسلیم کے پاس ایک تیز روقاصد کے ہاتھ روانہ کئے اور قاصد کو بیتا کید کی کہ تین دن کے اندراندر کسی طرح آپ کے یاس مخط پہنچادے۔

اررة في ٢٢ الس ٢١

### حضور پُرنُو رکاصحابہ ہے مشورہ

بیخبر یاتے ہی آپ نے اُنس اور مونس رضی الله عنهما کو قریش کی خبر لینے کے لئے روانہ فر مایا۔ انھوں نے آ کر بیاطلاع دی کے قرایش کالشکر مدینہ کے بالکل قریب آپہنجا ہے۔ بعد ازاں حیاب بن منذر رہن کانتدُ تعالیہ کوان کا انداز ہ کرنے کیلئے بھیجا کہ معلوم کریں فوج کی كتنى تعداد ، حباب رَفِيَ نَهُ مُعَالِينًا فِي آكُر تُحيك انداز واور سيح تخمينه ے اطّلاع دي تمام شب سعد بن معاذ اوراسید بن حفیراور سعد بن عباده رضی التدتعی لیاعنهم نے مسجد نبوی کا پہرہ دیا۔اورشہر کےاطراف وجوانب میں بھی بہرے بھلادیئے گئے (طبقات ابن سعدص ۲۵ ج ١٣ فتم اوْل ، ) مه جمعه كي شب تقي جب صبح جو تي تورسول الله يتفيَّا نته ني حجابه كو بلا كرمشوره کیا۔اکابرمہاجرین وانصار نے بیمشورہ دیا کہ مدینہ ہی میں پناہ گزین ہوکرمقابلہ کیا جائے۔ کیکن جونو جوان جنگ بدر میں شریک نہ ہوسکے تھے اور شوقی شبادت میں بے چین اور ہے تاب تحان کی بدرائے ہوئی کدمدینہ ہے باہرنکل کران پرحملہ کیا جائے۔رسول اللہ بالقائلة ا نے ارشادفر مایا میں نے خواب لے ویکھ کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور ایک گائے ہے کہ ذبح کی جارہی ہے جس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ بمنز لیہ ضبوط زرہ کے ہے اور ذب تقر ہے اس طرف اشارہ ہے کدمیرے انسحاب میں سے بچھ لوگ شہید ہول گے اہذا میری رائے میں مدینہ بی میں قلعہ بند ہوکر مقابلہ کیا جائے اور خواب میں بیجی و یکھا کہ میں نے تکوار کو ہلایا اس کے سامنے کاحصہ ٹوٹ کر گر گیا۔ پھرائی تکوار کو دوبارہ بلایا تو وہ تکوار پہلے ہے زیادہ عمدہ ہوگئی۔جس کی تعبیر بیٹھی کے صحابہ کرام بمنز لہ تلوار کے نتھے جوآ پ کے دشمنوں ہروار کرتے تقیم سیار کو جہاد میں لے جانا بمنز لہ مکوار کے ہلائے کے تھا ایک مرتبہ بلایا۔ یعنی غز وہ احد میں تواس کے سامنے کاحصہ نوٹ کر کرایا یعنی کچھ صحابہ شہید ہو گئے ، پھرای تلوار کو دوسرے غزوہ میں استعمال کیا تو وہ ملوار پہلے ہے زیا ہ وعمہ ہ اور تیز ہوئی اورخوب وشمنوں پر چلی عبداللہ بن انی رأس المنافقین ہے بھی ہوشیاراورتج بہ کا رہونے کی وجہ سے مشور ہلیا گیااس نے بیکہا کہ تجریہ ہے کہ جب کسی مٹمن نے مدینہ برحملہ کیا اور اہلِ مدینہ نے اندرونِ شہر بی رہ کر مقابلہ کیا تو فتح ہوئی اور جب با ہرنگل کرحملہ کیا گیا ،تو نا کام رہے یارسول القدآ ہے مدینہ ہے إية فواب آب سناس شب جمعه بين الكافياء ما في طبقات ابن معدس ٢٦ ق٢

باہر نہ نکلئے خدا کی تھم جب بھی ہم مدینہ ہے باہ<sub>ر</sub> نکلے تو دشمنوں کے ہاتھ ہے تکلیف اٹھائی اور جب بھی ہم مدینہ میں رہے اور دعمن ہم پر چڑھ کر آیا تو دعمن نے ہمارے ہاتھ ہے تکلیف اٹھائی آپ تو مدینہ کی نا کہ بندی فرمادیں وشمن آپر بالفرض مدینہ میں گھس آپاتو مرو اُن کا تکوار ہے مقابلہ کریں گے اور بنچے اور عورتیں چھتوں ہے سنگ ہاری کریں گی۔ اوراً کر

بابرے باہر بی نا کام واپس ہو گئے تو فہوالراد ا

مگربعض اکا براورنو جوانوں نے اس برزیادہ اصرار کیا کہ مدینہ سے بابرنگل کر حمدہ کیا جائے ،اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اس ون کے ممنی اور مشتاق ہی تھے اور خدا ہے و عاکمیں ما نگ رہے تھے خداوہ دن لے آیاورمسافت بھی قریب ہے حضرت حمز واور سعد بن عبادہ اور تعمان بن ما مک رضی القدتع الی عنبم نے عرض کیا یا رسول القدا گر ہم نے مدینہ میں رہ کر اُن کی مدا فعت کی تو بھارے دعمن ہم کوخدا کی راہ میں برزول نیال سریں گاور حضرت حمز ہ نے بیا کہا۔ والَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ لا إلى قُتم جاس ذات بإك كرس ني آپ اطعم اليوم طعاما حنى لل يركن بنازل فرماني من اس وقت تك كمانا اجساهدهم بسيفي خارج أنكاؤل كاجب تكمينت بابركل كر دشمنوں کااپنی مکوارے مقابلہ نہ کرلوں۔ المدينة ع

نعمان بن ما لک انصاری رضی ابتدتع لی عندی عرض کیا۔

يارسُول الله لا تحرمنا الجنة فو أ ائاسَد كرسول بم كوجنت عيم وم نه الذي بعثك بالحق لادخلن أيجي متم جال ذات ياك كرس في آ ہے کوحق دیکر بھیجا ہے میں ضرور جنت میں داخل ہو کرر ہوں گا۔

الجنة

لانبي اشبهدان لا اله الا الله وَانك لله الله وَانك ويتا الله وَانك الله وَانك ويتا الله وَانك وَانك ويتا الله وَانك وَانك وَانك وَانك وَانك ويتا الله و انك رسُولِ اللَّهِ ولا افرُّ يوم الزحف 🕴 موا كوني معبودتين اوري تُنك آب الله کے برحق رسول بیں اور میں لڑ ائی میں بھی عا گیانیں۔

آپ نے فر ہایا کس بنا ہر ۔ نعمان نے عریش کیا۔

اورايك روايت بس بيلفظ بين: لاني احب الله ورسُوله

ال وجدے کہ میں القداور اُس کے رسُول کو محبوب رکھتا ہوں۔

آب فرمايا-صدقت توني كما:

رسول المتدين على الله من المحاكد بخت ك شيدائي اور شهادت ك سودائي ليعني نو جوانوں کا اصرار تو بہلے ہی ہے ہے کہ مدینہ سے باہر جا کر حملہ کیا جائے لیکن مہاجرین وانصار میں ہے بھی بعض ا کا ہر جیسے حضر ت حمز ہؓ اور سعد بن عبادہؓ شوق شہادت میں بے چین اور بے تاب میں اوراُ ککی بھی یہی رائے ہے، تو آپ نے بھی یہی عز مفر ہالیا۔

یہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر وعظ فر مایا۔ اور جہاد وقبال کی ترغیب دی، اور تیاری کا حکم دیا۔

یہ بینتے ہی خداوند ذوالحلال کے تبین وخلصین ، عاشقین ووالہین اور خداوند قدوس کے لقاء کے شائقین کے جانوں میں جان آگئی اور سمجھ گئے کہ اب اس دنیا کے جیل خانہ اور اس تفس ہے ہاری رہائی کا وقت آگیا۔

نخرم آن روز کزیں منزل ویران بروم سے راحت جان طلبم وزیخے جانان بروم

المنخضرت صلى الله عليه وسلم كي يتاري اورسلاح يوشي

عصر کی نماز ہے فارغ ہوکر آپ حجرۂ شریفہ میں تشریف لے گئے اور صاحبین ( یعنی آپ کے وہ دوسائھی جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور عالم برزخ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور میدان حشر اور حوض کوثر اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے ) یعنی ابو بکر وعمر رضى الله تعالى عنبماوه بھى آپ كے ساتھ حجر ہ ميں گئے۔

بنوزآ پ حجرهٔ مبارکہ ہے ہاہرتشریف نہ لائے تھے کہ سعد بن معاذ اور اُسید بن حفیر رضی القدتی ی عنبمانے لوگوں سے کہا کہتم نے رسول القد فیق عید کوشبر سے باہر جا کر حملہ کرنے پرمجبور کیا حالانکہ آپ براللہ کی وحی اتر تی رہتی ہے۔ مناسب بیر ہے کہ آپ کی رائے اورمنتء پرچھوڑ دیا جائے۔اتنے میں آپ دوز رہیں تو برتو پہن کر اور سلم ہوکر باہرتشریف لے آئے۔ سے ابد نے عرض کیا یا رسول القدیم نے تعطی سے خلاف مرضی مبارک اصرار کیا جو ہمارے لئے کی طرح مناسب اور زیبانہ تھا۔ آپ صرف اپنی رائے پڑمل فرہ کیں آپ نے فرمایا کسی نبی کے لئے بید جا کر نبیس کے بتھیا رنگا کر اتارہ سے بیبال تک کہ وہ القد کے دشمنول سے جنگ کرے۔ آب القد کے نام پر جلواور میں جو تھم دول دہ کرو۔ اور بجھاوکہ جب تک تم صابر اور ثابت قدم رہو گئو اور نقرت تھا رہے تھا رہے تھا ہے۔

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى روائكى اورفوج كامعاينه

اا شوال یوم جمعہ بعد نماز عمر آپ ایک بزار جمعیت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے آپ گھوڑ ہے پرسوار تھے اور سعد بن معاذ اور سعد بن عباد ورضی اللہ عنہمازرہ پہنے ہوئے آپ کے آگے آگے تھے ،اور سب مسلمان آپ کے دائیس اور بائیس جلتے تھے۔

یہ تمام تفصیل طبقات اس سعداہ رزرق نی میں مذکور ہے۔ مدینہ سے ہاہر نکل کر جب متن مشخین میں پہنچ تو فوج کا جائز ہ الیا۔ ان میں جونو عمراہ رکم من تھے ان کو واپس فر مایا جن میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

- نه (۲) زیدین تابت رضی امندتقاق عنه
  - (۱) اسامه بن زیرضی القد تعالی عنه (۲) زید بن
- (٣) عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه
- (۳) ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عنه
- (١) عرابة بن اوس صنى القد تعالى عنه
- (۵) اسید بن ظهیر رضی اللدتگا کی عنه
- (۸) زید بن ارقم رضی امند تعالے عنہ
- (۷) براء بن عازب رضی الندتعالی عنه

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ستر ہسحانی چیش کے گئے جن کی عمر چودہ چودہ سال کی تھی نبی کریم طلبہ الصلاق والتسلیم نے نا بالغ قرار دے کرواپس

الداس معلوم و تا ہے کہ یہ تعلق میں اور تخصوص نہیں ہوئی ہو جا ہے الله من قابی خام سے آتھی رکا بیٹ ہے جار نفیے جہاد کے تھی را تاریا جا رزئیس نے نیز س سے ریجی معلوم موج ہے کے شاں اور شخب شروع کی مینے سے س کا اتمام اور پور کرنا و جب ہوتا جاج ہے ۔ قائم محاام ندو فلا وند میں وہاں ایک اند مدا در وزیدہ میں وق و ایک اندھی اور بڑھیا میں وان رہا سے تھے داس سے وہ دیا ہے تھی سے نام سے مشہور ہو گے ہے اور کی قائم ہے۔ کردیا جب ایک سال بعد پندرہ سال کے من میں پیش کئے گئے تو آپ نے اجازت دی۔ (زرقانی ص ۲۵ج۲)

ان کمسنوں میں رافع بن خدت کے دوحانگ نگائے ہی ہے۔ انھوں نے یہ ہوشیاری کی کہ انگوٹھوں کے بل ہوشیاری کی کہ انگوٹھوں کے بل تن کے کھڑے ہوگئے تا کہ دراز قامت معلوم ہوں۔ آنخضرت بلاق ہائے ان کواجازت دے دی۔ نیز ان کی نسبت رہے تھی کہا گیا کہ رہہ بڑے تیرانداز ہیں۔

عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ نافع سے بیدد یافت کیا کہ عبدالقد بن عمر کن کن غزوات عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ نافع سے بیدد یافت کیا کہ عبدالقد بن عمر نے بیان کیا میں رسول القد بنون فیٹی کے ساتھ شریک ہوئے ۔ نافع نے کہا مجھ سے خودا بن عمر نے بیان کیا کہ جب غزوہ بدر مواتو اس وقت میں ۱۳ سال کا تھا اور جب غزوہ اُ احد میں شریک سال کا تھا۔ غزوہ بدر میں تو میں نے جانے کا ادادہ بی نہیں کیا لیکن غزوہ احد میں شریک ہونے کی بارگاہ نبوی میں استدعا ، کی لیکن آ ہے نے کسنی کی جبہ قبول نظر مایا اور ملی بذازید بن ثابت اور عرابة بن اور کو بھی کسن ہونے کی وجہ سے واپس فر مایا مگر دافع بن خدی کو دراز تابت اور عرابة بن اور کو بھی کسن ہونے کی وجہ سے واپس فر مایا مگر دافع بن خدی کو دراز تابت اور عرابہ بن اور کو بھی کو اجازت دے دی وجہ نے دائی ہو اس وقت میں شریک ہوا عمر سال کا تھی ، اس وقت آ ہے نے جھی کو اجازت دی اور آ ہے کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوا عمر سال کا تھی ، اس وقت آ ہے نے جھی کو اجازت دی اور آ ہے کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوا میں سریک برا عزوں اور بھی نیول کے لئے بہت جدد اس حدیث کو کھی لیس سال کا تھی اور آ ہے جو فی الواقع پندر وسال کا ہو مجاہدین اور مق تلین اور مق تلین کی فہرست میں اس کا نام در ن کر کے بہت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کی جائے کی فہرست میں اس کا نام در ن کر کے بہت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کے جائے کو فی الواقع خدر وسال کا ہو مجاہدین اور مق تلین کی فہرست میں اس کا نام در ن کر کے بہت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کی جائے

اور جو پندرہ سال ہے کم ہواس کا نام ذریۃ بچوں کی فہرست میں لکھا جائے، (عیون الاثر ص ۲۳۳ ) سمرۃ بن جندب جو آئیس کے ہم سن تھے آئیوں نے نبایت حسرت بھرے الفاظ میں آیئے علاقی باپ مرک بن سنان دھی انتہ تھائے ہے کہا۔ اے باپ۔ رافع کوتو اجازت س گئی اور میں رہ سیا۔ حال نکہ میں ان سے زیادہ قوی ہوں رافع کو بچھاڑ سکتا ہوں مرک بن سنان دھی انتہ نہ نے رافع کواج زت دی اور میرے بیٹے بن سنان دھی انتہ نہ نے رافع کواج زت دی اور میرے بیٹے کو واپس فر مایا۔ حال انکہ میرا بیٹارافع کو بچھاڑ سکتا ہے۔

آپ نے رافع وَوَعَالْمُنْ مُنَعَالِينَ اور سمر و وَوَعَالَمُنْ مُعَالِينَ كَيْ مَنْ مَنْ مَرانَى يسمره نے رافع كو يجهي ژ

دیا۔ آپ نے سمرہ کوبھی اجازت دی۔ (طبری ص۱ائ ۳) بنچ اور بوڑھے جوان اورادھیر سب کے سب ایک بی شراب کے مخموراورایک بی نشہ کے چور تھے۔ شہید ہونے سے پہلے بی دینجر شامیم سے شہید ہو چکے تھے، رضی القد تعالی عنہم ورضوا عنہ۔

# لشكراسلام يحمنافقين كى عليحد كى اوروايسى

اب نبی کریم طبیدالصلاۃ والتسلیم کے ساتھ صرف سات سوسی ہرہ گئے جن میں صرف سوۃ دمی زرو پیش منتے اور سارے لئنگر میں صرف دو گھوڑے تنے ایک آپ کا اور ایک ابو بردۃ بن نیار جارتی ذخصاً نمائے گئے گئے گا۔ ا

قبیلہ خزر تی میں ہے بن سلمہ نے اور قبیلہ اوس میں ہے بنی حارثہ نے بھی این اُبی کی طرح کیجہ واپسی کا ارادہ کیا اور یہ دونوں قبیلے شکر کے دونوں طرف بھے تو فیق خداوندی نے ان کی دست گیری کی۔خدانے ان کو بچالیا۔اور واپس نہیں ہوئے ،ان ہی کے بارے میں بہت کا زل ہوئی۔اِدُھ نَان کی اُلیٰ مَنْ مَنْ مَنْ اَلٰہُ وَالِیْہُ مَا وَعَلَى اللهِ مَنْ مَنْ اللهُ وَالِیْهُ مَا وَعَلَى اللهِ فَلْمِنْوَ تَاللهُ وَالِیْهُ مَا وَعَلَى اللهِ فَلْمِنْوَتَ یَا

یادگرواس وقت کو جب جمّت باردی تم میں کے دوگر وجوں نے اور القدان کا مددگار تھا اس لئے وہ دواپسی ہے محفوظ رہے اور تمام مسلمانوں کوابقہ بی پر بھر وسد چاہیئے۔ جنوز آپ مقام شیخیین بی میں تھے کہ آفتاب غروب ہوگیا۔ حضرت بلال رضی ابقد تعالی عند نے اذان دی آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور پہیں شب کو قیام فر مایا۔اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عند نے تمام شب لشکر کی ہارائی کی وقتا فو قنالشکر کا ایک چکر لگاتے اور دالیس آگر آپ کے قیمہ مبارکہ کا پہرہ دیتے۔

شب کے آخری حصّہ میں آپ نے کوئی فرمایا جب اُصد کے قریب پہنچی تو صبح کی نماز کا وقت آگیا۔ بلال رضی القد تعالیے عنہ کواڈ ان کا تعلم دیا۔ بلال رَصَىٰ القد تعالیے عنہ کواڈ ان کا تعلم دیا۔ بلال رَصَىٰ اللّٰہ تعالیٰ نے اذان اور اقامت کہی اور آپ نے اسپے اسپی اس کونماز پڑھائی۔

### ترتيب فوج

نمازے فارغ ہوکر کشکر کی جانب متوجہ ہوئے مدینہ کوسا منے اور اُصد کو پس پشت رکھکر صفوں کو مرتب فر مایا۔ اور جو صفیں چند لمجھ پہلے خداوند ذوالجلال کی تعظیم و اخبلال کے لئے دست بستہ کھڑی ہوئی تھیں اب وہ اس کیپر متعال کی راہ میں جانبازی اور سرفر وتی اور اس کے راستہ میں جہادوقال کے لئے کھڑی ہوگئیں ہے۔

سی بخاری میں براء بن عازب رضی القدتی لئے عنہ سے مروی ہے کہ رسول القد بنتی علیہ سے تملہ نہ سے تملہ نہ سے تملہ نہ کے بچپاس تیرا ندازوں کا ایک دستہ جبل أحد کے بیچپے بٹھلادیا تا کہ قریش پشت سے تملہ نہ کر سکیس اور عبدالقد بن جبیر رضی القدتی کی عنہ کواس کا امیر مقرر فر مایا اور بیتھم دیا کہ آ مرجم کو مشرکین برغالب ہوتے دیکھوت بھی بیہاں ہے نہ جمنا اور اگر مشرکین کوہم برغالب ہوتے دیکھوت بھی بیہاں ہے نہ جمنا اور اگر مشرکین کوہم برغالب ہوتے دیکھوت بھی بیہاں ہے نہ جمنا اور اگر مشرکین کوہم برغالب ہوتے دیکھوت بھی بیہاں ہے نہ جمنا اور اگر مشرکین کوہم برغالب ہوتے دیکھوت بھی اس جگہ ہے نہ مرکنا اور نہ ہماری مدد کے لئے آتا۔

ز ہیر کی روایت میں سے کہ اگر برندوں کو بھی ہم کواُ چکتے ہوئے و کیھوتب بھی اس جگہ سے نڈلنا۔

مند احمد اور بہم طبر انی وغیرہ میں ابن عباس نفحائفلہ تفائے سے مروی ہے کہ رسول القد بیقائے تاہد اور بہت ہے ہماری حفاظت القد بیقائے تاہد کے بیار شادفر مایا تم اس جگہ کھڑے رہواور بیشت کی ج نب سے بھاری حفاظت کرو۔ اگر بھم کوتل ہوتے ہوئے بھی ویکھوتو بھاری مدد کے لئے نہ آنا اور اگر نفیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھوتو اس میں شریک نہوتا ہے

المائن معدوج ١٤٠٠ عن ١٤٤ على المحالياري وج عاص ١٤٥٠

## قریش کے شکر کا حال

قریش کالشکر جرار شغبہ بی کو مدینہ پہنچی کر اُحد کے دامن میں پڑاؤ ڈال چکا تھا جس کی تعداد تمین ہزارتھی جن میں سات سوزرہ پوٹس اور دوسو گھوڑے اور تمین ہزار ادبت تنے اور اشراف ملّہ کی بندرہ عورتیں ہمراہ تھیں جو اشتعار پڑھ پڑھ کر مردوں کو جوش دلاتی تھی لے نفسانی اورشہوانی اورشیطانی لوگول کا دھنداایی ہی ہوتا ہے۔ نعوذ ہامندمنہ

جن میں ہے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

(۱) \_ بنده بنت متبه ... عليم ... .. .. البوسفيان كي بيوى اور حضرت معاديد كي مال \_

(۲)۔ام محکیم بنت حارث بن بشام ..... ابوجبل کے بیٹے عکرمد کی بیوی۔

(٣) \_فاظمه بنت وليد حارث بن بشام كي بيوي (٣) . برره بنت مسعود صفوان بن اميد كي بيوي

(۵) در بط بنت شیبه عمر و بن العاص کی بیوی (۲) رسلاف بنت سعد طلحه بن الی طاحة من کی

بيوكي

(۷) \_ فناس بنت ما یک مصعب بن عمیر کی (۸) \_عمر قابنت ماهمه

والبرو

علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ سوائے خناس اور عمرہ کے بیہ سب عور تیس بعد میں چل کر مشرف باسلام ہوئیں۔رضی اللہ تعالیا عشہن ۔

قر ایش نے اپنے نظم کے میمند پر خالدین ولید کواہ رمیسرہ پر عکر مندین ابی جہل کو ور پیادوں پرصفوان بن امیدکواور کہا جاتا ہے کہ عمر و بن العاص کواور تیراندازوں پرعبدالقد بن الج رہید کوافسر مقرر کیا۔

۔ گر بعد میں چل کر قرایش کے یہ پانچوں امرائے شکرمشرف ہسلام ہوئے ،رضی ابلد نقی لی عنہم ۱۲

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کا مجامدین سے ایک خطاب جب فریقین کی مفیں مرخب ہومی تورسول اللہ بنوٹیوٹیوٹے ایک توار ہاتھ میں لے کر

> <u>سر ۱۳۷۶ -</u> ۱ پررونی این ۱۳۳۶ - ۲۹

کون ہے جو کہ اس تکوار کواس کے حق کے ساتھ لے۔

من يأخذهذا السيف بحقه

یہ من کر بہت ہے ہاتھ اس سعادت کے حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھے گرنی اکرم بیلی تعدید نے اپنادست مُبارک روک لیا ہے میں ابود جانہ رضی القد تعالی عندا تھے اور عرض کیا یا رسول القداس مکوار کا کیا حق ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا حق بیہے کہ اس سے خدا کے وشمنوں کو مارے بیبال تک کرخم ہوجائے۔

بدروایت منداحداور سیح مسلم میں حضرت انس نفخانگذشتانی سے اور جم طبرانی میں قادق من النعمان نفخانگذشتانی سے اور مند بزار میں حضرت زبیر نفخانگذشتانی سے مروی ہے۔ حافظ ابو بشر دولا بی نے اس حدیث کو کتاب الکنی میں حضرت زبیر نصحانشگشانی سے دوایت کیا ہے۔ اس میں بیرے کہ آپ نے فرمایا اس کمواد کا حق بیرے کہ اس سے کسی مسلمان کو بھی قبل نہ کرنا اور اس کو لے کر بھی کسی کا فر کے مقابلہ سے فرار نہ ہونا۔

ابو دجانہ دفع کافنا مقال کے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں گئے گئے گئے گئے گئے گئے گ جول بینی اس کا حق ادا کروزگا، آپ نے فوراً وہ مکوارا بود جانہ تفعیٰ انسان کو مرحمت فرہ دی۔ غالبًا آپ کو بذر بعیدوتی النبی کے بیمعلوم ہوا ہوگا کے سوائے ابود جانہ کے کوئی اس ملوار کا حق شادا کرے گائی لئے صرف ابود جانہ بی کوعطا فرمائی واللہ سجانہ وقع کی اعلم ا

(فَا كُده) ابود جانہ بڑے شجائ اور بہادر تھے، جنگ کے وقت ان پر (جبختر) یعنی نازو انداز اور وجداور سکر کی خاص کیفیت ہوتی تھی ہڑائ کے وقت سر پرسُرخ عمامہ باندھ لیتے تضاور خراماں خرامال چلتے۔ غالباس لئے آنخضرت فیل کھٹانے یہ لموارعطا کی جبیبا کہ آئندہ اُن کے جہادو قبال ہے معلوم ہوگا۔

# آغاز جنگ اورمبارزین قریش کاایک ایک کر کے آل

قرایش کی طرف سے سب سے پہلے میدانِ جنگ میں ابوعامر اُکلا جوز مان کہ جاہلیت میں ا قبیلہ: اوس کا سر دار تھا اور زہد اور بارسائی کی وجہ سے راہب کے نام سے پکارا جاتا تھا جب الاساب نے میں ۵۸ زرتانی من ۲ س مدینه میں اسلام کا نور جیکا تو بیٹیر ہ چیٹم اس کی تاب ندلا سکا اور مدینہ سے مکہ چلا آیا۔رسول القد پان اللہ ان بجائے راہب کے فاسق نام تجویز فر مایا۔

اس فاسق نے مکہ آگر قریش کورسول اللہ یکھٹیٹی کے مقابلہ کے لئے آمادہ کیااور معرکہ اُحد میں خود اُن کے ساتھ آیااور یہ باور کر آیا کہ قبیلہ اوس کے لوگ جب مجھکو دیکھیں گو محمد ( میلٹیٹیٹ) کا ساتھ چھوڑ کرمیر سے ساتھ ہوجا کیں گے۔

میہلامبارز:۔ چنانچے معرکہ اُحدیثی سب سے پہلے مہی ابوعامر میدان میں آیا اورللکار کرکہا۔

یامعشر الاوس انا ابو عامر اے گردہ اور شی ابوعام ہوں۔ خداوس کی آنکھیں شخنڈی کرے جنھوں نے فور آبی رہے جواب دیا۔ لا انعم الله بك عینایا فاسق اے خدا کے فی ق اور تافر مان خدا کی تیری آنکھ شخنڈی نہ کرے۔

ابوعامریدوندان شکن جواب من کرخائب وخاسروائی ہوااور جا کرید کہا کہ میرے بعد میری قوم کی حالت بدل گئی۔(زرقانی ص ۳۰ ت۲ این ہشام ص ۹ کے ۲۲ طبری ص ۱۱ تی ۳۳ عیون لے الاثر ص ۲۳۳ البدلیة والنہلیة ص ۱۷ تی ۲۸)

دوسرامبارز: بعدازال مشرکین کاسلمبردارطلحة بن افی طلحه میدان میں آیااورللکارکرید
کہا۔ اے اسحاب محمد (یفقیقیہ) تمھارایہ گمان ہے کہ اللہ تعالیے ہم کوتمھاری تلواروں سے
جلدی جہتم میں پہنچا تا ہے اور ہماری تلواروں سے تم کو جنت میں جدد پہنچا تا ہے ہیں کیاتم میں
جلدی جہتم میں پہنچا تا ہے اور ہماری تلواروں سے تم کو جنت میں جدد پہنچا تا ہے ہیں کیاتم میں
سے ہے کوئی جس کومیری تلوار جلد جنت میں یاس کی تلوار مجھ کوجلد جہنم میں پہنچا ہے۔
سے سے کوئی جس کومیری تلوار جلد جنت میں یاس کی تلوار مجھ کوجلد جہنم میں پہنچا ہے۔
سے ساتھ ہی حصرت علی کرم اللہ وجہد مقابلے کے لئے نظے اور تلوار چلائی جس سے اس کا

یہ سنتے ہی حضرت علی کرم القد و جہد مقابے کے لئے نکلے اور کلوار چلائی جس ہے اس کا پیر کٹ گیا اور مُند کے بل گرا اور ستر کھل گیا۔ حضرت علی نفحائندُ تَعَالَجُ شر ما کر چیجے ہٹ گئے۔ نبی کریم علی الصلا قوالتسلیم نے دریافت فر مایا ہے لی کیوں چیجے ہے، آپ نے فر مایا میں کہے کوال کے ستر کھل جانے سے شرم آگئی۔ ا

إرزاني يهاجس اس

ابن سعدفر ماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے سر پر مکوار چلائی جس سے سر کے دوھتے ہو گئے۔

رسول الله يَوْتَ عَلَيْهِ مُر ورجوئ اور الكَلَّهُ الْحَبَو كَهااور مسلمانول في الكَلْهُ الْحَبَو كالعرول الله يَوْتَ عَلَيْهُ الْحَبَو كالعرول كالياب

عالبا حضرت علی کی پہلی کمواراس کے قدم پر پڑی جس سے پیر کٹ گیااور دوسری کموارسر پر پڑی جس نے کھویڑی کے دوئکڑے کر ڈالے۔ ابن جریر کی روایت میں پہلے وار کا ذکر ہے، اور ابن سعد کی روایت میں دوسرے وار کا بلغذا دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ تیسرامبارز: بعدازاں عثمان بن الم طلحہ نے علم سنجالا اور پیرجز پڑھتا ہوا میدان میں آیا۔ ان تخصص الصغد أو تندقا ان خطمی المسلم المواء حقا ان تخصص الصغد أوتندقا علم معلم روار کا پیفرض ہے کہ لڑتے لڑتے اس کا نیز ووشن کے خون سے تکمین ہوج نے یا توث حائے۔

حضرت حمزہ نے بڑھ کر حملہ کیا اور عثمان کے دونوں ہاتھ اور دونوں شانے صاف کردیئے اور علم اُس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا،اور تھوڑی،ی دیر بیس اس کا کام تمام ہوا۔ چوتھا مبارز:۔اس کے بعد ابوسفیان بن ابی طلحہ نے جھنڈ اہاتھ بیس لیا۔سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عند نے فورا ہی ایک تیرتاک کر اس کے حلق پر مارا جس سے اس کی زبان باہرنگل آئی آ گے بڑھ کرفورا قبل کیا۔

**پانچوال مبارز:۔اس کے بعد مساقع بن طلحۃ بن ابی طلحہ نے علم اٹھایا حضرت عاصم بن** ٹابت رضی اللّٰہ تعی لیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں قبل کیا۔

چمٹا مبارز:۔اس کے بعد حارث بن طلحہ بن البی طلحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیااس کو بھی عاصم رضی اللّٰہ تعالیے عنہ نے ایک ہی وار میں قبل کیااور بقول بعض حضرت زبیر نے اس کو قبل کیا۔

س**اتوال مبارز: ب**چرکلاب بن طلحة بن ابی طلحه نے علم ہاتھ میں پکڑا حضرت زبیر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کرقل کیا۔

آتھوال مبارز: بعدازاں جُلاس بن طلحۃ ابن البی طلحہ نے جھنڈااٹھ یا ۔ فور آبی حضرت طلحہ رضی اللّٰہ تعالیٰے عنہ نے اس کوتل کیا۔ توال مبارز: اس کے بعدارط قبن عبدشر عبیل نے جھنڈ اہاتھ میں لیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدنے اس کا کام تمام کیا۔

دسوال مبارز:۔ شرت بن قارظ علم لے کرآ گے بڑھا آ نافن اس کا بھی کا متمام ہوا، شریکے کے قاتل کا نام معلوم نبیس کہون تھا۔

گیار ہواں مبارز:۔اس کے بعدان کا غلام جس کا نام صُواب تھا وہ علم لے کرسامنے آیا۔حضرت سعد بن ابی وقاص یا حضرت حمز ہ یا حضرت علی رضی اللّه عنهم میں ہے کسی ایک فیا ختلاف الاقوال اس کا بھی کام تمام کیا۔ ا

اس طرح سے قریش کے بائیس سردار مارے گئے جن کے نام علامہ ابن بشام نے بائنفصیل ذکر کئے جیں اور ساتھ ساتھ بیاجی بتلایا ہے کہ فلال مروار فلال فلال صحافی کے ہاتھ سے قبل ہوائی

### ابود جاندرضي اللهعندكي بهادري

ابود جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کورسول اللہ بلاق عندی نے اپنی تکوار عطافر مائی تھی نہایت شجاع اور بہادر ہتے۔ اوّل انھول نے اپناایک سرخ عمامہ نکالا اور سریر باندھا۔ اور اکڑتے ہوئے میدان میں نکلے اور بیاشعارز بان ہرتھے۔

اَنَا الَّذِی عَاهدنی خلیلی ونحن بالسفح لدی النخیل میں وبی بول جس کی مجت میرے میں وبی بالسفح الدی النخیل میں وبی بول جس کی مجت میرے خلال قلب بین اندرون قلب میں سرایت کرچکی ہے یعنی محدرسول بین تا درآنحالیکہ ہم پہاڑ کے دامن میں گلتان کے قریب تھے۔

ان لااقوم الدهر فی الکُبُول اضرب بسیف الله والرسول و عبد یہ ہے کہ میں نہ کھرار و عبد یہ ہے کہ میں نہ کھرار سے کہ میں کہ کہ اس کے رسول کی کموار ہے خدا کے دشمنوں کو مارتار ہوں گا۔

ح التي بشرام إلى الأنس ١٠١٠ الزرقا في الي السام ١٠١٠

ل زرق فی من ۱۳ س ۱۳ این معرق ۴ اس ۲۸

رسول القد بالفائظ في ابو وجاند دھی گذائمہ نے کو آئر تے ہوئے ویکھٹریوٹر مایا یہ جال اللہ کو شخت نالینندے گرالیے وقت ہیں۔

(بیعی جبکہ محض اللہ اور اس کے رئول کے وشمنوں کے مقابعہ میں ہوا ہے نفس سیلئے نہ ہو) او و جانے مفوں کو چیر نے چلے جاتے تھے جوسا ہے سی سیلے کہ اش زمین پر ہوتی تھی یہاں تک کہ اوسفیان کی بیوی ہند و بانکل ساھنے آئی ابود جانڈ نے اس پر کموارا ٹھائی گرفورا بی بال تک کہ اوسفیان کی بیوی ہند و بانکل ساھنے آئی ابود جانڈ نے اس پر کموارا ٹھائی گرفورا بی ہاتھ وروک لیا۔ کہ بیکی طرح زیب نہیں کہ فاص کررسول اللہ بیونی پیل کی کموار کوایک عورت میر چلایا جائے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب اور جاند نصی کندندہ کے بندہ کے قریب پنچے تو اس نے لوگوں کو آواز دی مگر کوئی شخص اس کی مد دکونہ پنج چا۔ ابود جاندفر ماتے ہیں۔ ججھ کواس وقت سیا جھا شد معلوم ہوا کہ رسول القد بنتی تا تا کی مگوار کوا کی بے بناہ اور بے سہاراعور ہے ہی آز ماؤں ۔ ا

### حضرت حمزه رضى الله عنه كى شجاعت اورشهادت كاذكر

حضرت حمز ہ رضی القد تعالیٰ عند کے شیر اند تعمد ہے کفار سخت پریشان تھے۔ جس پر تعوار اٹھاتے اس کی لاش زمین پرنظر آتی۔

وحشی بن حرب جوجبیر بن مطعم کا حبثی غلام تھا۔ جنگ بدر پی جبیر کا چیاط عیمة بن عدی حضرت حمز ہ کے ہاتھ سے آل ہوا تھا۔ جبیر کواس کا بہت صد مدہتما۔ جبیر نے حشی سے یہ کہا کہ اگر میر ہے جیا کے بدلہ بیس حمز ہ کوآل کر و نے آو تو آزاد ہے۔ جب قریش جنگ اُحد کے لئے روانہ ہوئے تو وحشی بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔

جب اُ حد برفریقین کی مفیل قبال کے لئے مرتب ہو گئیں اوراڑ ائی شروع ہوئی تو سباع بن عبدالعزی هل مین مبارز ( ہے میراکوئی مقابل) پکارتا :وامیدان میں آیا۔

حضرت حمزہ رضی القد تعی نی عنداس کی طرف میہ کہتے ہوئے بڑھے اے سباٹ-اے عور توں کی ختند کرنے والی عورت کے نتجے تو القدادراس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے یہ کہد کر اس بر تعوار کا ایک وارکیا ایک ہی وار میں اس کوفن اور موت کے تھا ٹ اتاردیا۔

إرالبدلية والنبدية \_ ح. ١٦. ١٩ ص. ١٦

وحتی حضرت حمز ہ کی تا کہ میں چھر کے نیچے چھپا جینی تھا۔ جب حضرت حمز ہ ادھر سے گزرے تو وحش نے چیجیے سے ناف پر نیز ہ مارا جو پار ہو گیا۔

حضرت حمزه چندقدم چيگراز كفرا كركر پڙے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ إِنَّ الِلَّهِ وَالْإِنَّا

اِلَیْهِ وَاجِعُوْنَ۔ پیروایت سی بخاری کی ہے۔مندانی داؤوطیاسی میں ہے دِشی کہتے ہیں کہ جب میں ملّہ آیاتو آزاد ہو گیااور قرایش کے ساتھ فقط حضرت حمز ہ کیل کے ارادہ ہے آیا تھاقل وقبال میرامقصد ندتھا۔!

میں میں میں ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ کو آل کر کے شکر سے ملیحدہ جا کر بیٹھ گیا اس لئے کہ میرااور کوئی مقصد نہ تھا صرف آزاد ہونے کی خاطر حضرت حمز ہ کوئل کیا۔

فائدہ: فقی مُلَد کے بعد وفد طائف کے ساتھ وشقی ہارگاہِ رسالت ہیں مدینہ منورہ مشرف ہاسلام ہونے کی غرض سے حاضر ہوئے لوگوں نے ان کوریا مسرعرض کیا یارسول اللہ میروثی ہے بعنی آپ کے مم محتر مکا قاتل۔ آپ نے فرمایا۔

دعوه فالاسلام رجل واحد اس کوچیور دورابیته ایک شخص کامسلمان احب الی مین قتل الف کافر این مین مین در یک بزار کافروں کے آل احب الی مین قتل الف کافر اسکیس زیادہ محبوب ہے۔

بعدازاں آپ نے وحق ہے حضرت جمز ہ کے آل کا واقعہ دریافت کیا۔ وحق نے نہایت خیالت وندامت کے ساتھ محفول ارش دی غرض ہے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے اسلام قبول کیا اور یہ فرمای کے اگر ہوئے کا اسلام قبول کیا اور یہ فرمای کے اگر ہوئے کا اسلام قبول کا اور ہوجا تا ہے وحتی رضی القد مندکو چونکہ آپ کو ایڈ ا ، پہنچ نامتھوں نے قداس کے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوت تو پس پہنت ہینچنے اور اس قمر میں رے کہ اس کا کوئی نے رو کروں پہنا نچیاں کے افارہ میں مسیمہ مذاب کو ای نیز ہ سے مار کر واصل جہنم کیا جس نے خاتم النہ بین صدوات النہ وسما مدمایہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔

اورجس طرح حضرت تمز و کوناف پرتیز و مار رشهبید یا ان طرح مسیمه کذاب کوئیمی

ناف ہی یر نیزہ مار کر قتل کیا۔ اس طرح ایک خیرالناس کے قبل کی ایک شرالناس (بدترین خلائق) کے آل ہے مکافات کی۔ا

سیج بخاری میں ہے کہ مسیامہ مذاب کے تل میں وحثی کے ساتھ ایک انصاری بھی شريك تنظے واقدى اوراسى قى بن را بويداور حاكم كہتے ہيں عبدالقد بن زيد بن عاصم ، زنى تنھے اوربعض عدی بن سہل اوربعض ابو د جانہ اوربعض زیدین اخصاب کا نام بتعایتے ہیں اوربعض کتے ہیں کشن بن عبداللہ تھے جیسا کہ ذیل کے اشعار ہے معلوم ہوتا ہے۔

ضربنا مسيلمة المفتتري الم تراني ووحشيهم کیا تجھ کومعلوم نبیں کہ میں نے اور دھشی نے دونوں نے مل کرمسیلمہ فتنہ پر داز کو ہارا ہے۔

يسائلني الناس عن قتله فقلت ضربت وهذا طَعَن مُ لوگ مجھ سے مسلمہ کے لل کی بابت دریافت کرتے ہیں کہ کس ف مارا میں نے جواب دیا کہ میں نے تبوار ماری اور دشتی نے نیز ہ مارا۔

فلست بصاحبه دُونه وليس بصاحبه دون شنّ پس حاصل به که مسیمه کامستاعل قاتل نه تو میں ہون اور نه وحشی کو بغیرش کی شرکت کے مستقل قاتل كهاجا سكتابيع

وحشی راوی بین کہ بین کے بین خدمت میں جاضہ جوات یا فرمایا تو نے بی منز و کوتل كياب\_ من في عرض كيا-

نعم والحمدلِلَه الذي اكرمه للإبال الوشكراس فداكا جس فصرت 🕻 حمز ہ کومیر ے ہاتھ شہادت کی کرامت اور ع تت بخشی اور جھے کو اس کے ہاتھ سے وليل تبين كياب

بيدي ولم يهني بيده-

كيونكراً مروشي ال وقت مصرت همز وك ما تهديب ماري جائب و بحالت كفر ماري جائب جس ہے بڑھ کروئی ہانت اورہ کے نئیں۔ بعدازاں آپ نے فر مایا ہے جس کے کا مرخدا کی راہ میں قَالَ كَرْجِيبِهَا كَانُو خَدَاكِرَاسَةُ بِينَ مِنْ مَنْ مَنْ تَعَالَى مِنْ تَفَالِهِ وَاوَالْطَيْرِ الْي واستاده حسن على 

# حضرت حنظله غسيل الملائكه كي شهادت كاذكر

ابوعام فاسق جس كاذكر يهلي بو چكاہے ،اس ئے جئے حضرت حظله رضى اللہ تق لى عنه السمعركية ميں رسول اللہ بين عليہ اللہ علي عليہ اللہ اللہ بين علي اللہ بين علي اللہ بين اللہ بين علي اللہ بين اللہ بي

ا بوسفیان اور حضرت حنظار کا مقابلہ ہوگیا۔ حضرت حنظلہ نے دوڑ کر ابوسفیان پر ارکرنا جابالیکن چیچے سے شداد بن اسود نے ایک دار نیاجس ہے حضرت حنظلہ شہید ہوئے۔ نی کریم بعیہ الصلاق والتسمیم نے ارش فر مایا۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ حظار کوا بالی سے بانی سے جاندی کے برتنوں میں عسل دیں۔ کے پانی سے جاندی کے برتنوں میں عسل دیں رہے ہیں۔

ان کی بیوی سے دریافت کیا کیا۔ معلوم ہوا کہ حالت جنابت ہی میں جہاد کے لئے روانہ ہو گئے تھے ای حالت میں شہیر ہوئے ، رواہ این اسحاق وال کم وصحیہ و رواہ این سعد وغیرہ (خصالک کبری ص ۲۱۲ ج املے )

جس روز «عفرت منظمہ شہید ہوئے والے تھے، ای شب ان کی بیوی نے بیرخواب و یکھا کہ آسان کا ایک ورواز ہ تھد اور منظلہ اس میں و بطل ہوئے وروانس مونے کے بعدوہ ورواز ہ بند کرسی شمیار بیوی اس خواب ہے سمجھ کی تھیں کے منظلہ اب اس مالم ہے رفست ہوئے والے ہیں۔

لڑا اُنی ختم ہوئے کے جعد جہان کی استان کی تی تو ہم سے پانی فیتی تھی۔ اس وجہ سے مشہور ہوئے۔ خشیل اندا کدے قب سے مشہور ہوئے۔ خظلہ رضی القد تی اللہ عند کے باپ ابو عام فائل چونکہ رسوں اللہ میں لئے کہ مقابلہ میں اللہ تی اللہ میں اللہ عند کے باپ ابو عام فائل چونکہ رسوں اللہ میں لئے کہ مقابلہ میں الرب سے حضرت منظلہ نے رسول اللہ میونٹی سے بہ بات آئی کی اجاز برجانی میں اللہ میں گر سے بائے گر سے بات و بیرانہ اور بان بازانہ حموں سے قریش کے میدان جنگ سے بیر الکھڑ گئے اور دھ اُدھ مند چھوا کر اور بان بازانہ حموں سے قریش کے میدان جنگ سے بیر الکھڑ گئے اور دھ اُدھ مند چھوا کر اور بیان بازانہ حموں سے قریش کے میدان جنگ سے بیر الکھڑ گئے اور دھ اُدھ مند چھوا کر اور بیان بازائہ حموں سے قریش کے میدان جنگ سے بیر میں مشعول ہوئے س

## مسلمان تیراندازوں کااپنی جگہ ہے ہٹ جانا اورلڑائی کا یانسکہ ملیث جانا

تیراندازوں کی اس جماعت نے (جو کہ درّہ کی حفاظت کے لئے بھی ٹی گئی تھی۔ جب سے دیکھا کہ فتح ہوگئی اور مسلمان مال غنیمت میں مشغول ہیں۔ یہ بھی اسی طرح بزھے۔ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی القد تعالی عنہ نے بہت روکا اور کہا کہ رسول اللہ بیلی فیلی نے تاکید فرمائی تھی کہ تم اس جگہ ہے نہ ٹائی تھی کہ تم اس جگہ ہے نہ ٹائی تھی کرنے والوں میں جاملے۔

### عُبد اللّٰد بن جبیراوراُن کے دس رفقاء کی شہادت

مرکز پرصرف عبداللہ بن جبیراور دی آ دمی رہ گئے تھم نبوی کے ضایاف کرنا تھا کہ یکا یک فتح شکست سے بدل کئی خالد بن الید نے جواس وقت مشرکین کے میمند پر تھے۔ درہ کوخال ویکھکر پیشت پر سے حملہ کردیا۔عبدالقد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عند مع اپنے ہمراہیوں کے شہید ہوئے۔

### مصعب بن عمير رضى الله عنه كى شهادت

مشرکین کے اس نا گہانی اور یکبارگی حملہ ہے مسلمانوں کی صفیں درہم و برہم ہوگئیں۔ اور دشمنان خدار سول اللہ ویجھ کھنے کے نز دیک آ بہنچے۔

مسلمانوں کے علمبر دارمعصب بن عمیر رضی امتد تعالی عند آپ کے قریب تھے۔ انھوں نے کا فرول کا مقابلہ کیا یہاں تک کے شہید ہوئے ان کے بعد آپ نے علم حضرت علی کرم اللّٰدوجہہ کے سُمیر دفر مایا۔

چونکہ مصعب بن عمیر دفتی اندائی اس اللہ میں اللہ علی اللہ مشاب ہے مشابہ سے اس لئے کی شیطان نے بیافوں میں نے بیافواد اُڑادی کہ نصیب وشمناں آپ یو تفظیم شہید ہو گئے۔ اس لئے تمام مسلمانوں میں سراسیمگی اوراضطراب بھیل گیا اوراس خبر وحشت اٹر کے سنتے بی سب کے سب بد حواس ہو گئے اوراس بد حواس ہو گئے اوراس بد حواس ہو گئے۔ اوراس بد حواس میں دوسرے پر تلوار چلنے گئی۔

# حضرت حذیفه رضی النه تعکالی کی والد کامسلمانوں فعرت حذیفه کی فیلی سے شہید ہوجانا

حضرت حذیفہ کے والدیں نہمی ای کشکش میں آئے حضرت حذیفہ نے دور سے و یکھا کہ مسلمان میر سے باپ کو مار ب ڈال رہ جین ۔ پکار کر کہا اے اللہ کے بندویہ میرا باپ ہے گراس بنگامہ میں کون سنتی تھا بالآ خر حضرت میں ن شہید ہوگے مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ بیاحذیفہ کے باپ تھے تو بہت ناوم ہوئے اور کہا خدا کی تشم ہم نے پہنچی نانہیں۔ حضرت حذیفہ دشمی اللہ لقالی عنہ نے کہا

يَغُفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ رَبِهِ وسب عن ياده الرَّاحِمِين اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ الرَّاحِمِين الرَّاحِمِين

رسول القد بالون فقيل في ويت ويخ كالراده فرمايا مُرحفزت حذافيد في قبول نبيس كيا ــ ال سے رسول القد بالون فقيل كرول ميں حذافيه رصي فعالمان كي اور قدر برو ھ كئي ليا

# خالد بن ولید کے نا گہانی حملہ سے کشکر اسلام کااضطراب اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمثال ثبات قدمی

فالدین ولید کاس یکبارگی اور نا گبانی حملہ ہے آ مرچہ بڑے بڑے ولیروں کے پاؤں اکھڑ گئے میں ذرو برابر تزلز لنہیں پاؤں اکھڑ گئے میں ذرو برابر تزلز لنہیں آیا وار کیسے آسکتا تھا اللہ کا نہوں ہوسکتا، پہاڑٹل جانمیں مگر انہا واللہ بزول نہیں ہوسکتا، پہاڑٹل جانمیں مگر انہا واللہ بندول نہیں ہوسکتا، پہاڑٹل جانمیں مگر انہا واللہ بندول تباشجا عت انہا واللہ اللہ بندول تباشجا عت کی میں دووزنی اور بھی رکی ہوتی ہے۔

چنانچەدالىل يىمى مىلى مقىدادرىنى اىندىغالى عندسے مروى ہے۔

ل طبر ق ، ق ۳ اس ۲۹ \_ ف رق ع م ص ۱۸۹ \_ زرقانی ج ۴ ص ۲۸ \_ این بشام ج ۲ ص ۸۷

فوالذي بعثه بالحق مازالت أفتم ١٠٠٥ زات ياك كجس آب قدمه شبرا واحد اوانه لقى 🕻 كوحق دے كر بجيجا آپ كا قدم مبارك وجه العدو ويفئ اليه طائفة } ايك باشت بحي ابن جُد كيس مثااور من اصحابه مرة وتفترق مرة ألم باشه آب وتمن كمت بديس ابت قدم فربما رایت قائما برمی عن لل رساس ایک جماعت بھی آپ کے قوسه ويرسى بالحجرحتي إلى آتى تقي اور بهي جاتي تقي اور بها اوقات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہہ انفس تقیس خود کھڑے ہوئے تیراندازی اور سنگ باری فر مارہے ہیں یہاں تک کہ وتمن آب ہے ہٹ گئے۔

انحاز واعنه (نقانيس المعنية)

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كے محافظين

این سعد فرماتے میں کہ اس بلچل اور اضطراب میں چودہ اسحاب نبی اکرم بلور فات کے س تھ رہے ، س ت مہر جرین میں ہے اور سات انصار میں ہے جن ک نام حسب ذیل میں۔

#### اساوانعيار

- (۱) ابود جا ندر ضي القد تعاني عنه
- (۲) حیاب بن منذ ررضی اللہ تعالی عنه
- (٣) عاصم بن ثابت رضي التدتع لي عنه
- (۴) حارث بن صمّه رضى الله تعالى عنه
- (۵) سهيل بن حنيف رضي الله تعالي عنه
  - (۲) سعد بن معاذ رضی التدتعی کی عنه
  - (۷) اسید بن حفیه رضی ایندتعالی عنه

#### اسامهماج ين

- (1) ابو بمرصد بن رضى القد تعالى عنه
- (٢) عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه
- (۳) عبدالرحمن بن عوف رضي التدتعالي عنه
- (٣) سعد بن الى وقاص رضى الله تعالى عنه
  - (۵) طلحەرىشى اللەتقالى عند
  - (١) زبير بن عوّام رضي القدتعالى عنه
    - ( 4 ) ابوعبيده رضى الندتعي لي عنه

مہاجرین میں حضرت علی کرم القدو جہد کا نام اس لئے نبیس ذکر کیا گیا کہ مصعب بن

عمير رضی نند تعدای کے شہید ہو جائے کے بعد رسول الندیار تیں ہے ملم حضرت ملی کو عطافر ما ديا تھاوہ مصروف جبادوقیال تھے۔

یہ چود دانسی ب آپ کے ساتھ تھے لیکن کبھی کسی نشر ورت کی وجہ ہے بعض حضرات کہیں چلے بھی جاتے تھے مگر جندی واپس ہوجاتے تھے۔ اس لئے بھی آپ کے ساتھ بارہ آ دمی رہے۔

(جیبا کہ بی بخاری میں برا ، بن عاز ب ہے مروی ہے)

اور کھی سات ( جیسا کہ بیٹی مسلم میں انس بن ہ لک بھٹائنڈ تعدای ہے مروی ہے )

اختیہ ف اوق ت اورانتلاف جارات کی مجہ ہے جاضر من پارگاہ رسالت کے عدد میں روا پتیں مختلف ہیں ہر ایک راوی کا بیان اینے اپنے وقت کے لئا سے بچاور درست ہے گ وقت بارہ اور سی وقت گیے رہ اور سی وقت سات آ دمی آ ہے کے ساتھ رہے۔ بحمرالقد سب ردايتين متفق ہيں۔ کوئی تعارض نہيں۔

تفصیل کے لئے منتج الباری ص22 ج21 ج4 ارزرہ نی ص20 ج7 ج7 کی مراجعت فرمائنس...

قریش کاحضور پُرنور برنا گبانی بجوم اور صحابهٔ کرام کی جان نثاری

صحیح مسلم میں «عفرت انس ہے مروی ہے کہ جب قرایش کا آپ پر جموم ہوا تو بیارشاد فرمایا کون ہے کہ جوان کو جھے ہے ہٹا کے اور جنت میں میرار فیق ہے۔انسار میں کے سات " دمی اس وقت آپ کے بیاس تھے۔ ساقول انصاری باری ٹزیرشہید ہو گئے۔ ( سیمج مسلم ص ٢٠ إنْ ٢ غز وهُ احد ورواد احد ما في البدلية والنبدية ص٢٦ يْ٢٣ ) -

ا بن المحلق کی روایت میں ہے کہ آپ نے بیارش وفر مایا۔

من رجل پیشری لنانفسه 🕴 کون مراے کہ جو بحارے لئے ای جان فروخت کرے۔

یہ سنتے ہی زیادین سکن اور پانٹی اٹھا رکھڑ ہے ہو گئے اور بینے بعد دیگرے ہرائیک نے

جان نثاری اور جانبازی کے جوہر دکھلائے یہاں تک شہید ہوئے اور اپنی جان کوفروخت کر کے جنت مول لے لی۔

# زياد بن سكن كىشها دَتْ

زیاد کو بیشرف حاصل ہوا کہ جب زخم کھا کر گرے تو نبی کریم پیق کھٹیا نے فر مایا ان کو میرے قریب لاؤ۔

لوگوں نے ان کوآپ کے قریب کردیا۔انھوں نے اپنا رخسار آپ کے قدم مبارک پر رکھ دیا ورای حالت میں جان اللہ کے حوالے کی۔ إِنْسَالِيلْهِ وَإِنَّنَ آلِيَهِ وَاجِعُونَ۔ ( این بشام ص ۲۸۳۹ج۲)

# عتبة بن ابي وقاص كا أتخضرت صلى الله عليه وسلم برجمله

سعد بن الى وقاص دَعِمافنهُ مَعَالَيْهُ كَ بِهَا لَى عَنبة بن الى وقاص نے موقع باكر رسول الله وَالله وقاص نے موقع باكر رسول الله وَالله الله وقاص في عَنه عَمَر بِهِيهَا جَسَ سِي نِيجِهَا دندان مبارك شهيداور نيجِهَا لب ذَحى جواسعد بن الى وقاص فر ماتے ہيں كه ميں جسقد راپنے بھاكى عنب توقع كا حريص اور خواہم شمندر ہا۔ اتنا كسى حَقِلَ كا جمعى حريص اور خواہم شمندر ہا۔ اتنا كسى حَقِلَ كا جمعى حريص اور خواہم شمند نہيں جوالے (رواہ ابن اسحاق)

# عبداللدابن قمئه كالأنخضرت صلى الله عليه وسلم برجمله

عبداللد بن تمنی نے جو قریش کامشہور پہلوان تھ آپ پراس زور سے حملہ کیا کہ رخسار مبارک رخمی ہوااورخود کے دہ طلقے رخسار مبارک میں گھس گئے اور عبداللہ بن شہاب بی زہری نے پنتھر مارکر بیش فی مبارک کوزخی کیا۔ چبرہ انور پر جب خون بنے نگا تو ابوسعید خدری نفخالند تعالی کے والد ماجد یہ لک بن سنان رضی اللہ عند نے تمام خون چوس کر چبرہ انورکوصاف کرویا، آپ نے فرہ یا لن تحسی النار۔ جھ کو جبہتم کی آگ ہر نز نہ گے گ

ل کے الباری ، بی ہے ہیں ۴۸۹ سے عمید ملد بن شماب زہ بی جنگ احد میں مفار کے ساتھ سے مگر بعد میں مشرف پاسلام ہوئے اور مکد مکر مدیش و فات پانی نے رقانی ص ۱۳۸ ج مجم طبرانی میں ابوامامہ فصائفات کے سے مروی ہے کہ ابن قمیّہ نے آپ کو زخمی کرنے کے بعد رہ کہا:

لواس کواہ رمیں این قمینہ ہوں۔

القد تعالى تجھ كوز كيل اور خوار ہلاك اور بر باد كرے۔

چندروز نہ گزرے کہ اللہ تع ہے نے اس پرایک پہاڑی بمرامسلط کیا جس نے اپنے سینگوں سے ابن قمیّے کو کو گالا ہے کرڈ الالے

# حضرت على دَضِّمَا لَنْهُ تَعَالِئَ الْمُ الْمِنْ الْمُ الْمُعَالِثَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

جسم مبارک پر چونکہ دو ایمنی زربول کا بھی ہو جھ تھا اس لئے آنحضرت بھی ہے۔

سر ھے میں گر گئے جس کو ابو مامر ف س نے مسلمانوں کے لئے بن یہ تھا۔ حضرت علی نے

آپ کا ہاتھ پکڑا اور حضر ہے طاحہ نے کمرتی مسلمانوں یا تب آپ کھٹر ہے ہوئے۔

اورارش دفر مایا کہ جو تحض زمین پر چاتے بھرتے زندہ شہید کود کجنا جا ہے وہ طاحہ کود کھے لے

عاکشہ صد تھتہ بنت صد ہی ایت باب او بمرصد این رضی الند حنبما ہے راوی ہیں کہ چبر دانور
میں زرہ کی جودو کڑیاں پجھے گئی تھیں۔ ابو سبیدۃ بن الجرائ رضی الند تعالی عند نے ان کواپ میں زرہ کی جودو کرئیاں پجھے گئی تھیں۔ ابو سبیدۃ بن الجرائ رضی اللہ تعالی عند نے ان کواپ دانتوں ہے کہ کر کر تھینی جس میں ابو مبیدہ ذخی انتفاظ ہے کے دودانت شہید ہوئے (رضی اللہ تعالی عند اللہ عندی اللہ عندی عندہ ہوئے (رضی اللہ تعالی عندہ اللہ عندی عندی عندی سے کہ کر کر تھینی جس میں ابو مبیدہ ذخی انتفاظ ہے کے دودانت شہید ہوئے (رضی اللہ تعالی عندی عندی عندی سے کئی کر کر تھینی جس میں ابو مبیدہ ذخی انتفاظ ہے کے دودانت شہید ہوئے (رضی اللہ تعالی عند داخی عندی اللہ عند داخی عندی عندی استعمال میں اللہ عند داخی عندی استعمال میں انتفاظ ہے تھیں کی سے بیا

رسول القد بين نقري بي جب بباڑ پر چڑھنے كا ارداہ فر مايا تو ضعف اور نقابت اور دو زرجوں كے على كى وجہ ہے مجبور جوئ اس وقت حضرت طلحة آپ كے بينچے بينھ گئے آپ ان پراہنے ہير رھاكراو پر چڑھے اور حضرت زبير فر ماتے جي كہ ميں ئے اس وقت 'بي مريم ملائن تابير كويہ كہتے سنا۔

المح البرى وقد عين المعدرة في قد من المعددة في المعددة في المعدد المعدد

### کیجا ہوگے طلحہ نے اُپنے لئے جنت واجب کر لی۔ (رواوائن اسحاق) اوجب طلحة

قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھ جس ہے انھوں نے رسول اللہ بلون ناتی کواحد کے دن بچایا تھا۔ وہ بالکل شل تھا (رواہ ابنجاری)

عاکم نے اکلیل میں روایت کیا ہے کہ اس روز حضرت طلحہ کے پنیتیس یا انتالیس زخم آئے۔ابوداؤد طیالسی میں حضرت عائشہ دَضَحَاٰ نَلَهُ تَعَالَیٰ عَالَے اُسے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالى عنه جب غزوهٔ احدهٔ كركرتے توبیقر ماتے .

كان ذلك اليوم كله لطلحة ليدن توسراطلح كانرا-

حضرت جابر ہے مروی ہے کہ دشمنوں کے داررو کتے رو کتے حضرت طلحہ رضی ابتد عنہ کی انگلیاں کٹ کئیں تو ہے اختیار زبان ہے افکافس آپ نے بیارش وفر مایا:

لوقيلت بسُسم اللَّه لرفعتك أارَّتوبجائة من كربم التدكير توفر شيخ الملائكة والناس ينظرون أنحج الفاكر لي وتاوراوك بجفكود كمجت اليك حتسى تىلىج بك فسى أبوئي بوت يبال تك كرتي كوجو امين کے کرکھس جائے۔اس حدیث کونسائی اور جو السماء جبهتی نے نہایت عمرہ اور کھری سند کیساتھ

(رواه النسائي والبيعي بسند جند) إ روایت کیا ہے۔

حضرت عا کشہ دَضِیٰ اللہُ مَعَالیٰ عَفَاصد لِق ا کبر رضی اللہ عنہ ہے راوی بیں کہ ہم نے اُحد کے دن طلحہ نضحاننهُ مَّعَالیٰ کے جسم پرستر ہے زیادہ زخم دیکھے۔ ( رواہ ابو داؤر الطبیاسی ۔ فتح الباري ١٦ ج مناقب طلح ريفك للهُ تَعَالَقُ )

حضرت انس دَوِعَانندُ مَعَالَيْ كَ علاتى باب الوطلحة رضى المتدعنة آب كوسيرت وصالح ہوئے تھے بڑے تیرانداز تھےاس روز دویا تین کمانیں تو ڑ ڈالیں جو تخص ترکش لئے ہوئے اُدھرے گزرتا نی کریم پین تھی اس ہے بیفر ماتے کہ بیز کش ابوطلحہ کے لئے ڈال جاؤرسول الله يلقظ المجاب فطرافها كرلوگول كود مجهنا جاہتے تو ابوطلحہ رپر عرض كرتے ۔

اله نتح الارى ع علم ١١٨ زرق في ج ٢٠٠٠ ١٩٠

بابى انت واسى لا تشرف للميراك الباية يرفدا المول آيظر يصبك سهم من سهام القوم أنه الهالين نصيب وشمنان كونى تيرنه آلگے۔ میراسیدآپ کے بیٹے کے لئے

نحري دون نحرك

( بخاری شریف ص۵۸۱) سیر ہے۔

سعد بن الی وقاص منبی القدتعا کی عنه برز ئے تیرانداز تھے،اُحد کے دن رسول ابتد سلی القد عديدوسهم نے اُسينے ترکش كتمام تيرنكال كران كے سامنے ڈال ديئے اور فر مايا

ارم فداك ابي واهي تيرچلا تجھ پرميرے ، پاپ فداہو۔ حضرت علی فرہ تے ہیں کہ میں نے لے سوائے سعد بن ابی وقاص کے کسی اور کے لئے رسول الله بلقائلة للم كوفيداك الي وامي كهتي تبيل سناه (بناري شريف ص ۵۸۱)

حا کم راوی ہیں کہ احد کے دن حضرت سعد نے ایک ہزار تیر چلائے۔( ررة نی س ۳۳ ج۲)

ابود جانه رضى الله عنه كى جال نثاري

ابود جاندرضی امتدتی لی عند ع سپر بن کرات ہے سمامنے کھڑے ہو گئے اور پُشت دشمنوں کی جانب کرلی۔ تیر پر تیر چلے آرہے ہیں۔اورابود جاند شی المدتع ہی عند کی پشت ان کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ مکراس اندایشہ ہے کہ آپ کو کوئی تیرنہ لگ جائے حس وحرکت نہیں كرتے تھے۔ (رواہ ابن اسحاق) سے

- معلی برور میں میں ہے۔ ( تنعبیہ ) جس طرح حضور فی تم النبیین تھے، کمالات نبوت آپ برختم تھے،اسی طرح آپ برمجبو بیت فتم بھی اور سحابہ کرام برعشق فتم تھا خدا کی قتم ،اس فدائیت کے سامنے کیلی ومجنون کی داستانیں سب گرد ہیں۔

حضّور يُرنُو ركامشركيين برا ظهمارافسوس

حضرت اس رضی اللہ عنہ راوی میں کہ احد کے دن رسُولِ اللّٰہ ﷺ اُسے چیرہُ الور ہے خون ہو تھے جوتے تھے اور ریہ کہتے جاتے تھے وہ قوم کیسے فلاح یاسکتی ہے۔جس نے اپنے بیٹمبر کا چېره خون آلود سيااوروه ان کوان کے يرورد گار کی طرف بااتا ب(رواه احمدواتر غدد ک والنسائی) ا۔ یعنیٰ حدے دن موے حضرت سعد کے ملکی اور کے لئے نہیں سٹا، ورندغز وہ 'بی قریطہ میں حضرت زبیر' کے سے فد ک لی و می کهنا صحیح بنی ری، ب من قب زیر هیل پذکور ہے (فتح الباری ص ۲۷ ج من قب سعدین الی و قاس) ع۔ حافظ ابن عبدالبرفر مات میں کہ جوجانی سیار کذاب نے تی میں شریک تھے اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ رہنی اللہ المرزرة في التي المرس الم تعالى عنة الاستيعاب.

# أتخضرت صلى التدعليه وسلم كالبعض سر داران قريش کے حق میں بددُ عا کرنااور آیت کائز ول

مسيح بني ري ميں حضرت سالم ہے مرسلاً روايت ہے كه رسول الله بلاؤناني نے صفوان بن امیہاور سہبل بن عمرہ اور حارث بن بشام کے حق میں بدد ما فرمائی اس پر امتد تعالی نے بیا آيت نازل فرمائي \_

لَيْسِينَ لَكَ مِنَ الْأَمْسِ شَنِيءٌ ﴾ أن امر مِن آب كوكونَي افتيارتبيل يهال أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْيُعَلَدِبَهُمُ ﴿ تَكَ كَدَفَدَا مِرِيانَي فَرَمَا عَيِ ال كُوتُوبِ كَي ﴾ تو فیق دے یا ان کو عذاب دے کیونکہ وہ بريطالم بن\_

فَاِنَّهُمُ ظَالِمُوْنَ ط لِ

حافظ مسقلا فی فرماتے ہیں کہ یہ تینوں فتح مکہ میں مشرف باسلام ہوئے نارنا اس وجہ ہے حق تعالی نے ان کے حق میں بدو ما کرنے ہے منع کیااور بیآیت شریفہ نازل فرمائی۔ (25/NICONIASS)

عبدالبذين مسعود رضي التدتعالي عنه فرمات ميں ًو يارسول الله بين ميري نظرول ك س منے ہیں، بیٹائی مبارک ہے نون یو تجھتے جاتے ہیںاہ ریے فرماتے جاتے ہیں۔ رَبّ اغْهِ فِي لِيقَوْمِ فِي فَالنَّهُمُ ﴾ اب يرور دگار ميري قوم كي مغفرت قرماوه

بمقتصاب شفقت ورأفت فبإنتهم لايغلمؤن فرماياليني جائة تهيس برخبر مين اور بالإسافراء فانتهم ليجهكون ليني بيجال بيب

آیات بینات کامشامدہ کر لینے کے بعدا کر چہنبال اور لاملمی مذرنین ہوسکتی کیکن رحمت عام اور رافت بحكم ني الرم خيف نناي عن ال شفقت اور غايت رحمت سے بار گاوار حم الراحمين اوراتجو ذالا جودين اوراكرم الأكرمين مين يصورت اللمي ان كي طرف سنة معذرت كي شايد

رحمت خداوندی ان کو ورطہ کفروشرک ہے نکال کرائیان واسلام کے دارال مان اور دارالسل م میں لا داخل کرے اور اخلاص واحسان کی رحیق مختوم پلا کر اینے محبت کے نشہ میں ایسا چور کر دے کہ دنیائے دول کی دناءت و حقارت اور عالم آخرت کی عزّ ت ورفعت محسوں اور مشاہد ہوج ئے اور کفر اور معصیت کے جیل خانہ ہے نکل کر ہمیشہ کے لئے ایمان واسلہ م اخلاص واحسان کے حرم آمن میں آ کرمقیم ہوجا ئیں کہ پھرابدالآباد تک بھی اس ہے خارتی نہوں۔ ف: جب تك كافر كا خاتمه كفريرنهو جائے ال وقت تك كافر كے لئے وعائے مغفرت بایں معنی درست ہے کہ حق تعالیٰ اس کو کفراور شرک ہے تو بداور ایمان کی مدایت دے تاکہ وہ خداوند ذوالجلال کے عنواور مغفرت کا مورد اور کل بن سکے۔ ہال جب سی کا ف تمہ کفراورشرک پر ہوجائے تب اس کے لئے دعائے مغفرت جا ئرنبیس کما قال تعالے ۔ مَا كَانَ لِلنَّهِيِّ وَالَّذِيْنَ الْمُنُوَّآ أَنُ ﴾ يَغِيم كے لئے اوراہل ايمان كے لئے بير يَّسْتَغُفُرُو ٱلِللَّمُشُرِكِيْنَ وَلَوْ ﴿ رُوانْبِينِ كَرُشْرِكِينِ كَ لِيَهُ وَعَا وَمَغْفَرت كَانُوْ آ أُولِي قُرُنِي مِنَ م بَعُدِمَا ﴾ كري اُرچه وه ان كے اہل قرابت بي تَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُم أَصْحَابُ } كيون نبول عدال ك كريه فابر جوج كەپدەوزنى بىل يىقى كافرىيىپ الجَحِيْم ل

# لڑائی میں قیاد ۃ بن النعمان کی آئکھ کی تنگی کا باہرنگل جانااور حضور

پرنورکاس کواپی جگہر کودینااوراس کو پہلے ہے بہتر ہوجانا قارہ قارن النعمان رضی امتد تعالیٰ عند فرماتے ہیں ، کداُ صدے دن آپ کے چہرہ ک سر منے کھڑا ہو گیا اوراپی چہرہ وشمنوں کے متابل کردیا ، تاکہ دشمنوں کے تیم میرے چہرے پر پڑیں ، اور آپ کا چہرہ اُور محفوظ رہے۔ وشمنوں کا سخری تیم میری آئکھ پر ایسا نگا کہ آگھ کا فرصیعہ ہوہ رکل پڑا جس کو میں نے آپ ہاتھ میں لے ایا اور لے کر حضور کی خدمت میں جا ضربہوا۔ رسول امتد مین نہیں تھے ہید می ترآب میں موگ اور میں سے ہے وہ فر مانی کدا ہا متد جس طرح قادہ نے تیم سے بی کے چہروں حفاظت فر مانی سے میں فر مانی کدا ہے امتد جس طرح قادہ نے تیم سے بی کے چہروں حفاظت فر مانی سے میں فر مانی کدا ہے امتد

التربية يا ١١١٣

ر کھا وراس آئکھ کو دوسری آئکھ ہے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز نظر بنا اور آئکھ کواسی جگہ رکھ دیا۔ اُسی وفت آئکھ بالکل سیحے اور سالم بلکہ پہلے ہے بہتر اور تیز ہوگئی۔ (رواہ الطبر انی والوقیم والدار قطنی بخو ہ) لے

ایک روایت میں ہے کہ ق وہ اپنی آگھ کی بنائی کو ہاتھ میں لئے ہوئے صور پُر نور کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فر مایا اً برتو صبر کر ہے تو تیرے لئے جنت ہے اور اگر چاہے تو اس جگہ رکھ کر تیرے لئے دعا کر دول تق دہ نے عرض کیا یار سول القد میری ایک بیوی ہے جس سے جھ کو بہت مجت ہے جھکو بیا ندیشہ ہے کہ اگر ہے آ نکھ رہ گیا تو کہیں وہ میری بیوی مجھ سے فرت نہ کرنے نگے۔ آپ نے دست مبارک سے آنکھائی کی جگہ پر رکھدی اور بیدوعافر مائی۔ اللہم اعطام جمالا، اے القدان کو حسن و جمال عطافر مائع

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كفل كي غلط خبر كامشهور مونا

جب بیز برمشہور بموئی کے نصیب دشمنان رسول الله پی نظیمی قتل بو گئے ، تو بعض مسلمان ہمت ہار کر بیٹھ گئے اور یہ بولے کے دسول الله پی نظیمی تو شہید ہو گئے ابلا کر کیا کریں ۔ تو انس بن مالک کے چا حضرت انس بن نضر نے کہا اے لوگوا گر محمد قتل ہو گئے تو محمد کا رب تو قتل نہیں ہوگئے ۔ جہا و وقال کی ای برتم بھی جہا و وقال کر واور ای پر قتل نہیں ہوگئے تا ہے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گئے ۔ یہ ہے کر وشمنوں کی فوت میں گھس گئے اور مقابلہ کی ، یہال تک کے شہید ہو گئے ۔ (رواہ ابن اسحاق والطیم انی ، زُرقانی ص ۱۳۳ ج۲)

## خضرت انس بن النضر كي شبهًا دت كاوا قعه

 میں کیسی جدو جہد اورکیسی جانبازی اور سرفروشی وکھا تا ہوں۔ جب معر کیہ اُحد میں پچھے وُگ فنكست كص كربه كي والس بن غنر رضى الله عنه في كيها الماللة ميس تيري بارگاه مين اس فعل ہے معافی جا ہتا ہوں جو ان مسلمانوں ئے کیا کہ جو میدان سے ذیرا پیچھے ہے اوراس ہے بری اور بیزار ہوں کہ جومشر کیبن نے کیااور آلموار لے کرآ گے بڑھے سامنے ہے سعد بن معاذ رضی الله عند آ گئے ان کود کھے کراس بن نضر نے کہا

🖠 کے نیچے بخت کی خوشبوسونگھ رما ہوں۔

اين يا سعداني اجدريم الجنة أ الصعدكمان جرب بو حقيق بن تواحد دون احد ان

بیرالفاظ کتاب المغازی کی روایت میں بیں اور کتاب اجہاد کی روایت میں بیرا غاظ

کے نیچے یارہا ہوں۔

ياسعد بن معاذ الجنة ورب ع لل السعديد عرقت تتم عضر ك النضراني اجد ريحهادون المحد ألي يرور دگاري تحقيق مين بخت كي خوشبوا صد

حا فظا بن قیم رحمه الندتعا بی فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ بعض مرتبہ اینے خاص بندول کوروحانی طورنبیں بلکہ منبی طور پر دنیا ہی میں جنت کی خوشبوسنگھا دیتے ہیں جس طرح وہ حضرات حاسئه شامته ہے گا، ب اور چینیلی کی خوشبوسو تکھتے ہیں اسی طرح وہ دنیا میں کبھی کبھی اللد كے فضل ہے جنت كى خوشبوسو تكھتے ہيں جس كى مبك يا سوميل تك پہنچتی ہے تجب نہيں کہ حضرت انس بن نضر نے حتی طور پر جنت کی خوشبومحسوں فر مائی ہو۔( کذافی حادی الارواح الى بلادالافراح ص ١٥٠ ج١)

جولوگ نشہ دنیا میں مخمور اور آخرت کے مزکوم سے بیں ان کا انکار قابل اعتبار نہیں ایسے لوگ'' از حواس اولیاء بریگانداند' کے مصداق ہیں۔ زُکام والے کا گلاب اور چنبیلی کی خوشبوکو نہ

الے کلمہ یا۔ کار معرب میں ندائے بعیدے ہے تا ہے جب نہیں کہ حضرت اس کی یاسعد سے بیرم ادہوکہ ہے سعد واس سعادت ہے کیال دور پڑا ہوا ہے اور طی بغر اسٹن ہے مکان محسوس مراونہو بلکہ مکاں جمعنی الرزیرمر و ہو۔ و مقد سے نہ علے نظر حضرت من کے باب وکا نام ہے اصر کے اصل معنی پر رونق اور تر وتارہ کے بیس ش پر حضرت انس نے نضر ۃ انتیم جنب کی رونق اور تروتاز گی وویکھسر رہے نضر کوشم کھائی ہو وانقد ہجائے ہی ہے۔ ا سع مزكوم وه كه جس كوز كام بروگيا بويراا

محسوس کرنا سیج الد ماغ اور سیج الحواس بر (جس کی قوت شامته میلوں بی ہے پھولوں کی خوشبو سوتھتی ہو) کیے جب ہوسکتا ہے۔

الغرض حضرت انس بن نضر رضى القدتى لى عنه واها لريح البعينة اجده دون احسد (واہ واہ۔ جنت کی خوشہوا حد کے پاس یار ہاہوں) یہ کہتے ہوئے آ گے بڑھے اور وشمنول کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے جسم پر تیراور ملوار کے ای سے زیادہ زخم یائے كے اور بيآيت ان كے باره ميں نازل ہو كى۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا } ملمانوں میں سے بیض ایسے مرد ہیں کہ 🖠 انھوں نے اللہ ہے جوعبد یا ندھاتھ اس کو سيح كروكهاما

مَاعَاهَدُ وَا اللَّهَ عَلَيْهِ لِ

صدق جان دادن بود بیس سابقوا از نبی برخوال رجال صدقوا امام بخاری نے اس صدیث کو جامع سیج میں تمن جگہ ذکر فرمایا ہے، کتاب الجہاد ص۳۹۲ ج اوكتاب المغازي ص ٥٤٩ مين مفصلا اوركتاب النفسيرص ٥٠٥ مين مختصراً\_ بقول عارف روى \_انس بن نضر رضى التدعنه كابيه حال نفا\_

وقت آل آمد كه من عريال شوم جسم بكردارم سراسر جال شوم

بوئے جانال سوئے جانم می رسد ہوئے بارمبر بانم می رسد

مسلمانوں کی ہریشانی اور بے چینی کا زیادہ سبب ذات بابر کات علیہ الف الف صلوات والف الف تحیات کا نظروں ہے اوجھل ہو جا ناتھا۔سب ہے پہلے کعب بن ما لک رضی اللّٰہ عندنے رسول اللد القائلة كو بهجانا۔ آپ خود يہنے ہوئے تھے، چبرہ انورمستورت كعب كتے میں میں نے خود میں ہے آپ کی جیکتی ہوئی آئے تھیں دیکھ کرآپ کو بہجانا۔ای وقت میں نے باواز بلند يكاركر كباا \_ مسلمانو بشارت بوسميس - بيه بين رسول التدييق الياس في دست مبارک ہے اشارہ فرمایا خاموش رہوا گرچہ آپ نے دوبارہ کہنے ہے نع فرمایا لیکن دل اورسر کے کان سب کے ای طرف لگے ہوئے تھے اس لئے کعب کی ایک بی آواز سُنتے بی بروانہ وارآب كروآكرجع موكئ ،كعب فرمات ميس كه بعدازال رسول الله يلق عليه في أره إ الاحزاب، آية ٢٣٠ جھے کو بہنا دی اور میری زرہ آپ نے پہن لی۔ دشمنوں نے رسول اللہ بھی ہے خیال ہے جھے پر تیر برس نے شروع کئے بیس سے زیادہ زخم آئے ( رواہ الطبر انی ورجالہ ثقات)

جب کچھ سلمان آپ کے باس جمع ہو گئے تو بہاڑی گھاٹی کی طرف چلے۔ابو بکراور عمر اور علی اور طلحہ اور حارث ہے۔ابو بکراور عمر اور علی اور طلحہ اور حارث بن صمہ وغیرہ آپ کے ہمراہ تھے، جب پہاڑ پر جڑھنے کا ارادہ فر مایا توضعف اور نقابت اور دوزر بول کے بوجھ کی وجہ ہے چڑھ نہ سکے اس لئے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بنچے بیٹھ گئے ان پر ہیرر کھ کرآپ او پر چڑھے۔

# أبي بن خلف كالتل

اتنے میں اُلی بن خلف گھوڑا دوڑا تا ہوا آ پہنچا جس کو دانہ کھلا کراس امید برموٹا کیا تھا کہ اس پرسوار ہوکرمجند ( نیق فینیڈ) کول کروں گا۔

آپ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس وقت فرمادیا تھا کہ انشاء اللہ میں ہی اس کول کروں گا۔

جب وہ آپ کی طرف بڑھا تو صحابہ نے اجازت چاہی کہ ہم اس کا کام تمام کریں آپ نے فرمایا قریب آف دو جب قریب آٹیا تو معارث بن صمہ رضی القدعنہ سے نیز ہ لے کراس کی گردن میں ایک کو چہ دیا جس سے وہ بلبلا اُٹھا اور چلاتا ہوا واپس ہوا کہ خدا کی قتم مجھ کو محمد نے مارڈ الا۔

لوگوں نے کہار تو ایک معمولی گھرونٹ ہے کوئی کاری زخم بیس اس ہے تو اس قد رجالا رہا ہے ابی نے کہا تھ کہ معلوم بیس کے تحد ( میں تھی تھیں کے تحدی میں کہا تھا کہ میں ہی تھی تو آئی کروں گا۔ اس گھرونٹ کی تعلیف میرا ہی ول جانتا ہے خدا کی قتم اگر نے گھرونٹ حجاز کے تمام باشندوں پر تقسیم کردی جائے تو سب کی ہلاکت کے لئے کافی ہے اس طرح بلبلا تا رہا مقام مرف میں پہنچ کرم گیا۔ ا

إاسداميدوالنهلية ،ج ٢٠ ص ٢٥.

# حضرت على اور حضرت فاطمه دَضِحَاللهُ مَتَعَالِيَّا كَا اللهُ عَلَيْهُ الْعَالِيَّةُ عَاكَا اللهُ عليه وسلّم كِيزِمُول كودهونا

جب آپ گھاٹی پر پہنچ تو لڑائی ختم ہو چکی تھی وہاں جا کر بیٹھ گئے۔حضرت علی کرم اللّٰد وجہد یا ٹی لائے اور چہرہ انور سے خون کو دھویا اور پچھ یا ٹی سر پرڈ الا۔ بعدازاں آپ نے وضو کی اور بیٹھ کرظہر کی نماز پڑھائی ۔ صحابہ نے بھی بیٹھ کر ہی افتداء کی۔

### قريش كامسلمانول كى لاشول كومُثله كرنا

اور مشرکین نے مسلمانوں کی لاشوں کا مُشلہ کرنا شروع کیا یعنی ناک اور کان کائے، پیپ چاک کیا اور اعضاء تناسل قطع کئے عور تمیں بھی مردوں کے ساتھ اس کام بھی شریک رہیں۔

ہندہ نے جس کا باپ عتبہ جنگ بدر بیس حضرت تمزہ وَفَعَلَاٰ فَلَهُ مَعَاٰلِقَاٰہُ کے ہاتھ سے مارا گیا فقا اُس نے حضرت تمزہ وضی اللہ تق کی عنہ کا مشلہ کیا پیٹ اوو سینہ چاک کر کے جگر نکالا اور چبایا لیکن صلق سے نداتر سکا اس لئے اس کو اُگل دیا اور اس خوشی میں وششی کو اپنازیورا تارکر دیا۔

اور جن مسلمانوں کے ناک اور کان کا نے گئے شخصان کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا ہے۔

اور جن مسلمانوں کے ناک اور کان کا نے گئے شخصان کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا ہے۔

### ابوسفيان كاآوازه اورحضرت عمر كاجواب

قریش نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو ابوسفیان نے بہاڑ پر چڑھ کریہ پکارا۔افی القوم مسحت کیاتم لوگوں میں مختد زندہ ہیں۔آپ نے فرمایا کوئی جواب نددے اس طرح ابو سفیان نے تین ہارآ واز دی مگر جواب ندملا۔ بعداز اس بیآ واز دی افسی البقوم ابن ابسی قدحافہ کیاتم لوگوں میں ابن ابی تحافہ ( یعنی ابو بکرصد بی ) زندہ ہیں۔آپ نے فرمایا کہ کوئی

ا۔ ابتداء میں بھی تھم تھا کہ اگراہ م کسی عذر ہے بیٹ کرنماز پڑھائے تو متعدی بھی جھکر اقتداء کریں جب کہ اقتداء کرنے والے معذور ہوں کیکن بعد میں بیٹھم منسوخ ہوگیا امام اگر عذر کی وجہ ہے بیٹے کرنماز پڑھائے تو متعذبوں پر قیام فرض ہے جیسا کہ رسول اللہ بیتی فات نے مرض الوفات میں جیئے کرنماز پڑھائی اور صحابہ کھڑے دہے ، بیآ پ کا آخری نعل ہے واللہ سیحانہ وقع الی اعلم ۱۲ ہے۔ زرقانی ، ج ۲۶ میں ۱۳۳۔ ۲۷ جواب ندوے، اس سوال کوبھی تین بار کہدکر ف موش ہوگی اور پھریا واز دی افعی القوم ابن السخط اب کیاتم میں عمر بن خطاب زندہ ہیں اس فقر دکوبھی تین مرتبدد ہرایا مگر جب کوئی جواب ندا یا تو اپنے رفقاء سے خوش ہو کریہ بہالما ہو گاء فقلہ قتلوا فلو کانوا احیاء لاجسانہ وا بہر حال بیسب قبل ہو گئے اگر زندہ ہوت تو ضرور جواب دیتے ، حضرت عمرض اللہ عنہ تاب ندلا سکے اور چلا کر کہا:

كذبت والله يا عدو الله ابقى السائد كوشم توتى بالكل الله عليك ما يحزنك الله عليك ما يحزنك الله عليك ما يحزنك الله عليك ما يحزنك الله عليك ما يحرنك الله عليك الله عليك ما يحرنك الله عليك الله عليك ما يحرنك الله عليك ما يحرنك الله عليك ما يحرنك الله عليك ما يحرنك الله عليك الله عليك ما يحرنك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك ما يحرنك الله عليك الله

بعدازاں ابوسفیان نے (وطن اور قوم کے ایک بت کانعر ولگایا) اور بیکها: اُعُلُ هُبَلِ اُعِلُ هُبَلُ لِ

رسول الله المنظمة الم

پھرابوسفیان نے بیکہا ان لنا العزی و لا عزی لکم نہیں۔یعنی ہم کوعز ت حاصل ہوئی۔

رسول الله بيق تنه في خفرت مرسة فريد جواب دور الله مولنا ولا مولنى لكم تمهاراوالى بيس فينهم السمولي وينعم النصير لعني مرسون الله سماند تعلق من بري كي تعلق من عرس بلكه ذلت ب

یوم بیوم بدرو الحرب سیخال یددن بدرک دن کاجواب بالبذابهم اورتم ایک بادی روایت شاهی سال میل دوم جه آیا به ادر تاب المفاری کی روایت ش صرف ایک مرتبه فدکور به ۱۳۱۰

برابر ہو گئے اورلڑ ائی ڈولوں کے مانند ہے بھی او براور بھی نیجے۔ بیا بی کے بخاری کی روایت ہے۔ ابن عبّا سٌ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر نے بیہ جواب دیا ا

لاسسواء قتبلانها في البجنة ألم بهم اورتم برابرتيس ماريه مقتولين جنت 🖠 میں ہیں اور تمھارے مقتولین جہتم میں۔

وقتلاكم في النارل

ابوسفيان كاليقول العرب سعال چونكرت تقاس كاجواب بيس وياكيد اورح تعالى شانكا بيارشاد تلك الايام نداولها بين الناس

اس کامؤیدے۔

بعدازان ابوسفیان نے حضرت عمر کوآ واز دی۔

اے تمرمیرے قریب آؤ۔

مَلُمُّ إلى ياعمر

رسول التدبيلة عليات عركت عمر كوتكم ديا كه جاؤاور ديكھوكيا كہنا ہے حضرت عمراس كے یاس گئے ابوسفیان نے کہا۔

انشدك الله باعمر اقتلنا إسعرة كوالله فتم ويتابول في بتاؤكم محمدا (صلر الله عليه وسلم) أي عُمْ يَحْمَا يُوَاكِيا.

حضرت عمرنے فرمایا۔

اللهم الوانه ليسمع كلامك إفداك المرتبين اورالبته قيق وه تيرب 🕻 کلام کواس وقت شن رہے ہیں۔

ابوسفیان نے کہا۔

انت عندی اصدق من ابن 🛚 تم میرے نزدیک ابن قمیّہ سے زیادہ یج اور نیک ہو۔

قميّة وابر-

بعدازال ابوسفیان نے کہا۔

انه قد کان فر قتلاکم مثل والله 🕽 جمارے آ دمیوں کے باتھ ہے تمھارے مارضيت ولا نهيت ولا امرت أمقولين كامثله بوا خداكي تم يساس فعل

١ \_ (رقاني ح ٢٠٠٠ من ٢٠٠ ح الباري ج ١٥٠٠ ١٥٠

ے ندراضی ہوں اور ندناراض ، ندمیں نے منع کیااورنہ میں نے تھم دیا۔

اور حلتے وقت للكاركر به كہا۔

I سال آئندہ بدر برتم ہے لڑائی کا دعدہ ہے۔

موعدكم بدر للعام القابل رسول الله يلق الله المنظمة الماكمة المراكبة المراكبة المراكبة

نعم هبوبيننا وبينك موعد أبال بمارااورتمه رايدوعده مانثاءالله ( تاریخ طبری تر ۱۳۳۳ ج ۳۰، بن بت مص ۸۹ ج۲)

انشاء الله ا

مشرکین کی واپسی کے بعد مسلمانوں کی عور تیں خبر لینے اور حال معلوم کرنے کی غرض ہے مدینہ سے انگلیں سیدہ النساء حضرت فاظمیۃ الز ہراء رضی القد تعالی عنہانے آگر دیکھا کہ چېرهٔ انور ہےخون جاری ہے،حضرت علی کرم ابتدو جہہ سپر میں یا فی تھرکر یا ئے حضرت فاطمہ دهوتی چاتی تھیں کیکن خون کسی طرح نہیں تفمتا تھا، جب ویکھا کہ خون بڑھتا ہی جاتا ہے تو ایک چٹائی کا ٹکڑا لے کر جلایا اور اُس کی را کھارخم میں بھری تب خون بند ہوا۔ ( رواہ ابنخاری والطبر الى عن مهل بن سعد وقع الله للغالظ ) ٢

### فوائد

(۱)۔اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ بیاری میں ذوا کرنا جائز ہے۔

(۲) \_ نیز علاج کرناتو کل کےمنافی نہیں \_

(٣) \_ نيز حضرات انبياء كرام عليهم الضلاقة والسّلام كوبھي امراض جسم نيه اور يكاليف بدنيه لاحق ہوتی میں تا کہان کے در جات بلند ہوں اور اُن کے مبعین ان حضرات کو دیکھکر صبر اور تختمل رضاء وشليم كاسبق حاصل كرين \_ نيز انعوارض بشريها ورلوازم انسانيت كو دياهكرسمجھ لیں پیر حضرات اللہ جل اللہ کے پاک اومخلص بندے ہیں ،معاذ اللہ خدانہیں۔ان حضرات کے مججزات اور آیات بینات کونبوت کے براہین اور دلائل مجھیں۔ نصاریٰ حیاریٰ کی طرح فتنه بس مِثلا بوكران كوخدان جهوفيض أشهَ دُأنُ لا إلله إلاّ الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ا بـ ان شاءاملد کالفظ علی مدر رقافی نے میں بیا ہے طبری اور این ہشام کی رہ ایت میں نہیں ۱۲ ( زرق فی ص ۴۸ ج۲ ) م يازرتاني ي ميران وم

وَاشْهَدُانٌ مَحَمَّدًا عَبْدَهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَّى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَأَرُواجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيرًا مِل (۴)۔ نیز اس واقعہ ہے بیام بھی خوب واضح ہوگیا کہ نبی اکرم پیچھٹیٹا کے بعدابو بکراور پھر عمر كا درجه تقااور بيتر تيباس درجه واضح اورروش تقى كهر كفارتهى يبى تبجية تنے كه آب كے بعد ابو بکرصد بق اور پھرعمر فاروق کامقام ہے،غرض یہ کہ سیحین (ابو بکروعمر) کی ترتیب افضلیت کا مسئلہ کفّار کوبھی معلوم تھا مشاہدہ ہے کفار نے بیہ مجھا کہ بارگاہ نبق میں اوّل مقام ابوبکر کا ہےاور پھرعمر کااور بیددونوں حضور پُر نور کے وزیریا تدبیر ہیں۔

### سعد بن ربيع رضي كَ اللَّهُ تَعَالِيَّ كُلُّهُ كَا فَكُر

قریش کی روائلی کے بعدر سول اللہ بھی تاہیے نے زید بن اثابت بے کو تکم دیا کہ سعد بن رئيتي انصاري رضى ابتدتعالى عنه كودُ هونلْه و كهاب بين اوربيارشا دفر مايا ـ

ان رأيته فاقرأه مسنى السلام أروكي ياؤتو ميراسلم كبزاوربيكبزاك وقبل له يقول لك رسُول الله أرسول الله التدبيدريافت فرمات بين كرتم اس 🥻 وقت أينے كوكيسا ياتے ہيں۔

كيف تجدك

زیدین ثابت نضائندُ تعالی فرمات میں کہ ڈھونڈ ہوا سعد بن رہے نضائندُ تعالی کے یاس پہنچے۔ابھی حیات کی پچھ رمق باقی تھی جسم پر تیراور تکوار کے ستر زخم تھے میں نے رسول الله يتوالي كاريام ببنيايا سعد بن رئية في بيجواب ويا-

عبلي رسيول البلُّه السيلام لل رسول الله يربهي سلام اورتم يربهي سلام وعليك السلام قبل له يا أورسول الله يه بيام بينيا ويتايارسول رسول الله اجداني اجدريح أسرونت من جنب كي فوشبوسونكور بابون

الجنة وقل لقومي الانصار لا أ اورميري قوم انصارے بيركبدينا كه اگر

ع ين م كل روايت ب كرزير بان تارت رهي ملهدي واليجار اوري وظ بان مير البركي روايت مين ہے كے افي بن كعب وصل معند الله و بھيجا اور واقع كي روايت مين سے كے برت سلمہ وصل مذالعة كو بهيجار عجب تبيس كديكي بعده أيجر بالقينان كوبجيجا بويادات وحديق بثس تتنول وتلمو يامووالعداهم الزرقاني صافوس فاستر

وفاضت نفسه رحمه الله

الى رسول الله صلر الله عليه أ أنحاليكم من عايك أنكي ويكيف واله وسلم شفر ليطرب قال 🚦 والى موجود ہولينى تم ميں ہے كوئى ايك بھى زندہ ہوتو سمجھ لینا کہ اللہ کے یہال تمھارا کوئی عذر مقبول نه ہوگا۔ بیہ کہہ کرروح پرواز كرنجي رحمه الله تعالى ورضى الله عنهه

حا کم فر « تے ہیں کہ بیرحدیث سیحیح الا سناد ہے اور حافظ ذہبی نے بھی تلخیص میں اس کو سیح

ایک دوسری روایت میں ہے کہ سعد دھی کاندُ تَعَالِظَۃُ نے زید بن ثابت ہے ہے کہا،

اخبر دسُول اللُّه صلر الله للمُ التُّه المتعليدوسَم كوخروينا كماس عَلیه واله وسلم انبی فی إوت میں مرم مول اور سام كے بعديد الاسوات واقرأه السلام وقل أيحمد يناكمعدبيكتا تفاجزاك الله وعن له يقول جزاك الله عناوعن للجميع الامة خيرا المالله كربُول جميع الامة خيرا-الندآپ کو ہماری اور تمام امن کی طرف جیمیں اور استان سے جزائے خیر دے کہ ہم کوحق کا راستہ (متدرک صاوی سے ترائے خیر دے کہ ہم کوحق کا راستہ

ا بن عبداہر کی روایت میں الی بن کعب ہے مروی ہے کہ میں واپس آیا اور رسول الله بالله المنظمة المسلم والمنافئة المنافئة كالمجروى آب في سن كربيارش وفرمايا

رحمه الله نصح للله ولرسوله أ الله الله يرجم قرمائ الله اور ال ك حياوميتا- (استيعاب للحافظ 🕻 رسول كاخيرخواه اوروفادارر بازندگي مين بهي

ابن عبدالبر ص ٢٥٠٥ حاشية أورم تووت بحي اصابه)

ا ایک روایت میں ہوئیکم مین قطر ف\_زرق فی ص ۲۰ م

### حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ کی لاش کی تلاش

رسول الله یکن علی حصرت حمز ہ رضی القد تعالے عنہ کی تلاش میں نکلے بیطن وادی میں مثلہ کئے ہوئے یائے گئے ناک اور کان کٹے ہوئے ہیں شکم اور سینہ جاک تھا اس جگر خراش اور دل آ زارمنظر کو دیکھکر بےاختیار دل بھر آیا اور بیفر مایاتم پرالند کی رحمت ہو جہاں تک مجھکو معلوم ہے،البتہ تم بڑے مختر اور صلہ رحی کرنے والے تھے۔اگر صفیہ کے حزن اور ملال رنج اورغم کا ڈرنہ ہوتا تو میں تم کوای طرح چھوڑ دیتا کہ درنداور پرندتم کو کھاتے اور پھر قیامت کے دن انھیں کے شکم ہے اُٹھتے اور ای جگہ کھڑے کھڑے بیفر مایا کہ خدا کی سم اگر خدانے مجھ کو كا فرول يرغلبه عطا فرمايا تيرے بدله ستر كا فرول كامُلْه كرول گا-آب اس جگه ہے ابھى ہے ندینے کہ بیآیت شریفہ نازل ہوگئی۔

وَالَّذِينَ هُمُ مُحْسِنُونَ ط لِ

وَإِنْ عَافَبُتُهُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا ﴾ اوراكرتم بدله اوتواتناى بدله اوجتناكة مكو عَـوْقِبُتُـمُ بِهِ وَلَيْنَ صَبَرُتُمُ لَهُو } تكيف پنجاني كئ هي اور اكرتم صركروتو خَيْسِرٌ لِسلْسَ ابرين وَاصْبِرُ أَ البنة وه ببتر عِصر كرنے والوں كے لئے وَمَاصَبُوكَ إِلَّا بَالْلَّهِ وَلاَ تَحْزُنُ } أورآب مبريجة اورآب كامبركرنا محض الله عَلَيْهِمْ وَلاَتُكُ فِي ضَيْقِ مِيمًا ﴾ كي الداداورتوفيل عيادرندآب أن بر يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ الْقُوا لِي مُمكين مول اور نه أن كر ع تَكُدل بول شحقیق الله تعالی صبر کاروں اور نیکوکا رول کے ماتھ ہے۔

آپ نے صبر فر مایا اور تسم کا کفار در یا اورایناارادہ فتنح کیایی

حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول القد یکٹنٹیٹی نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا تو رو يراء والمحكى بنده في اور بيفر مايا

ع متدرك ن ٢٠١٣ء عناص ١٩٩، قال العامة لزرة في بزالديث روء ي م ولعيبتم وهمز ارواطير اني وقال الي فظ في الفتح بإيناه فيضعف احص الدّ زرقاني ج١ اقول لهن قال الي فظ بعد ما ذَكَر منحد يت طر قاعد يد دُول بدو طرق يتوك بعضه بعضا احد فتح الهاري من ۴۸۲ ين 4 سيد الشهداء عند الله يوم أ قيامت ك ون الله ك نزديك تمام شہیدول کے سر دار حمز ہ ہول گے۔

القيامة حمزة

حاكم فرمات بين مذا حديث مح الاسناد - بيحديث مح الاسناد باورحافظ ذهبي في بھی اس کو تیجے بتایا ہے ل

معجم طبرانی میں حضرت علی فصائفتهٔ تعالی ہے مروی ہے کہ رسُول ابقد بینونیفیڈ ہے ارش وفر ما یا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب تمام شهيدوں كے

اسی وجہ ہے حضرت حمز ہ رضی القدعنہ سیّدالشہد اء کے لقب ہے مشہور ہوئے۔

### عبدالله بن جحش رضى الله عنه كي شبّا دت كاذكر

اسی غزادہ میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیے عنہ بھی شہید ہوئے جمطیرانی اور دایا کی الی تعیم میں سند جید کے ساتھ سعد بن الی و قاص دھی نفانگ ہے مروی ہے کہ احد کے دن جنگ شروع ہونے ہے پہلے عبداللہ بن جحش نے مجھ کوا یک طرف باؤ کر تنہائی میں یہ کہا آؤ ہم دونوں کہیں ملیحد ہ بینے کر د عامانکھیں اورا یک ، دوسر کے دعا پر آمین کیے۔ سعدفر ماتے ہیں ہم دونوں کسی گوشہ میں سب سے ملیحد دالک طرف جا کر بیٹھ گئے اوّل میں نے دعاما نگی کہا ہےالقدآئ ایسے دخمن سے مقابلہ ہوجونہایت شجاع اور دلیر اور نہایت غضینا ک ہو کچھ دہرتک ہیں اس کا مقابلہ کروں اور وہ میر امقابلہ کرے کھراس کے بعدا ہے التدنجهَ أس يرفتح نصيب فرما، يهال تك بين أس تفلّ كرون اورأس كاساهان جهينول .. عبداہتدین جحش رضی اہتدعثہ نے آمین کہی اوراس کے بعدعبداہتدین جحش نے بیدی ہا تگی ۔اےالقدآج ایسے دشمن ہے مقابلہ ہو کہ جو بڑا ہی شخت اور زورآ وراورغضینا ک ہوتھش تیرے لئے اس ہے قبال کروں اور وہ مجھ ہے قبال کرے یہ آؤخر وہ مجھ کوتل کرے اور میری نا ک اور کان کا نے اور اے پروروگار جب تجھ ہے ملوں اور تو دریافت فریائے ۔ اے عمیداللہ، ا یہ میں ہے متداوں شخوں میں ویا آتا ہمز قابان عبد انمصاب رہنی العدعنہ ہے بیٹن سفی کے سخہ میں آتا ہمز قاسید الشبد اوے۔ غالباله منفاری کے ترجمہ باب میں اس حدیث کی طرف اشار وفر مایا ہے۔ 18 سے لیچ باری کے ت

بہ تیرے ناک اور کان کہال کٹے تو میں عرض کروں اے اللہ تیری اور تیرے پیٹیمبر کی زاہ میں اور تواس ونت بیفر مائے ،'' بیج کہا'' سعد بن ابی وقاص فر ماتے ہیں کہان کی وُعامیری دعا ہے کہیں بہتر تھی۔شام کودیکھا کہ اُن کے ناک اور کان کئے ہوئے ہیں لے سعد فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول فرمائی میں نے بھی ایک بڑے یخت کا فرکونل كيااوراك كاسامان جهينايع

سعید بن مسیّب راوی ہیں کہ عبدالقد بن جحش دَصِحَالْندُ تَعَالَظِیُّ نِے بدوعا ما تکی۔

اللَّه م انسي اقسم عليك إن ألل الله مين جه كونتم ويتا جول كه مين القبي العد وغدًا فيقتلوني ثم 🕽 تيرے رشمنوں كامقابله كروں اور چروہ مجھ يبقروا بطني ويجدعوا انفي ألكوتل كرين اورميراشكم حاك كرين اور واذنبی ثم تسالنی بم ذلك 🚦 میری تا ك اوركان كاثیر اور پر تو مجهست دریافت فرمائے میہ کیوں ہوا تو میں عرض کرول محض تیری وجہ ہے۔

فاقول فيك-

سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ ابلہ ہے اُمید کرتا ہوں کہ جس طرح حق تعالیٰ نے اس خاص شان ہے شہادت کے بارے میں ان کی دعا قبول فر مائی۔اسی طرح القدنے ان کی دوسری دعا بھی ضرور قبول فرمائی ہوگی ۔ یعنی شہید ہونے کے بعدان سے بیسوال فرمایا ہوگا اورانھوں نے یہ جواب عرض کیا ہوگا۔ جا کم فرماتے ہیں اگر یہ حدیث مرسل نہ ہوتی تو شرط سیخین پرسیجے ہوتی۔حافظ ذہبی فرماتے ہیں۔''مرسل سیجے'' (متدرک ص ۲۰۰ج۲) ای وجہ ہے حضرت عبداللہ بن جحش رضی القد عنه کمچذ ع فی القد ( لیعنی وہمخص جس کے ناک اور کان اللہ کی راہ میں کائے گئے ) کے لقب ہے مشہور ہوئے میں خدواندذ والجلال کے بین وخلصین عشاق اور وانہین کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں جان دینااین انتہائی سعادت سمجھتے ہیں ہمقابلۂ حیات ہموت ان کوزیادہ لذید اورخوشگوار معلوم ہوتی ہے۔اس لئے کہ وہ موت کومحبوب حقیق (یعنی حق تعالی شانہ) کی لقاء کا ذریعہ اور تجن دُنیا ہے رہا ہوکر گلستان بخت اور بوستان بہشت میں پہنچ جانے کا وسیلہ بمجھتے ہیں۔

الــزرقاني، ج٣ ص ٥١

تلخ نبود پیش اینان مرگ تن چوں روند از جاہ زندان در چن تلخ کے باشد کے راکش برند ازمیاں زہر ماران سوئے فتلم

ف: حق جل وعلانے جب انسان کوخلیفہ بنانے کا ارادہ فر مایا تو فرشتوں نے عرض کیا۔

عاہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد اور خونریزی کرے حالانکہ ہم سب ہر لمحہ اور ہر لظہ تیری ستائش کے ساتھ سبیح وتقدیس کرتے رہے ہیں۔

أَتَجُعَلُ فِيُهَا مَنُ يُفْسِدُ فِيُهَا } كيا آبِ الشَّخْصُ كوزين مين خيفه بنانا ويَسُفِكُ الدِّمَآء وَنَحُنُ نُسَبِّحُ } بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ لِ

انسان میں دوقو تیں ہوتی ہیں ایک قوّت شہویہ جس سے زنا وغیرہ صادر ہوتا ہے جس کو ملائكه في من يُفَسِدُ فِيْهَا تَتَعِيرِكِيا-اوردوسرى قوة غصبيه جس كل اورضرب اور خوزيزى ظبوريس آلى بجس كوملائكه في ويستفك الدِّماء تعبيركيا-

مد نکہ نے انسان کے بیاف نص ذکر کئے لیکن بیاخیال نہ کیا یہی قوۃ شہویہ جب اس کا رُخُ اللّٰہ کی طرف پھیرو یا جائے گا تو اس ہے وہ ثمر ات اور نیائے ظاہر ہوں گے کہ فر شتے بھی عشعش کرنے لگیس کے یعنی غلبہ عشق خدا دندی اوراس کی مخبّ کا جوش اور وبولہ اور علیٰ م**ز**ا جب قو ۃ غصبیہ کوکارخانۂ خداوندگی میں صرف کیا جاتا ہے تو اس ہے بھی عجیب وغریب نتائج وثمرات ظہور میں آتے ہیں جے فرشتے و مکھے کر جیران رہ جاتے ہیں لیعنی خداوند ذوالجلال کی راہ میں جانبازی اور سرفر وثی اور اس کے دشمنوں سے جہاد وقبال ہے

نشو د نصیب دشمن که شود بلاک تیغت سم روستال سلامت که تو تحنجر آزمانی

فرشتے ہے شک کیل ونہار خداوند کردگار کی تنبیج وتقتریس کرتے ہیں گراس کی راہ میں والها نداورعا شقانه جانبازي اورسرفروشي كاولولهان مين نبيس وهاس دولت ونعمت سيرمحروم مبي اور پھر یہ کہاُس محبوب حقیقی کے لئے جان دے دینا اور اُس کی راہ میں شہید ہونا یہ وہ محمت ہے کہ جس کا فرشتوں میں امکان بھی نہیں۔انسان میں اگر چے فرشتوں کی طرح عصمت نہیں

إ مورة البقرة \_ آيية ٣٠ \_

لیکن گناہ کے بعدانسان کی مضطر باندندامت وشرمساری اور بے تاباندگریہ وزاری اس کواس درجہ بلنداورر فیع بنادیتی ہے کہ فرشتے نیچےرہ جاتے ہیں۔

مركب توبه كائب مركب است برفلك تازد بيك لخطه زبست چول برارند از پشيمانی انين عرش لرزد ازانين المذنبين

ای وجہ سے اہلِ سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء ومرسلین ملا ککہ مقربین سے افضل اور برتر ہیں اور صحابہ اور تابعین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین بقیة ملا بگہ سموات وارضین سے اشرف ہیں ( کذافی البحر الرائق ص ۱۳۳۳ جا وان شنت زیادہ تفصیل فارجع الیہ) اور مؤمنات صالحات حور عین سے افضل ہیں کذافی الیواقیت والجوابر ۱۲۔

# عبدالله بن عمر وبن حرام رضي للهُ تَعَالِيَّ كَي شَهَا وت كاذكر

حصرت جاہر کے والد ماجد عبداللہ بن عمر و بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ بھی اسی معرک میں شہید ہوئے۔ میں شہید ہوئے۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے باپ جنگ اُحد میں شہید ہوئے اور کا فروں نے ان کا مُنْکہ کیا۔ جب ان کی لاش رسول اللہ یکی تی گئی تو میں نے باپ کے سامنے لاکر رکھی گئی تو میں نے باپ کے مُنہ سے کیٹر ااٹھ کرد کھنا جا ہا تو صحابہ کے مُنہ سے کیٹر ااٹھ کرد کھنا جا ہا تو صحابہ نے کیئر منع کیا۔ میں نے دوبارہ مُنہ و کھنا جا ہا تو صحابہ نے پھر منع کیا لیکن رسول اللہ یکی تا جا زت دی۔

میری پھوٹی فاطمہ بنت عمرو جب بہت رونے لگیس تو آپ نے بیار شادفر مایا روتی کیوں ہے۔ اس پر تو فرشتے برابر سایہ کئے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا جنازہ اٹھایا میا۔ ( بخاری شریف ا

یعنی بیمقام رنج وحسرت کانبیں بلکہ فرحت ومسرّ ت کا ہے کہ فر شتے تیرے بھائی پر سابیہ کئے ہوئے ہیں۔

عبداللد كہتے ہیں بیخواب میں نے رسول اللہ بین الل

عمروبن الجموح رَضِكَا ثَلَامُ تَعَالِيَّةٌ كَى شَهَا دِت كَا ذَكْر

ای غزوہ میں عبداللہ بن عمرو بن حرام کے بہنوئی عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ بھی بجیب ہے، عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں انگر تھی معمولی نہ تھی بلکہ شدید تھی۔ چا، بیٹے جو ہرغز وہ میں رسول اللہ بھی تھی اور انگ بھی معمولی نہ تھی بلکہ شدید تھی۔ چا، بیٹے جو ہرغز وہ میں رسول اللہ بھی تھی کے ہمر کاب رہتے تھے، اُحد میں جاتے وقت ان نے کہا کہ میں تمحارے ساتھ جہاد میں چلتا ہوں۔ بیٹول نے کہا آپ معذور میں، اللہ نے آپ کورخصت دی ہے۔ آپ یہیں رجی گریہ جرائی کب رخصت بر ممل کرنے والے تھے۔ شوقی شہادت میں اس اے حافظ عقل نی تج اباری میں فروٹ بیں رواہ التر نہ کی وخت والے تھے۔ شوقی شہادت میں اس اے حافظ عقل نی تج اباری میں فروٹ بیل اکر وخت بیل اس کے انہاں کا میں اور المحاوے بیل اور المحاوے بیل المحادے بیل المحاد

درجہ بے تاب اور بے چین ہوئے کہ اس حالت میں کنگڑ اتے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول القدمیرے بیٹے مجھ کوآپ کے ساتھ جانے سے روکتے ہیں۔ والسلسه انسى لا رجوان أ خدا كالشم تحقيق مين أميد واثق ركفتا بهول اطأبعرجتيه هذه في الجنة - ﴿ كُمَاكُ لِنَّكَ كَمَاتُهُ جَتَ كَ رَبِّن كُو

آپ نے ارشادفر مایاالقدنے تم کومعذور آباہے۔تم پر جہاد فرض نہیں اور جیٹوں کی طرف مخاطب ہوکر بیدارشادفر مایا کہ کیا حرج ہے اگرتم ان کو ندر دکو۔ شاید اللہ تعالی ان کوشہادت نصيب فرمائے چنانچہوہ جہاد کے لئے نکلے اور شہید ہوئے رضی اللہ تع کی عندیا،

اورمدينه سے خلتے وقت مستقبل قبلہ ہوكر مددعا مانگى۔

اللهم ارزقني البشهادة ولا إاعالله مجه كوشهادت نعيب فرما اور كمر والول کی طرف واپس نه کر۔ تردني الي اهلي-

اسی غروہ میں ان کے بیٹے خلا دین الجموع تجمی شہید ہوئے ،عمروین الجموح کی بیوی ہندہ بنت عمرو بن حرام نے (جو کہ عبداللہ بن عمرو بن حرام کی بہن اور حصرت جابر کی بھولی ہیں) بیاراوہ کیا کہ نینوں بعنی اَسینے بھائی عبداللہ بن عمرو بن حرام اور اَسینے بیٹے خلا د بن عمر و بن انجموح اوراً ہے شوہرعمرو بن انجموح کو ایک اونٹ پرسوار کر کے مدینہ لے جا کمیں اور و ہیں جا کرنٹیوں کو فن کریں مگر جب مدینہ کا قصد کرتی ہیں تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے اور جب اُحد کارُخ کرتی ہیں تو تیز چلنے لگتا ہے۔

ہندہ نے آ کررسُول اللّٰہ ﷺ ﷺ کے مرض کیا آپ نے فر مایا عمرو بن الجموح نے مدینہ ہے چلتے وقت کچھ کہا تھا۔ ہندہ نے ان کی وہ دعاذ کر کی جوانھوں نے چلتے وقت کی تھی آپ نے فرمایا ،اسی وجہ ہے اُونٹ نہیں چلتا اور پیفر مایا:

والذى نفسى بيده أن منكم أفتم النادات باك كجس كتفنه من لواقسم على الله لا بره للمين ميرى جان إلبتة مين بعض ايس منهم عمروبن الحموح ولقد للم بحى بين الراللد يرشم كها بيضين توالتدان كي

الدابن بشام ح. ٢ من ١٨٨ البدلية والنهاييج ٢٠ من ٢٠

رأيته يطاء بعرجته في الجنة المحتم وضرور يوراكر الأس من عمروبن الجموح بھی ہیں البتہ تحقیق میں نے ان کو

ای لنگ کے ساتھ بخت میں چلتا ہواد یکھا ہے۔ لے (استیعاب ترجمه عمروبن الجموح ص۵۰ چ۲ حاشیه اصابه) عبدالتدبن عمروبن حرام اورعمروبن الجموح رضي التدتعالي عنهما أحد كے قريب دونوں ایک ہی قبر میں دن کئے گئے۔

### حضرت خنثمه رضى للهُ تَعَالِكَ كُنُّهُ كَي شَهَا وت كاذ كر

خثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (جن کے بیٹے سعد غزوہ بدر میں رسُول اللہ پیق علیٰ کے ساتھ شہید ہو چکے تھے ) بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکرعرض کیا یارسول ایڈدافسوں مجھ ہے غزوہ بدررہ گیا۔جس کی شرکت کا میں بڑا ہی حریص اور مشتاق تھا۔ بیبال تک کہاس سعادت کے حاصل کرنے میں ہٹے ہے قرید ہو اندازی کی تگریہ سعادت میرے ہیئے سعد کی قسمت میں تھی قرعداس کے نام کا نکلا اورشہادت اس کونصیب ہوئی اور میں رہ گیا۔

آج شب میں نے اُپنے بیٹے کوخواب میں ویکھا ہے نہایت حسین جمیل شکل میں ہے جنت کے باغات اور نہرول میں سیروتفریج کرتا چھرتا ہے اور جھے سے بیا کہتا ہے اے باتے بھی پہیں آ جا وَ دونوں مل کر جنت میں ساتھ رہیں گے میرے پر در دگارنے جو مجھ ہے دعدہ کیا تھاوہ میں نے بالکل حق یایا۔

یارسول القداس وقت ہے اینے بیٹے کی مرافقت کا مشتّاق ہوں۔ بوڑھا ہوگیا اور ہڈییں کمزور ہوکئیں اب تمنّا بیہ ہے کہ کسی طرح اَپنے ربّ ہے جاملوں۔ یا رسول ابتد ، اللہ ہے دُعا سیجئے کہ اللہ جھے کوشہادت اور جنت میں سعد کی مرافقت نصیب فرمائے ، رسُول ين شهيد ہوئے۔ سے

٣\_جس كالمفصل قص

ارزرقاني ح ٢م م ٥٠ روض الد نف عج ٢م ١٣٥ عيون الاثر م ٢٣٧ م وو در کے بیان ش کر ریکا ہے۔ المرز ادالهاورج ١٥٥من ٩٦

انشاءاللد ثم انشاءاللدأميد واثق ہے كەحضرت خشيمه اپنے بیٹے سعد ہے جاملے ہوں گے رضى الله تعالى عنما ـ

### حضرت أُصَيْرِ م رَضَىٰ اللهُ تَعَالِئَكُ كَي شهادت كاذكر

عمرو بن ثابت، جواُصُرِ م كے لقب سے مشہور تھے۔ ہمیشداسلام سے منحرف رہے جب اُحد کا دن ہوا تو اسلام دل میں اتر آیا اور آلوار لے کرمیدان میں پہنچے اور کا فروں سے خوب قال کیا یہاں تک کے دخمی ہوکر گریزے لوگوں نے جب دیکھا کہ اصر م ہیں تو بہت تنخب ہوا اور بوجیھا کہاہےعمرو تیرے لئے اس لڑائی کا کیا داعی ہوا۔اسلام کی رغبت یا قومی غيرت وتميّعه أَصَيْرَ م تَعْمَالْمُنْدُتُفَالِينَ فِي حِوابِ ديا\_

بالله ورسوله فاسلمت واخذت } لايالله الداوراس كرئول يراورمسلمان موا سيفى وقباتلت مع رسول الله الركواركيكررسول النصلى التدعليه وسلم ك صلى الله عليه وسلم حتى للم اتھ آپ كوشنوں سے قال كيا يہاں تك كه جي كوييزخم منيح\_

بهل رغبة في الاسسلام فاسنت 🚦 بلكداسلام كى رغبت داعى موتى ميس ايمان اصابني ما اصابني-

به کلام ختم کیااورخود بھی ختم ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 🖡 البعثة تحقيق وه المل بخت ہے۔ انه لمن اهل الجنّة

(رواهاین اسحاق واسناده حسن)

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بتلا ؤوہ کون مخص ہے کہ جو جنت میں بہنچ گیا۔ اورايك نماز بھى نبيس پرچى .. وە يېمى سحالى بىل \_ (اصابەتر جمە ئىمروبىن ثابت ئۇخنانىغىڭ أيە

مديبنه منقره كيمر دول اورغورتول كالأنخضرت صلى التدعليه وسلم کی خیریت اور سلامتی معلوم کرنے کے لئے ہجوم جنگ کے متعلق مدیند میں چونکہ وحشتنا کے خبر یں پہنچ چکی تھیں۔اس لئے مدینہ کے مُر د

اورعورت نئے اور بوڑھےاً پنے عزیزوں سے زیادہ آپ کوسلامت وعافیت کے ساتھ دیکھنے کے تمنی اورمشاق تھے۔

چنانچے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عندراوی ہیں کہ واپسی ہیں رسول اللہ یافی ہیں کا گزر ایک انصاری عورت پر بہوا جس کا شو ہراور بھائی اور باپ اس معرکہ میں شہید بھوئے جب اس عورت کواس کے شو ہراور برادراور پدر کے شہادت کی خبر سنائی گئی تو یہ کہا کہ پہلے یہ بتاؤ رسول اللہ یکھی ہیں۔ اس خاتون نے کہا بحم اللہ خبر بیت سے ہیں۔ اس خاتون نے کہا محمل چرا اللہ یکھوں سے دیکھی پورااطمینان ہوگا۔ لوگوں نے اشارہ سے بتلایا، کہ حضور یہ ہیں۔ جب اس خاتون نے جمال نبوی کود کھولیا تو یہ کہا۔ کس مصیبتہ بعد ک حضور یہ ہیں۔ جب اس خاتون نے جمال نبوی کود کھولیا تو یہ کہا۔ کس مصیبتہ بعد ک جلل ہر مصیبت آپ کے بعد بالکل نیج اور بے حقیقت ہے۔ (ابنِ ہشام ص۱۱ج۱)

# معرکهٔ کارزار میں عین پریشانی کی حَالث میں محتبین بااخلاص پرحق تعالیے

كاأيك خاص انعام يعنى ان پرغنودگى طارى كردى گن

جب کسی شیطان نے بی خبر اُڑ ادکی کہ آنخضرت بلاتھ شہید ہو گئے تو بعضے مسلمان بہتھ سام شیطائے بشریت بیخبر سُن کر پر بیٹان ہو گئے اورائی پر بیٹانی اور خبر انی کے حالت میں پچھ دیرے لئے ان کے قدم میدانِ جنگ ہے ہے۔ گئے اورائی معرکہ میں جن کے لئے شہادت کی سعادت مقدرتھی وہ شہید ہو گئے اور جن کے لئے نہنا مقدرتھا وہ ہٹ گئے اور جومیدان کی سعادت مقدرتھی وہ شہید ہو گئے اور جن کے لئے نہنا مقدرتھا وہ ہٹ گئے اور جومیدان قال میں باقی رہ گئے تھے ان میں سے جومؤمنین گلصین اورائل یقین اوراضحاب تو کل تھے ان پر جن تعالیٰ کی طرف سے ایک غنو دگی طاری کردی گئی، بیلوگ کھڑے کھڑے اُو تکھنے کی جن میں حضرت ابوطلح بھی تھے۔ ابوطلح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ تکوار میر سے ہاتھ سے جھوٹ کرز مین پر کری تکوار میر سے ہاتھ سے گر کر جاتی تھی اور میں اس کواٹھا لیتا تھا یہ ہاتھ سے جھوٹ کرز مین پر کری تکوار میر سے ہاتھ سے گر کر جاتی تھی اور میں اس کواٹھا لیتا تھا یہ ایک خوف و ہراس دل سے لیکئت و ور ہوگیا۔ اور منافقین کا گروہ جو اس وقت

شریک جنگ تھااس وقت بخت اضطراب میں تھااس کوصرف اپنی جان بچانے کی فکرتھی ،ان محمنتوں کو نبیندند آئی اس بارے میں رہآ بیتیں تازل ہو نمیں۔

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِينَ م بَعْدِ } كِرالله تعالىٰ فياس فم كے بعدتم يرايك الْغَمَّ أَمَّنةً نَّعَاسًا يَعْمَثُهِ إِطْآيُفةً أَوْان اورسكون كيفيت تازل فرماني يعني تم مِّنْ تُكُمُّ وَطَ آيُهِ فَةٌ قَدْ أَهَمُّتُهُمْ أَمِينَ عِناكِ جماعت يراوْلُه طاري كردي أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ } جو ان كو كير ربي تقى اور ايك دوسرى الْيَحَقُّ ظُنُّ الْجَاهِلِيَّةِ طَ الآياتِ ﴿ جَمَاعِتِ الْيَكُمُّ كَدِّسِ كُوا بِي جَانِ كَفَكُرُ یڑی ہوئی تھی اور خدا تعالیے کے ساتھ حابلیت کی طرح بد گمانی میں مبتلاتھی۔

حافظ این کثیری فرماتے ہیں کہ جس جماعت پر نیند طاری کی گئی وہ جماعت ان اہل ایمان کی تھی کہ جویفتین اور ثیات اور استفقامت اور تو کل صادق کے ساتھ موصوف متھے اور ان کو بیدیقین تھا کہ القدتع کی اینے رسول کی ضرور مدد کرے گا اور آیئے رسول ہے جو وعدہ کیا ے وہ ضرور بورا کرےگا۔

اور دوسرا گروہ جے اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی اوراس فکر میں ان کی نیند عائب تھی، وه منافقین کا گروه تھاان کوصرف اپنی جان کاعم تھاطمینان اورامن کی نیندے محروم تھے۔

### جنگ میں کچھورتوں کی شرکت اوراس کاحکم

اس غزوہ میں مسلمانوں کی چندعورتوں نے بھی شرکت کی صحیح بخاری میں حضرت انس ؓ ے مروی ہے کہ احد کے دن میں نے حضرت عائشہ اور اپنی والدوام سلیم کود یکھا کہ یا تینیے جر صائے ہوئے یانی کی مشک بھر بھر کر پشت برر کھ کر لاتی ہیں اور لوگوں کو یانی بلاتی ہیں جب مشک خالی ہو جاتی ہےتو پھر بھر کر لاتی ہیں۔

م اصل عبدت كالفاظ يه ين أنم أنول عَلَيْكُمْ مِنْ مَبَعْدِ الْعَمّ أَمَنَةً نُهُ عَلَيْهَا يَغَيْثُهِي طَلَاقِهَةٌ مِينَكُمْ- لِعِنْ الله الإيمان وأيقين والشات والتوكل اصاول وبهم الجازمون بأن الديم وجل سينصر رسوليه و نجز له ماموله الخ تغييرا بن كثير ص ١٨٣ ج ا

صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی القد تعالیٰ عندرادی میں کہ ابوسعید خدری کی والدہ ام سلیط دَضِحًا لَللهُ تَعَالَیْ عَصا بھی احد کے دن ہمارے لئے مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں۔

صحیح بخاری میں رہے بنت معو فرض الفائق النظائے الے مروی ہے کہ ہم غزوات میں رسول التد النظائی کے ساتھ جوتی تھیں کہ لوگوں کو پانی پلائیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کریں اور مقولین کواٹھ کرلائیں خالد بن فرکوان کی روایت میں اس قدراوراضا فہ ہے۔ (دلا تقاتل) مقولین کواٹھ کہتی ہیں گرہم قبال اور لڑائی میں شریک نہیں ہوتے تھے) یہ تینوں روایتیں صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں فدکور ہیں تفصیل کے لئے فتح الباری ازص ۵۵ ج۲ تاص ۱۰ بخاری کی کتاب الجہاد میں فدکور ہیں تفصیل کے لئے فتح الباری ازص ۵۵ ج۲ تاص ۱۰ بخاری کی مراجعت فرمائیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول القدیر تفایل سے عرض کیا گیا علی النسماء جہاد کیا عور توں پر بھی جہاد ہے۔

آپ نے ارشادفر مایانعیم جہاد لاقتبال فیہ الحج والعمرۃ ہاں ان پراہیاجہاد ہے۔ جس میں از نائبیں یعنی تج اور عمرہ (فتح الباری کتاب الحج باب حج النساء) صحیح بخاری کی کتاب العیدین میں ام عطیہ وَ اِسَانَ اللّٰهُ عَالَیْکُا اَسْانَ کَا بِالعَدِیمَ مَرْ وات

میں مریضوں کی خبر گیری اور زخیوں کے علاج کی غرض سے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک ہوئے تنے۔

ان عور تول نے فقط لوگول کو یائی پلایا اور مریضوں اور زخمیوں کی خبر گیری کی کیکن قبال نہیں کیا گرام عمارہ رضی القد تع نی عنہانے جب دیکھا کے ابن قمیریہ رسول اللہ یکھی ہے گئی پر تمله کررہا ہے تو انھوں نے اس حالت میں آگے بڑھ کرمقا بلہ کیا۔مونڈ ھے پر ایک گہرا زخم آیا۔ام عمارہ دَخِی فندُ تفاظ عافر ماتی ہیں میں نے بڑھ کرابن قمیہ پر دار کیا گرعدواللہ (اللہ کا درزرہ مینے ہوئے تفالے

اس غزوہ میں صرف ایک ام عمارہ شریک جہاد وقبال ہوئیں۔ اس کے علاوہ تمام غزوات میں سوائے ایک دوعورت کے اورعورتوں کا شریک جہاد وقبال ہونا کہیں ذخیرہ کا شریک جہاد وقبال ہونا کہیں ذخیرہ صدیث سے ثابت نہیں اور ندکسی حدیث سے رسول القدینے تعلیما کا عورتوں کو جہاد کی ترغیب وینا ثابت ہے۔

اس لئے تمام اتب کا اس پراجماع ہے کہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں لا ہے کہ کفار جموم کر آئیں اورضر ورت عورتوں کی شرکت پر بھی مجبور کرے۔

عورتوں كا فطرى ضعف اوران كى طبعى ناتوانى خوداس كى دليل ہے كدان پر جہادوقال كو لازم كرناان كى فطرت اور جبلت كے خلاف ہے۔ قبال تبعالىٰ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَ لَاعَسَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ لِيَحْضَعِف اور ناتواں ، مريض اور غير مستطيع لوگوں پر جہادفرض بيں۔

مسیح بخاری میں حضرت عائشہ دَجْحَانَنْالْتَغَالْطُفَا ہے مروی ہے کہ ہم نے عرض کیا یارسول اللّہ ہم جہادکوسب سے افضل اور بہتر عمل بجھتے ہیں ، کیا ہم عور تیں اس میں شریک نہ ہوا کریں آپ نے فرمایا نہیں تمھارا جہادتو جج مبرور ہے۔

اصل تکم عورتوں کے لئے ہیہ۔ وَقَرُنَ فِی بُیُویِتُکُنَ۔ اپنے گھروں میں تھمرو، ہاہر نہ نکلو (دیکھوشرح سیرکبیرص ۹۲ج۱)

ای لئے نی کریم یکی پین کی اندازی جماعت میں حاضر ہونا بھی پیندنییں فرمایا اور عطر اور خوشبولگا کریا عمدہ کیڑے ہیں کر مسجد میں آنے کی صریح ممانعت فرمائی۔ اور بجائے حن خانہ کے والان میں اور اس سے بڑھ کرکوٹھری میں عورت کا نماز پڑھنا افضل قرار ویا الہذا جب شریعت مطہرہ صفتِ نماز میں عورتوں کی حاضری بیندنبیں کرتی توصفِ جہاد ویا الہذا جب شریعت مطہرہ صفتِ نماز میں عورتوں کی حاضری بیندنبیں کرتی توصفِ جہاد ویا اللہ میں بلاضرورت ان کی حاضری کیسے پیند کر سکتی ہے۔

اس کے حضرات فقہا ، نوراللہ مرقد ہم نے بیفتوی دیا کہ تمازی جماعت اور جہاد میں عورتوں کا حاضر ہونا ناپسند ہے گر مجامعہ بن کی اعانت اور امداد اور مریضوں اور زخمیوں کی خبر کیری کی غرض ہے صرف ان عورتوں کا حاضر ہونا جائز ہے کہ جن کی حاضری باعث فتنہ نہ ہو۔ بعنی بوڑھی ہوں۔ بشرطیکہ شوہر یاذی رحم محرم ان کے ہمراہ ہوجیسا کہ حدیث میں ہے کہ کسی عورت کے لئے جائز ہیں کہ بغیر شوہر یا بغیر ذی رحم محرم کے ہمراہ لئے جج وغیرہ کسی محمل کے ہمراہ لئے جج وغیرہ کسی شم کا

کوئی سفر کرسکے،ای وجہ ہے بعض فقہاء کا بی تول ہے کہ جس عورت پر ذی ٹروت اور صاحب استطاعت ہونے کی جبہہ ہے جج فرض ہواور شوہر اور نہ ذی رحم محرم رکھتی ہوتو اس پر نکاح واجب ہے کہ نکاح کر کے شوہر اور کے ہمراہ حج کو جائے تا کہ بغیر محرم کے سفر نہ ہو۔ مسجد میں نماز کے لئے عورتوں کی حاضری اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ ان کی حاضری موجب فقنہ نہ ہوور نہ نا جائز اور حرام ہے۔

ای طرح اسپتالول میں عورتول کا نیمرمردول کی تیارداری کرنا بھی بااشبہ حرام ہے،اے میر ہے دوستوموجودہ تبذیب پرنظرمت کرو۔موجودہ تبذیب کی بنیاداور تمارت اور تمام فرش نفسانی شہوتول اور شیطانی لذتول برجنی ہے اور حضرات انبیاء کرام کی شریعتیں عفت اور عصمت پاک دامنی برجنی ہیں جس کو خداوند تعالی نے عقل دی ہے وہ عقت اور شہوت کے فرق کو جمجے گااور جونفس و شیطان کا غلام بنا ہوا ہے اس سے خطاب ہی فضول ہے ایسے بے قتل فرق کو جمجے گااور جونفس و شیطان کا غلام بنا ہوا ہے اس سے خطاب ہی فضول ہے ایسے بے قتل کے خزد کیک نکاح اور زنا میں بھی فرق نہیں۔ اللّٰہ اکبر کیا وقت آگیا کہ جب شریعت مقدسہ عفت اور عصمت کی طرف دعوت ویتی ہے تو یہ بندگان شہوت اس پرنگتہ جینی کرتے ہیں۔

### شهداءأحدكي تجهيز وتكفين

ال غزوہ میں ستر سخابہ شہید ہوئے جن میں اکٹر انصار تنے۔ بے سروسامانی کا بدعالم تھا، کہ گفن کی چا در بھی پوری نہتی۔ چنا نچہ مصعب بن عمیر دفئی نند تعالیٰ کے ساتھ بہی واقعہ چیش آیا کہ گفن کی چا دراس قدر جیموئی تھی کہ سراگر ڈھا کا جاتا تھا تو یا وَل کھل جائے تنے اور اگر یا وَل ڈھکے جائے تھے تو سرھل جاتا تھا بالآخر بدارش وفر مایا کہ سرڈھا تک دواور پیروں پر اذخر (ایک گھانس ہوتا ہے) ڈال دو۔ (سیمج بخاری غزوہ اُحد)

اور بہی واقعہ سیّد الشہد ا وحضرت حمز ہ رضی اللّد عنہ کے ساتھ پیش آیا جیسا کہ جم طبرانی میں ابواسید ہے اور مشدرک ما تم میں انس دفعی الله علائے ہے مروی ہے۔ طبرانی کی سند کے سب راوی ثقیہ ہیں۔

اوربعض کے لئے یہ بھی میئر نہ آیا۔ دودو آ دمیوں کو ایک بی جا در میں کفن دیا گیا۔ اور دو دواور تین لے تین کو ملا کر ایک قبر میں فن کیا گیا۔ دفن کے دفت بید دریا فت فر ماتے کہ ان میں ایہ تین تین کالفظ سیح بخاری کی روایت میں نہیں بکد سنن کی رویت ہے۔ جس کی ادام تر فدی نے سیح کی ہے۔ (فتح ہوری اس 174ج سے کتاب البخائز) ے زیادہ قرآن کس کو یا د ہے۔ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کو قبلہ زُخ لحد میں آگے رکھتے اور بیارشاد قرماتے۔

اناشھید علے ہؤلاء یوم تیامت کون میں ان لوگوں کے قیمیں القیامة

اور میتهم دیا که اس طرح بلانسل دیئے خون آلود دفن کردیں (صحیح بخاری کتاب البنائز)

بعض لوگوں نے بیارادہ کیا کہ آئے عزیز شہیدوں کو مدینہ لے جاکر وفن کریں لیکن رسُول اللّٰدیکو فات نے منع فرما دیا اور بیتکم دیا کہ جہاں شہید ہوئے وہیں وفن کئے جاکیں (ابن بشام ص ۹۱ ج۲)

#### شهرير قوم شهرير قوم

اُ حد کے دن قزمان نامی ایک شخص نے بڑی جانبازی اور سرفروشی دکھلائی اور تنہااس نے سات یا آٹھ مشرکوں کو قبل کیا اور آخر میں خود زخمی ہوگیا جب اس کو اُٹھا کر گھر لے آئے تو بعض صحابہ نے اس سے میرکہا:۔

الله چنانچه عافظ موصوف عنوان ذمل کے تحت (انصلاق علے الشحد اومن فیرخسل) یہ تحریر فرمائے میں وصلی علی حمز قا والشہد اومن فیرخسل و بذاا جماع ایا ماشذ به بعض النّا بعین قال السبلی لم بروعنصلی اللّه علیه وسلم انصلی علی شہید نی شنی میں وفاز بدالانی بذور و فیر نظر ماد کر دانتها نی من از مسلی علی اعمانی فی نوز و قافزی ۔ ( سیر ت مفلطانی ص ۵۰) واللّه لقد ابلیت الیوم یاقزمان 🕻 خدا کی شم آج کے دن اے قزمان تونے برا کارنمایال کیا تجھکومبارک ہو۔

قزمان نے جواب دیا<sup>.</sup>

ذلك ماقاتلت

اذا ابشرفو الله أن قاتلت لله تم مجهكي چيزكي بثارت اور مبارك بود الاعن احساب قومي ولولا أوية بو-خدا كوتم مين نے التداوراس کے رسُول کے لئے قبال نہیں کیا بلکہ صرف ایٹی قوم کے خیال اور ان کے بیجانے کی غرض ہے قبال کیا۔

اس کے بعد جب زخموں کی تکلیف زیادہ ہوئی تو خودکشی کرلی لے بیقصہ تفصیل کے ساتھ بحوالہ ُ بخاری و فتح الباری بحث جباد میں گزر چکا ہے۔

فا كدہ:۔ پیخص دراصل منافق تھا۔مسلمانوں كےساتھ ل كرجواس نے كارنماياں کئے تو محصٰ قوم اور وطن کی ہمدر دی میں کئے حتی کہ اس میں وہ مارا گیا اس بنا پر نبی کریم پیفتی تعلید نے ارشادفر مایا کہ سیخص اہل نار میں ہے ہے خدا کے نز ویک شہید وہ ہے کہ جواعلاء کلمة الله کے لئے جہاد کرے اور جو محض قوم اور وطن کے لئے لاکر جان دیدے اس ز مانہ کے محاورہ كے مطابق وہ شہيد تو م كہلاسكتا ہے مگر اسلام ميں وہ شہيد نہيں اسى قز مان كامفصل واقعه شروع ہی میں اس عنوان ''جہاد کی حقیقت'' کے ذیل میں گزر چکا ہے وہاں ویکھ لیا جائے۔

"منعبيه" - قال ابن كثير وقد وردمثل قصة مذا في غزوة خيبر كمهياً في انشاء الله تعالي (البدلية والنهاية ص٧٣ج٨\_)

# اسراروجكم

حَنْ جَلُ وَعَلَا فِي عَرْ وَوَاصِد كَ بِمَان وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّي الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ صِهِمَا يُعِينَ ازْلِ فَرِه عَينِ جِن مِين عَيْنِ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ البدلية والنهلية \_ج ١٠٩٠. ١٠٩٠

ہزیمت و شکست کے اسباب اور علل اسرار اور حکم کی طرف اشارہ فرمایا جومخضر تو ضیح کے ساتھ ہدیۂ ناظرین ہیں۔

(۱) تا كەمعلوم ہوجائے كەلىلەكى يىقبىر كاحكم نەمانىخ اور بىتىت باردىپے اورآپس مىں

جَفَّرُ نے کا کیاانجام ہوتا ہے۔

وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَةً إِذَ } اور تحقيق القدتعالي في مايناوعده يج تَحْسُونَهُمْ سِإِذُنِهِ حَتَّى إِذَا ﴿ كُرُوكُمَا يَا جَبُهُمُ اللَّهُ كَمَ مَا عُرُولُ وَلَ وَالْ فَشِيلُتُهُ وَ تَنْنَازَعْتُهُ فِي الْآمُرِ } قَلْ كررے تنے يبال تك كه جبتم كھ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعُدِ مَا أَرَاكُمْ لَ بِرُولَى كَرِفْ كَلِهِ الراتِهِي مِن جَفَرُفْ مَّاتَ حِبُونَ مِنْ كُمْ مِنْ يُرِيْدُ ﴾ لِكَاورتَكُم عدولي كى بعداس كے كەاملاتعالى اللَّهُ نَيَا وَمِنْكُمُ مَّن يُرِيدُ الْأَجْرَةَ } لِلهَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُرت تم كو ثُمَّ صَوفَكُم لِيَبْتَ لِيَكُمُ وَلَقَد اللهِ وَلَهَاد كَانِي النَّهِمْ مِن عدنا عاج عَاور عَـفَاعَنُكُمْ وَاللَّهُ ذُوْفَضُلْ عَلَى } بعض غالص آخرت كِطلب كارتَ يُحر التدنعالے نے تم كوأن سے پھيرد يا يعني

الْمُؤْمِنِيْنَ لِـ

شکست دی تا کہ تمھارا امتحان کرے اور تمھاری اس لغزش کو ایلد تعالی نے معاف كرديا اور الله تعدل الل ايمان يربر افضل كرفي والاب

(۲)۔اور تا کہ یکے اور کیے اور جھوٹے اور سینے کا امتیاز ہوجائے اور مخلص اور من فق، صادق اور کاذب کا اخلاص اور نفاق ،صدق اور کذب ایساواضح اور روشن ہوجائے کہ کی قسم کا اشتباه یاتی ندر ہے۔

الله تعاليا كے علم میں اگر چه بہلے ہی ہے خلص اور من فق ممتاز تھے۔ کیکن سنت الہید اس طرح جاری ہے کہ محض علم الٰہی کی بنا پر جزاء اور سزانہیں دی جاتی جوشنی علم الٰہی میں مستور ہے جب تک وہ محسوس اور مشاہد نہو جائے اس وقت تک اس پر نثو اب اور عقاب مرتب تبين ہويل

صد ہزاراں امتحال بروے تند

در مخبت برکه او دعوے کند

گربود صادق کشد بارجفا وربود کاذب گریزد از بکا ع شقال رادر دول بسياري بايد كشيد جور بيار وغصه اغياري بايد كشيد (٣) اور تا كه أييخ خاص محبين وخلصين اورش يقين لقاء خداوندي كوشهادت في سبيل اللّه کی فعمت کبری اور منت عظمی ہے سرفر از فر ما تھی جس کے وہ پہلے ہے مشاق تھے اور بدر میں فدیدای امید برایاتھ کہ آئندہ سال ہم میں کے ستر آدمی خداکی راہ میں شہادت حاصل کریں گے جبیبا کہ مزرااوراس نعمت اور دولت ہے حق تعالی آیئے دوستوں ہی کونواز تا ہے ظ لموں اور فاسقوں کو پیغمت نبیس دی جاتی قال تعالی

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا } اورتاك الله تعالى مؤمنين اورتخلصين كو وَيَتَّحِذُ مِنْكُمْ شُهَدًاءً وَاللَّهُ أَمْ مَتَاز كرد اورتم مِن عابعض كوشهيد لأيُحِبُ الظَّالِمِينَ - ل المُنافِعِينَ - ل المُنافِ اورالله تعالى ظلم كرتے والول ي مجت نبيس ركھتے۔

(س)۔ اور تا کے مسلمان اس شہادت اور بزیمت کی بدولت گناہوں ہے یاک اور صاف ہوجا کیں اور جوخطا کیں ان ہے صادر ہوئی ہیں وہ اس شہادت کی برکت ہے معاف ہوجا میں۔

(۵) اورتا كەالتدىغا ئے اشىغ دىشمنوں كومنادے اس كئے كەجب خدا كے دوستوں اور تحبین و تحلصین کی اس طرح خوزیزی ہوتی ہے تو غیرت حق جوش میں آج تی ہے اور خدا کے ودستول کا خون عجب رنگ لے کرآتا ہے جس کا انجام پیہوتا ہے کہ جن دشمنان خدائے دوستان خدا ک خونریزی گرخمی و ه مجیب طرح سے تناہ اور بر باوہوتے ہیں۔

دیدی که خون ناحق بروانه شمع را چندان امال نداد که شب راسح کند كما قال تعاليٰ

وَلِيُهَمَعِ صَ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا إِلَا اور تاكه القد تعالى مؤمنين كالميل كيل

وَيَمُحَقَ الْكَافِرِيْنَ - ٢ الله صافَ را الدركافرول كومثادات

إيال عمران أية ١٥٠٠ المارين أية ١٨١١

النّاس- لـ

(۲) اور تا کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی سقت رہے کے دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں جھی دوستول کوفتح و نصرت ہے سرفراز کرتے ہیں اور بھی دشمنوں کونلیدد ہے ہیں۔

وَيَسلُكَ الْآيُسامُ نُدَا ولُهَابَيْنَ } اور ان ونول كوجم لوگول مي بارى بارى 🖠 مجيرتے رہے ہیں۔

مَّراني م كارغليه دوستول كاربتا ہے۔ وَالْسَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ اس لِئے كِداكر جميشه ابل ایمان کو فتح ہوتی رہے تو بہت ہے لوگ محض نفاق ہے اسلام کے صلقہ میں آشامل ہوں تو مؤمن اورمنافق کا انتماز ندر ہے۔اور بیرندمعلوم ہوکہان میں سے خاص الند کا بند ہ کون ہے اورکون ان میں ہے عبدالدینار والدرہم ہے۔

اور اگر جمیشہ اہل ایمان کو شکست ہوتی رہے تو بعثت کا مقصد ( بعنی املاء کلمة الله) حاصل نه ہواس لنے حکمت الہیداس کو تفتقنی ہوئی کہ بھی فتح ونصرت ہواور بھی شکست اور بزيميت ، تا كهر ماوركھو نے كاامتحان ہوتار ہے۔ قال تعالیٰ نہ

مَاكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ } الله تعالى مؤمنين كو اس حالت يرتبيس عَلَى مَا آنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ أَلَى تَصِورُ مَا عِلْتِ يَهِال تَك كدجدا كردك الْعَجَبِيْتَ مِنَ الطّيبِ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

(۷)۔ نیز اگر ہمیشہ دوستوں کو فتح ہوتی رہے اور ہرمعر کہ میں ظفر اور کامیالی ان کی ہمر کا ب رہے تو اندیشہ ہیے ہے کہ ہیں دوستوں کے پاک وصاف نفوس طغیان اور سرکشی بخرور واعجاب میں مبتواسلے شہوجا کمیں اس لئے مناسب ہوا کہ بھی راحت اور آرام ہواور بھی تکلیف اورایلام بھی تخی اور بھی نرمی بھی قبض اور بھی بسط \_

حييه اقضل البشر بعدا ونبياه ويتحقيق سندنا ومودا ناابو ع. آل قران آية اعا بمرالصدیق رضی ابقد تعانی عندوارضاہ ہے جب بدعرض کیا گیا کہ آپ اکا برصی بداور حضرات مدریش کوعبد ہے کیول نبيس عطافر مات توبيار شاوفر مايا- ارى أن لا تُدنينسهم الدنيا من بيرجابته مول كرونيا ل مفرات ومكدراورميلا نذکرہ ہے، عالی بیرہ ایت حلینۃ الدو میاہ میں یا کسی اور کتاب میں ہے بچھےاس وقت حوالہ یا جیس آپر ہاہے والنداهم یہ

چونکہ قبضے آیدت اے راہرو آن صلاح تست آلیں ول مشو چونکہ قبض آمد تو دروے بسط بین تازہ باش وجیس میفکن برجہین (٨) \_ اورتاك شكست كها كرشكسته خاطر بهول اور بارگاه خداوندي مين تخشع اورتضرع عجز اور تمسکن و تذلل اور انکسار کے ساتھ رجوع ہوں۔اس وقت حق جل وعلا کی طرف سے عزت اورس بلندی نصیب ہواس کئے کہ عزّت ونصرت کا خلعت ذکت اور انکساری کے بعد عطاہوتاہے کما قال تعالیٰے۔

وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدُر وَأَنْتُمُ إِلَا الرَّحْقِينَ اللَّهُ اللَّهُ بِبَدُر وَأَنْتُمُ إِلا الرَّحْقِينَ اللَّهَ اللَّهُ عِدر مِن تَحارى مدو کی درآ نحالیکہ تم بے سروسا مان تھے۔

أَذَلَّةً إِل وقال تعالط

وَيَوْمَ حُنين إِذْ أَعْ جَبَتْكُمْ أَاور جنَّك حنين مِن جب تمهاري كثرت كَثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغُن عَنْكُمُ شَيْئًا ﴿ لَا يَا مَا مُعَالِكُمُ مُوفُود يبندي مِن وُالاتووه كثرت 🖠 تمھارے پھے بھی کام نہ آئی۔

حق جل شانه جب أیئے کسی غاص بندے کوعز ت یا فتح اور نصرت وینا جاہتے ہیں تو اوّل اس کو ذلت اور خاکساری عجز اور انکساری میں مبتلا کرتے ہیں۔ تا کہ نفس کا تعقیہ ہوجائے اور اعجاب اورخود بیندی کا فاسد مادہ لکاخت خارج ہوجائے اس طرح ذلت کے بعد عزّ ت اور ہزیمیت اور شکست کے بعد فتح ونصرت اور فنا کے بعد بقاءعطافر ماتے ہیں۔ عارف رومی فرماتے ہیں:

مرشهيدال راحبات اندر فناست زندهٔ زیل مرده بیرون آورو سوئے تخت وبہترین جانے گشکہ آنچه در جمت نیاید آل دمد

بس زيادتها درون نقصباست مرده شوتا مخرج الحي الصمد آن کے راکہ چنیں شاہے عشد نیم جان بستا ندوصد جان ومد

(9)۔اور تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ بدون مجاہرہ عظیم اور بغیر ریاضت تامتہ کے مراتب اوردرجات عاليه كاول مين خيال بانده لينامناسب بيس ما قال تعدك

إيـ آل عمران ،آية ١٢٥ ـــ الله ١٥٥ ورو الوبره آية ١٥٥

أَمُ حَسِيبَتُمُ أَنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ } كياتمارا كمان يدب كد بحت من داخل وَلَـمَّا يَعُلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا ﴾ موجاة حالاتكه القدتعالي في مجام ين كااور مِنْكُمُ وَيَعْلُمُ الصَّابِرِيْنَ لِ إِصَابِرِينَ كَامْتَانَ بِينِ السَّالِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ

(۱۰)۔ اور تا کہ تھارے یاک نفوس ونیا کی طرف میلان سے بالکلتہ یاک اور منز ہ ہوجا کیں اورآ ئندہ ہے بھی بھی ونیائے حلال (بعنی مال ننیمت) کے تصول کا خیال بھی دل میں نہ آنے یائے کہ ہمارے رسول کے علم کے خلاف مال غنیمت کودیکھکر بہاڑے نیچ كيوں أترے بم نے اس وقت تمحارى اس فتح كو تكست سے اس لئے بدلا ہے كہمحارے قلوب آئندہ کے لئے دنیائے طلال ( تیمنی مال غنیمت ) کی طرف میلان سے بھی یاک اور منزہ ہوجا کیں اور دنیائے دوں کا وجود اور عدم تمھاری نظر میں برابر ہوجائے، چنانچہ ارشاد

فَأَشَابَكُمْ غَمَّا بِغَمَّ لِكُيلًا لَ لِي الله تعالى فَمْ كواس النَّفيمت ك تَحْزَنُوا عَلْمِ مَافَاتَكُمُ وَلا مَا للهُ طرف ماك بون كى ياداش مِن عُم ويا أَصَابَتُ كُمَّ وَاللَّهُ خَبِيرٌ } تاكه آئنده كوتمهاري بيره الت بوجائه كه 🖠 جو چیزتمھارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر

بمَاتَعُمَلُونَ ط ع

عملین نہ ہواور نہ کسی مصیبت کے چینچنے ہے تم پریشان ہواور اللہ تمھارے ائمال ہے یاخبر ہے۔

یعنی اس وقتی ہزیمت اور شکست میں ہماری ایک حکمت اور مصلحت سے کہتم زمداور صبر کےاس اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جاؤ کہ جہان دنیا کا وجوداورعدم نظروں میں برابر ہوجائے جیسا کہ حق جل شاندکا دوسری جگدارشاد ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي لَمْ نَبِيلٍ بَهِ فِي كُولَى مصيبت زمين ميل يا الْأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِيكُمُ إِلاَّفِي الْمُعِي اللَّافِي اللَّهِ مَعاركِ فَعول مِن مَروه يَهِ إِي ساوح

كِتَابِ مِنْ قَبُلِ أَنْ نُبُرَأَهَا- إِنَّ أَمُوا مِنْ مُعْدِر مُوتَى إِدْ السَّحْقِيلَ بِالرالله

تَــاُسَـوُا عَـلے مَــافَاتَكُمُ وَلا ﴾ مصائب ك نازل كرنے يى الله كى تَفْرَحُوا بِمَا التَاكُمُ وَاللَّهُ لا } حكمت بيه كمّ مبريس ال ورجه كالل يُحِبُ كُلْ مُخْتَال فَخُور - لِ إِن مُوجاءَ كَ الردني كَى كُونَى جِيزَتم سے نوت ہوجائے تواس برمکین نہوا

ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسَيُرُ لِكُيُلاً } كَ نزديك بالكل آمان بـ اور

کر واور دنیا کی جو چیز املائم کوعطا کرے تو تم اس دنیا کی چیز کو دیکھئر خوش نہ ہوا کرواورا متٰدتعالی کسی اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسندنہیں کرتے۔

و نیا کے آئے ہے دل کا خوش نہ ہو نا اور دنیا کے جانے سے دل کا رنجیدہ نہ ہو نا میڈ ہدا در صبر کا اعلیٰ ترین مقام ہے حق جل شانہ نے ان آیات میں اشارہ فرما دیا کہ معرکۂ احد میں سحابہ کو جو بیٹم دیا گیا کہ فتح کو شکست ہے بدل دیا۔ اس میں اللہ کی ایک تحکمت یہ ہے کہ آ نندہ سے صحابہ کے دل میں دنیا کے فوت ہونے کا کوئی غم نہوا کرے اور دنیا کا وجو داور عدم ان کی نظروں میں برابر ہوجائے اور ہرحال میں قضاءالی پرراضی اورخوش رہنا۔منافقین اور جہلا ، کی طرح خداوند ذوالجلال ہے بدگمان نہوں کہ اس وقت خدا تعالے نے ہماری مدد کیوں نہ فر مائی محت مخلص کی شان تو ہیہونی جا ہیئے

زندہ کئی عطائے تو جان شدہ مبتلائے تو ہرجہ کی رضائے تو مایروریم وشمن ویامی تشیم دوست جرأت کے کہ جرح کند در قضائے ما

(١١) \_ نيزيدوا قعدآب كي وفات كالميش خيمه تهاجس سے بيتالا نامقصود تها كداكر جداس وقت تم میں ہے بعض و گوں کے بمقنصائے بشریت رسول الله یقی ایک کے قبر سُن کر يا وَلِ الْهُرْ كُنَّةِ جِونَكُه اسْ كَا مَنْتَامِعاذِ اللَّه برز دلى اور نفاق نه تقا بلكه غايت ايمان واخلاص اور انتهائی مخبت وتعلق تھا کہ اس وحشت اثر خبر کی دل تاب نہ لا سکے اور اس درجہ پریشان ہو گئے كهميدان سے ياؤں اكھڑ محے اس لئے فرمايا:۔

وَلَقَدْ عَفَاعَنُكُمُ وَاللَّهُ ذُوفَضُل اللَّهِ حَلْ تعالى شاند في تحمارا يقصور معاف عَلَرِ الْمُؤْمِنِينَ - لِ

فرمایا اور الله تعالی تو ایمانداروں پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔

کیکن آئندہ کے لئے ہوشیاراورخبردار ہوجاؤ کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین اورآپ کی سنت اورآپ کے جادۂ استفامت ہے نہ پھر جانا آپ کی وفات کے بعد بچھے لوگ دین سے پھر جائیں گے جس سے فتنار تداد کی طرف اشارہ تھااور مقصود تنبیہ ہے کہ آب ہی کے طریق پر زندہ رہنا اور آپ ہی کے طریق پر مرنا۔ محمد (پیق فیٹ) اگر وفات یاجا نمیں یال ہوجا نمیں توان کا خداتو زندہ ہےاور بیآیتیں نازل فرمائمیں۔

خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِنَ } عيها بهت مرسول كرر مح يها به مَّاتَ أَوْقَتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى } آپ كا وصال موجائ يا آپ شهيد أَعْفَابِكُمْ وَمَنْ يُنْقَلِبُ عَلْمِ الْمُوجِائِينِ لَيَاتُمْ دِينِ اسلام عَلْمِ جَاوَ عَقِبَيْكِ فَلَنْ يُعضُو اللَّهَ شَيْعاً ﴿ كَاور جَوْحُصُ ابْنِ ايرْ يول كے بل واپس وَسَيَجُزِي اللَّهُ السَّمَاكِرِينَ - ﴿ مُوجِائِ تَوْوهُ مِرَّرُ مِرَّرُ اللَّهُ كَا كُونَى نَقْصَان نہیں کرے گا اور عنقریب القد تعالے شکر تحزاروں کوانعام دے گا۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ أَ اورْبِين بِي مُرَكِرايك رسول بى تو بين جن

چنانچے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعدیمن کا قبیلہ ہمدان جب مرتم ہونے لگا،تو عبدالتدين مالك ارجبي رضي الله تعالي عندنے قبيلهُ بهدان كوجمع كركے يه خطبه يا۔

تعبدوا محمد اعليه السلام أعبادت بس كرتے تھے بلكرب محم صلحالله انسا عبدتم ربّ محمد (عليه للم عليه وسلّم كى عبادت كرتے تھ اور دب السلام) وسوالحي الذي أمر (علاله) في اليموت عم الله الله لايموت غير انكم اطعتم أ كرسُول كاطاعت كرت تحتا كدرول

ايآل عران:آية ١١١٧

ل آل مران،آیة ۱۵۲

انه استنقذكم من النارولم أواك ورخوب جان اوكدالدتوك في يكن الله ليجمع اصحابه على } كوات رسول كذريدا ك على ممرابی پرجعنہیں کرےگا۔

رسسوليه بسطاعة اللّه- وأعلموا 🖠 كي اطاعت الله كي اطاعت كا ذريعه بن ضلالة الر اخير الخطبة ١ ١ ٢- اور التدتعال آپ ك اصحاب كو

اور بیشعر کیے،

لعمرى لئن ماتِ النبي مُحَمَّد لَمَامَاتَ يَا ابْنَ القيل رَبُّ مُحَمَّد فتم ہے میری زندگی کی اگر نبی اکرم محمد رسول اللہ بھی تاہیں وفات یا گئے تو آپ کا پرورد گار

زندہ ہےاے سردار کے عثے۔

دَعاه اليه رَبَّةُ فَاحِابَهُ فَيا خير غَوُريّ ويا خَيْر مُنْجد

ان کے پروردگارنے ان کوانے پاس آنے کی دعوت دی آپ نے اُسپے رب کی دعوت کوقبول کیا۔ سُمجان اللّٰدحضور پرنُو رغور ونجد بلند وپستی کے رہنے والوں میں ہے سب سے الضل اوربهتر نتھے۔(اصابہتر جمہءعبداللّٰہ بن ما لکے ص۳۵ج۲وحس الصحابہ فی شرح اشعار الصى بيل ١٣١٢ ج ١)

منعبیہ: حیات انبیاء کے متعلق انشاء اللہ تعالے وفات نبوی کے بیان میں کچھ ذکر کریں گے۔

غزوہُ اُحد میں فتح کے بعد ہزیمت پیش آ جانیکی حکمت اور مصلحت يراجمًا لي كلام

حسب وعدهٔ خداوندی شروع دن میں مسلمان کا فروں پر غالب رہے گر جب اس مرکز ہے ہٹ گئے جس پراللہ کے رسول نے کھڑے رہنے کا حکم دیا تھا اور مال ننیمت جمع کرنے كے لئے بہاڑے فيج أترآئ توجنگ كايانسد مليث كيا۔ اور فتح كست سے بدل كئى، بار كاو خداوندی میں محبین مخلصین اور عاشقین صادقین کی اونی اونی بات پر گرفت ہوتی ہے جن جل شانہ کو بینا پسند ہوا کہ اس کے تبین مخلصین (صحابہ کرام)اللہ کے رسول کے حکم ہے ذرہ برابر

عدول کریں اگر چہوہ عدول کی غلط جہی اور نکھول چوک ہے بی کیوں نہ ہو نیز عاشق صادق کے شان عشق کے پیافلاف ہے کہ وہ دنیا کے متاع اور مال ننیمت کے جمع کرنے کے لئے کوہ استقامت ہے اتر کرزمین برآئے جس مال ننیمت کے جمع کرنے کے لئے سحابہ بہاڑ ے أترے تھے اگر جهوه ونیائے حلال اور طبیب تھی لقولہ تعالے فَکُلُوا مِنَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيْبُ إِلَى عَلَمُ صحابه جيم عاشقين صادقين كيليٌّ بيمناسب ندتها كه خدواند ذوالجلال کے بغیراجازت اوراؤن کے اس حلال وطنیب کی طرف ہاتھ بڑھا کمیں۔

موسیا آداب دانا دیگرند سوخته جانان روانان دیگرند خداوند مطلق اورمجوب برحق نے أیے محبین مخلصین کے تنبیہ کے لئے وقی طور پر فتح کو منكست سے بدل دیا، كەمتقبە ہوجائي كەغيراللە يرنظر جائزنېيں اورعلم از لى ميں بەمقدرفر ما ویا کدوقتی طور براگر چه شکته خاطر مول کے مگر عنقریب فنخ مکه ہے اس کی تلافی کردی جائے گی اور آیندہ چل کر قیصر و کسریٰ کے خزائن ان کے ہاتھوں میں دیدیئے جا کیں گے مقصود ہیہ تھا کے بین مخلصین کے قلوب دنیائے حلال کے میلان سے بھی یاک اور خالص بن جائیں۔ ای بارہ میں حق جل شانہ نے بیآ بیتی نازل فرمائمیں۔

وَلَقَدُ صَدَقَتُكُمُ اللَّهُ وَعُدَهٌ إِذُ إِلَّهُ الرَّحْقِلَ اللَّهِ عَرِهِ الْحَ ) كاوعده كياتها تَهُ حُسْمُ وَنَهُمْ بِإِذْنِهِ - حَتَّى إِذَا ﴾ ووج كردكها، جس وتت كهم كذاركو بمائيد فَيْسِلُتُهُمْ وَتَنْسَازَعُتُمْ فِي الْأَمْرِ أَ فدواندي قُلْ كررب يَصْحَى كـوه مات يانو وَعَصَيْتُهُمْ مِينٌ م بَعُدِمَا أَرَاكُمُ ﴾ آدمی جن کے ہاتھ میں شرکین کا جنڈا تفادہ مُّاتُ حِبُونَ ط مِنكُمْ مَّن يُريَدُ إلى سبُّ عارك إتحت ارك مج يهال تك اللُّذُنْيَا وَمِنْكُمُ مِّن يُرِيْدُ الْآخِرَةَ ﴾ كه جبتم خودست يرْكَة اور بابم عَلَم بيل ج ثُمَّ صَرَكَمْ عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيكُمُ الْمَافَى الْمَافَ كَلَهُ الْمُحَاوِرَمُ فَكُم كَافْرِ مَافَى كَ بعد اس کے کہ اللہ نے تمھاری محبوب اور يهنديده چيز (ليعني كافرول يرغلبه اور فتح) تم كو تمھاری آنکھوں ہے دکھلا دیاتم میں ہے بعض

وَلَقَدْ عَفَاعَنْكُمْ طُوَاللَّهُ ذُوْفَضُلِ عَلَمِ الْمُؤْمِنِينَ لِ

تووہ تھے کہ دنیا (غنیمت) کی طرف مائل ہوئے اور بعض تم ہے وہ تھے کہ جوصرف آخرت كے طلب گاراور جو يا تھے،اس لئے اللہ تعالیٰ نے تم كوان سے پھير ديا۔ اور حاصل شدہ لتح کو ہزیمت سے بدل دیا تا کہم کوآ زمائے اورصاف طور برخا ہر ہوجائے کہ کون پاگا ہے اور کون کیااورالبتہ شخقیق اللہ تعالی نے تمھاری سیلطی بالکل معاف کردی (لہٰذااب کسی کواس غلطی برطعن تشنیع بلکه لب کشائی بھی جائز نہیں ( خدا تعالیٰ تو معاف کرد ہےاور بیطعن كرنے دالے معاف نہ كريں ) اور اللہ تعالے مؤمنین پر بڑے ہی فضل دالے ہیں۔ ان آیت میں حق جل شانہ نے یہ بتلا دیا کہ یکیارگی معاملہ اور قصہ منعکس ہوگیا کہ شکر غارجو مسلمانوں کے ہاتھ سے تل ہور ہاتھا۔اب وہ اہل اسلام کے تل میں مشغول ہو گیا۔اس کی وجہ ایک تو بیہ وئی کہتم نے رسول اللہ کے تکم کے بعد عدول حکمی کی اور تم میں ہے بعض لوگ، دنیائے فانی کے مناع آنی (مال غنیمت) کے میاان اور طمع میں کوہ استقامت ہے پیسل پڑے جس کاخمیاز ہسب کو المُكتنايرُ ااور بعض كِ لغرش عن تمام لشكراسلام بزيمت كاشكار بنا إنَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجعُونَ-تمر باایں ہمہ خداوندِ ذوالجلال والا کرام کے عنایات بے عایات اور الطاف بے نہایات مسلمانوں ہے منقطع نہوئے کہ باوجوداس مخبت آمیز عماب کے بار بارمسلمانوں کوسلی دی کتم ناامیداورشکننه خاطر نه ہونا۔ہم نے تمھاری لغزش کو بالکل معاف کردیا ہے۔ چنانجدا یک مرتبه عفوكا اعلان اس يت من فرما يأولَقَد عَفَاعَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُوفَضُل عَلَمِ الْمُؤْمِنِينَ اور پھراسی رکوع کے آخر میں مسلمانوں کی مزیر تسلّی کے لئے دوبارہ عفو کا اعلان فرمایا: إِنَّ الَّـذِيْنَ تَـوَلَّـوا مِـنْكُمْ يَوْمَ لِ صَحْقِق جِن بعض لوكوں نے تم مِن سے الْتَفَى الْجَمْعٰن لا إِنْمَا اسْتَزَلَّهُمْ ﴾ يشت بھيري جس روز كه دونوں جماعتيس الشَّيْطُنُ بِبَغُضِ مَا كَسَبُواج إلى المم مقابل موتيس وجزاي نيست كداس وَلَقَدْعَفَا اللَّهُ عَنَّهُمُ طِ إِنَّ اللَّهَ ﴾ كي وجديد ال كيعض اعمال كي وجد م ہے شیطان نے ان کولغزش میں مبتلا کروی<u>ا</u> غَفُورٌ رُحِيمٌ ل

اور خیر جو ہوا سو ہوا۔اب البتہ تخفیق اللہ تعالے نے ان کی تغزش کو بالکل معاف کر دیا تحقیق اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور حلم والے ہیں۔

ل\_آلعران،آية: ۱۵۵

حق جل شانہ نے صحابہ کرام کے اس فعل کو لغزش قرار دیا است کے گھے الدشینے طائی کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے اور لغزش کے معنی یہ ہیں کہ ارادہ تو کچھ اور تھا کہ مرضلی اور بھول چوک سے بلا ارادہ اور اختیار قدم بھسل کر راستہ سے کر گیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو پچھ ہوگیا وہ لغزش تھی۔ جان ہو جھ کرتم نے نہیں کیا اور خیر جو پچھ بھوگیا اس کو ہم نے اپنی رحمت اور حلم سے معاف کر دیا تم کو تو معافی کی اطلاع دے دی کہتم طول اور رنجیدہ اور تا اُمید ہو کر نہیں ہو جائے اور حلم سے معاف کر دیا تم کو اعلان ساری دیا کو اس لئے سنادیا کہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے نہیں جن شانہ کی عنایات کی طرح اصحاب رسول پر مبذول ہیں اور کس کس کہ حق جن بی شانہ کی عنایات کی طرح اصحاب رسول پر مبذول ہیں اور کس کس طرح ان کو چند در چند تسلیاں دی جاری ہیں تا کہ قیامت تک کسی کو یہ بجال نہو کہ صحابہ کر ام کے شان ہیں اب کشائی کر سکے جب حق تعالے نے ان سے معاف کر دیا اور اللہ تعالی ان سے راضی ہوگیا تو اب بلاسے کوئی ان کو معاف کرے یا نہ کر سے ان کہ حرف واعنہ سے راضی ہوگیا تو اب بلاسے کوئی ان کو معاف کرے یا نہ کر سے ان سے راضی ہوگیا تو اب بلاسے کوئی ان کو معاف کرے یا نہ کر سے ان کہ ورضوا عنہ سے راضی ہوگیا تو اب بلاسے کوئی ان کو معاف کرے یا نہ کر سے ان کہ ورضوا عنہ کے عفواور رضا کے بعد کسی کے عفواور رضا کی خروز بدر میں فدیہ لینے پر جوعماب نازل ہوا تھا اس کی وجہ بھی بہی تھی کہ خداوند

غزوۂ بدر میں فدیہ لینے پر جوعمّاب نازل ہوا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ خداوند ذوالجلال کے دشمنوں کے قبل وقبال کے بارے میں پامال کرنے کے بجائے مال ومنال کو کیوں ترجے دی۔

ای طرح غزوهٔ اُحد میں و نیوی مال ومتاع ( مال غنیمت ) کی طرف میلان کی وجہ ہے عمّاب ہوا مگر بعد میں معاف کردیا گیا۔

غزوۂ احد کی ہزیمت کے اسرار حکم کے بیان کے بعد

حق تعالے شاند نے حضرات انبیاء سابقین کے صحابہ ربیبین کا ممل بیان فر مایا کہ خداکی راہ میں ان کو طرح طرح کی تعلیفیں اور شم کی صیبتیں پہنچیں لیکن انھوں نے نہ ہمت ہاری اور نہ دشمنوں کے مقابلہ میں عاجز ہوئے نہایت صبر اور استقلال کے ساتھ اللہ کے دشمنوں سے جہاد میں ثابت قدم رہے۔

المربال ہمدا پی شجاعت اور ہمت ،صبر اور استقامت پر نظر نہیں کی بلکہ نظر خدوا ند ذوالجلال ہی پر رکھی اور برابر خدا ہے گنا ہوں کی استغفار اور ٹابت قدم رہنے کی دعا ما تکتے رہے۔اللّٰد تعالیٰے نے ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ مرحمت فرمایا۔قال تعالیٰے وَكَالِينَ مِن نبي قَتَلَ لا مَعَهُ } اور بهت سے يغيروں كے ساتھ ل كر فدا ربَيُّونَ كَثِيرٌ ج فَمَا وَهَنُوا لِمَآ أَ يُستول في كافرول سے جهاد وقال كيا أَصَابَهُم فِي سَمبيل اللّهِ للسَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّلْيِيِي السَّالِي السَّلْمِي السَّالِي السَّ وَمَاضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ أَواللَّهُ اللَّهُ اللّ يُحِبِبُ الصّبريْنَ وَمَا كَانَ لَ كَرُور بوعُ اور نددشمنول سے دياور الله تعالیٰ ثابت قدم رہنے والے کومحبوب رکھتا ہےاوران کی زبان سے صرف بیقول فکل رہا تھا کہ اے برور دگار جارے 🖠 گناہوں کو اور ہماری زیادتی کومعاف فرما اللُّهُ نَيَا وَحُسَسَ ثَوَابِ الْأَخِرَةِ طَ أَلَا وَرَبُّمُ كُوثا بِتَ لَدُم رَكُواور كَافرتوم كِمقابله میں ہماری مددفر مالیس اللہ نے ان کو دنیا کا انعام اورآ خربت کا بهترین انعام عطا فر مایا اوراللہ تعالے نیکو کارول کومجبوب رکھتا ہے۔

قَوْلَهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرُلْنَا ذَنْوُبَنَا وَإِسُرَافَنَا فِي أَسُرِنَا وَثَبّتُ أقُدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَكَرِ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ فَاتَّهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ لِ

## غ وه حمراءالاسد

### ۲ارشوال يوم يكشنبه ۱۳ ه

قریش جب جنگ اُ حد ہے واپس ہوئے اور مدینہ ہے چل کر مقام روحاء میں تفہر نے تو پیرخیال آیا کہ کام ناتمام رہاجب ہم محمد کے بہت سے اصحاب قبل کر چکے اور بہت سوں کو زخمی تو بہتریہ ہے کہ بیٹ کر دفعۃ مدینہ پرحملہ کردینا جا ہیئے مسلمان اس وقت بالکل خستہ اور زخمی ہیں مقابلہ کی تاب نہ لاسکیس کے صفوان بن امیہ نے کہا کہ بہتر رہے ہے کہ ملّہ واپس چلو محمد کے اصحاب جوش میں بھرئے ہوئے میں ممکن ہے کہاس دوسر ہے تملہ میں تم کو کامیا فی نہ ہو۔ ۵ارشوال بوم شنبه کی شرم کوقر ایش روحاء میں پہنچے اور شب یکشنبه میں بیّے فتگو ہوئی یکشنبه

کی پیشب گزرے نہ یائی تھی کہ رسول اللہ پڑھ تھا کے مخبرے میں صبح صادق کے وقت اس کی اطُلاع دى \_ رسول الله يُلقَيْظُهُ في الله وقت بلال أَيْحَالْمُنْهُ لَعَالَيْ كَوْجِيج كرتمام مدينه مين من وي کرادی کہ خروج کے لئے تیار ہو جا تھیں اور فقط و بی لوگ ہمراہ چلیں کہ جومعر کہ احدییں شر یک تھے جاہر بن عبداللہ دُفِحَاتُندُ تَعَالَیٰ کے حاضر بوکرعرض کیا کہ یارسول اللہ میرے باپ غزوۂ اُحد میں شہید ہوئے بہنوں کی خبر گیری کیوجہ سے میں اُحد میں شریک نہ ہوسکا۔اب میں ساتھ جلنے کی اجازت حابتا ہوں آپ نے ساتھ جلنے کی اجازت دی اس خروج ہے آپ کا مقصد بیق کددشمن بیانہ مجھ لے کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں۔ باوجود یکہ صحابہ خستہ اور پیم جان ہو چکے تھے اور ایک شب بھی آرام نہ کیا تھ کہ آپ کی ایک آواز پر پھرنگل کھڑے ہوئے رشتهٔ در گردنم افکنده دوست می برد بر جاکه خاطر خواه اوست ١٦ ارشوال يوم يكشنبه كويدينه يه چل كرات في مقام حمراء الاسدير قيام فرمايا جويدينه سے تقريبا آئھ دى ميل كے فاصلہ يرے آپ مقام حمراء الاسديس مقيم تھے كة بيلة مخزاعه كاسر دارمعيد خزاع ۔ احدی شکست کی خبرسُن کر بغرض تعزیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ان اسحاب کی تعزیت کی جوا صدیل شہید ہوئے تھے معبد آپ سے رخصت ہوکر ابوسفیان ہے جاکر مل-ابوسفیان نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ میراارادہ ہے کہ دوبارہ مدینہ پرحمد کیا جائے۔معبد نے کہا ك محمد توبر ي عظيم الثان جمعيت لے كرتمهارے مقابله اور تعاقب كے لئے نكلے بيں ابوسفيان بيد سنتے ہی مکہ واپس ہوگیار سول اللہ ایک علیہ تمن دن قیام فرما کر جمعہ کے روز مدینہ تشریف لائے۔ الى بارے من الله تعالى في آيت نازل فرمائي:

اللَّذِيْنَ اسْتَجَابُو اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَي جَن لوكول في الله اورر ول في بات كومانا مِنْ م بَعُدِمَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ط لل بعدال كاران كورَثَم بَنْ عَي حِكَا قَالُوالِي لِلَّذِيْنَ أَحُسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا } نَيُوكارون اور پربيز گارون كے لئے اجر

( فَتَحَ الباري ١٤٨٧ج ٢١ باب تول الله عز وجل أَلَّذِينَ اسْتَجَابُو اللَّهِ وَالرَّسُولِ البدلية والنهلية ص ١٨٨ج ٢٠٠ زرقاني ص ٥٩ ج٧ \_)

### واقعات متفرقه سسط

(۲)۔ای سال ۱۵ ماہ رمضان المبارک کو امام حسن رضی القد تعاسے عنہ بیدا ہوئے۔اور بچاس دن بعد حضرت سیّدہ رضی القد تعاسے عنہاا مام حسین سے حاملہ ہوئیں ہے (۳)۔ای سال ماہ شوال میں شراب کی حرمت کا تھم نازل ہوا۔ سِی

# مرية الى سلمة عبد الله بن عبد الاسدر ضى الله تعالى عنه

کیم محرم الحرام سے چے ہیں آپ کو یہ خبر ملی کہ خویلد کے بیٹے طلبیح سے اور سلمہ رسول اللّٰہ یہ بین اللّٰہ یہ بین اللّٰہ یہ بین کے آپ لوگوں کو جمع کررہے ہیں۔ تو آپ نے ابوسلمہ بن عبدالاسدرضی اللّہ عنہ کوڈی پر صرومہا جرین اور انصار کے ساتھان کے مقابلے کے لئے روانہ فرمایا۔ وہ اوگ ان کی خبر پاتے ہی منتشر ہو گئے بہت سے اونٹ اور بکریاں ہاتھ آئیں جن کو لئے کرمہ یہ دوایاں فنیمت کاخمس نکا لئے کے بعد ہر شخص کے حضہ میں سات سمات اُونٹ اور بکریاں آئیں۔ ہی

### مرية عبدالله بن انيس ضي الله تعالي عنه

يوم دوشنبه ٥ محرم الحرام كوآب كوبياطلاع ملى كه خالد بن سفيان مذلى ولحياني آب ي

ا بطبری، نی ۳ بس ۳۹ سے ایط سے ایط سے زرق نی بی ۳ بس ۱۲ سے طلیح بی خوید بعد میں مشرف باسلام ہوئے لیکن آپ کی وفات کے بعد مرقد ہوگئے اور فیت کا دعوی کی صدیق اکبر رضی القد عشد نے ان کے مقابلہ کے مقابلہ بن و بید دھول کھ تعدید گئے اور فیت کا دعوی کی صدیق اکبر وضی القد عشد نے ان مقابلہ میں داخل ہوئے فالد بن و بید دھول مقد مقد الله الله میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ برابر از ایکوں میں شریک رہے۔ حضرت عمر دھی فدف نصالت کے عبد خلافت میں جنگ قاد سیر اور معرکے نہا وند میں شہید ہوئے ۔ طلیحہ کے دوسرے قاد سیر اور معرکے نہا وند میں ہوئے ۔ فرق میں ۳ باتا ہے کہ اللہ میں معرکے نبا وند میں شہید ہوئے ۔ طلیحہ کے دوسرے بھائی سلم مسلمان نہیں ہوئے ۔ فرق میں ۲ باتا ہے کہ اللہ میں معرکے نبا وند میں شہید ہوئے ۔ طلیحہ کے دوسرے بھائی سلم مسلمان نہیں ہوئے ۔ فرق فی ۱۳ ب

جنگ کرنے کے لئے لئنکر جمع کررہا ہے آپ نے عبداللہ بن انسی انصاری رضی اللہ عنہ کواس تقبل کے لئے روانہ فرمایا۔

عبداللد بن انیس أے جا کر ملے اور لطا کف الحیل ہے موقع پا کراس کوئل کیا اور سر لے کرایک فال کیا اور سر لے کرایک غار میں جاچھے کڑی نے آ کر جالا تان دیا بعد میں جولوگ تلاش میں گئے وہ کڑی کا جالا دیکھے کر واپس ہوگئے بعد از ال حضرت عبداللہ اس غار سے نکلے شب کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے اس طرح ۱۲۳ مرحم کو مدینہ پنچے اور خالد کا سرآپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ بہت مسر ور ہوئے اور ایک عصاانعام میں دیا اور بیارشا دفر مایا

تَخَصَّرُ بِهِلْدُهِ فَى الْجِنةُ فَانَ اللَّاعِصَا لَو كَمْ كَرَجَت مِن چَلناجَت مِن الْجَنةُ فَانَ الْمِنةُ فَانَ الْمِنةُ فَاللَّالِ اللَّهِ عَلَى الْجِنةُ قَلْيلٌ اللَّهِ عَصَالِكَ لَمِ خِلْنَا وَالْوَرَى مُولًا لِللَّهِ عَلَى الْجِنةُ قَلْيلٌ اللَّهِ عَلَى الْجَنةُ قَلْيلٌ اللَّهِ عَلَى الْجَنةُ قَلْيلٌ اللَّهُ عَلَى الْجَنةُ قَلْيلٌ اللَّهُ عَلَى الْجَنةُ قَلْيلُ اللَّهُ عَلَى الْجَنةُ قَلْيلُ اللَّهُ عَلَى الْجَنةُ قَلْيلُ اللَّهُ عَلَى الْجَنةُ قَلْيلُ اللَّهُ عَلَى الْجَنةُ وَمَا وَرَبّى مُولًا اللَّهُ عَلَى الْجَنةُ وَمَا وَرَبّى مُولًا لِللَّهُ عَلَى الْجَنةُ فَلْيلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْجَنةُ فَلْيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْجَنةُ فَلْيلُ اللَّهُ عَلَى الْجَنةُ وَمَا وَرَبّى مُولًا لِلللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعِلْلُلُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّ

اور فرمایا کہ میریمرے اور تیرے درمیان میں ایک نشانی ہے قیامت کے دن ،ساری عمر حضرت عبداللہ اس عصا کو حضرت عبداللہ اس عصا کو حضرت عبداللہ اس عصا کو میرے فن میں رکھدینا چانیا ہی کیا گیا ہے۔

معجم طبرانی کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیخص گسّاخ اور دربیدہ دبن بھی تھا۔ (مجمع الزوائد ص ۴ سوج ۲ باب قبل خالد بن سفیان المہذلی۔)

مویٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ آنخضرت پانٹیٹیٹ نے عبداللہ بن انبیس کے آنے سے پہلے ہی خالد بن سفیان کے آل کی خبر دے دی تھی۔

### واقعه رتيج

ماہ صفر میں کچھلوگ قبیلہ عضل اور قارہ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلہ نے اسلام قبول کرلیا ہے لہٰذاا سے چندلوگ ہمارے ساتھ کرد ہے کہ جو ہم کوقر آن پڑھا کیں اور احکام اسلام کی ہم کوقعیم دیں۔ آپ نے دس آ دمی ان کے ہمراہ کرد یے جن میں ہے جن میں ہے بعض کے نام حسب ذیل ہیں۔

ا الطبقات الكبرى لا بن سعد رج ٢ ص ٣٥، رزة فى ج ٢ ص ١٩٣ رزاد المعادج ٢٥ ص ١٠٩ كا المعادج ٢٥ ما ١٠٩ كا المحادث المعادج ٢٠ ص ١٠٩ كا المحادث المعاد معاد كا المعاد كا المعادم كرنے كى غرض موادر قبيل محضل اور قاره كى المعادم كرنے كى غرض موادر قبيل محضل اور قاره كى المعاد آمد كى وجد تقليم و بن اور تعليم قرآن كامقصد بھى اس كے ساتھ شال كرايا كيا ہو۔ زرقانى ص ١٥ ج٢

(۱)\_عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه (۲)\_مرثد بن ابی مرثد رضی الله تعالی عنه

(m) \_عبدالله بن طارق رضی الله تعالیٰ عنه (۳) \_غُبیب بن عدی رضی الله تعالیٰ عنه

(۵)\_زید بن فَرد منه رضی الله تعالی عنه (۲) ـ خالد بن البکیر رضی الله تعالی عنه

(2)\_معتب بن عبيدرضي التدتعالي عنه.... ليعني عبدالتدبن طارق كےعلاقي بھائي۔

اورعاصم بن ثابت رضی الله تعالے عند کوان برامیر مقرر فرمایا لے

ہیلوگ جنب مقام رجیج پر پہنچ جو مکہ اور عسفان کے مابین واقع ہے تو ان غدّ ارول نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور بنولحیان کو اشارہ کردیا۔ بنولحیان دوسوآ دمی لے کرجن میں سے سوآ دمی تیرانداز تھان کے تق قب میں رواندہ وے جب قریب پہنچے تو حضرت عصم مع اینے رفقاء کے ایک ٹیلہ پر چڑھ گئے۔

بنولیجیان نے مسلمانوں ہے کہاتم نیجے اتر آؤ ہم تم کوا مان اور پناہ دیتے ہیں حضرت عاصم نے فرمایا میں کا فرکی بناہ میں بھی نداتر وں گا۔اور بیدعا مانگی نہ

اللُّهِم أَخْبِرِعَنَّا رَسُولُكَ ﴿ السَّالِدَاتِ يَعْبِرُوهِمارِ عَالَى كَاخِروكِ

میدروایت بخاری کی ہے۔ابوداؤد طیالی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیے حفرت عاصم کی دعا قبول فر ہائی اور اس وفت بذر بعیہ وحی کے نبی کریم بیلی عظیمات کوان کی خبر دی اور آپ نے اس وفت صحابہ کوخبر دی۔

اورایک دعاحضرت عاصم نے اس وقت پیر ما گگی۔

السلّهم انسى احمى لك اليوم الماللة آج مين تيرے دين كى حفاظت دينك فاحم لى لحمى-كررما بول تو ميرے گوشت يعن جسم كى كافروں سے حفاظت قرما-

بعدازاں حضرت عاصم منجملہ سات رفقاء کے کافروں ہے تا لڑ کر شہید ہو گئے عبداللہ بن طارق اور زید بن دیئے ہورخبیب بن عدیؓ سیتین آ دمی مشرکین کے امن اور امان عہداور

ع الرياف طقه و المساحم الالمه نسازل المساحم الالمه نسازل المساحم الالمه نسازل المساحم الالمام المساحم فاسى هابل المساحم الاسم المساحم المساحم

المطبقات الكبرئ ح ٢٩ ص ٢٩ ألَّـ مؤتَّ حقَّ والحياة باطل بالمسرء والممرء اليه أيل یان کی بنایر ٹیلہ سے نیچے اُترے مشرکین نے ان کی مشکیس باندھنا شروع کیس عبداللہ بن طارق نے کہاریہ پہلاغدر ہے۔ابتدابی بدعہدی ہے ہور بی ہے ندمعلوم آیندہ کیا کرو گےاور ساتھ چلنے سے انکار کردیا۔مشرکین نے تھینچ کر ان کوشہید کر ڈالا ، اور حضرت ضبیب اور حصرت زیدکو لے کر چلے مکہ بینچ کر دونوں کوفر وخت کیا۔

صفوان بن امیہ نے (جس کا باپ امتیہ بن خلف بَدر میں مارا گیا تھا) حضرت زید کو ا ہے باپ کے وض میں قبل کرنے کے لئے خریداحضرت ضبیب کے ہاتھ سے جنگ بدر میں حارث بن عامر مارا گیا تھا اس لئے حضرت ضبیب کو حارث کے بیٹوں نے خریدا۔ ( بخاری شريف وفتح الباري ١٩٢٥ج٧)

صفوان نے تواہے قیدی کے تل میں تاخیر مناسب شیجھی اور حضرت زید کوائے غلام نسطاس کے ساتھ حرم سے باہر علیم میں قبل کرنے کے لئے بھیج دیا۔اور آل کا تماشاد کیمنے کے کے قریش کی ایک جماعت تنعیم میں جمع ہوگئی جن میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا۔

جب حضرت زید کوتل کے لئے سامنے لایا گیا تو ابوسفیان نے کہاا ۔ زید میں تم کوخدا کی قتم دے کر یو چھتا ہوں کہ کیاتم اس کو پسند کرو کے کہتم کو چھوڑ دیں اورمحر (ﷺ) کو تمھ رے بدلہ میں قبل کردیں اورتم اُنے گھر آ رام ہے رہو۔حضرت زیدرضی التد تعالے عنہ نے جھنجلا کر کہا۔خدا کی شم مجھ کو یہ بھی گوارانہیں کہ محمد بنتی نکتا ہے پیر میں کوئی کا نثایا بھانس چنجھے اور میں اُسینے گھر جیٹھار ہوں۔

ابوسفیان نے کہا خدا کی قتم میں نے کسی کوکسی کا اس درجہ محت اور مخلص اور دوست اور جان نثارتہیں دیکھا جیسا کہ محمد بھی تھیں کے اصحاب محمد کے محتِ اور جان نثار ہیں بعد ازال نهطاس نے حضرت زید کوشہید کیا۔ رضی التد تعالے عنالے

بعدمیں چل کرنسطاس مشرف باسلام ہوئے۔رضی اللہ تعالی عنظ

حضرت خبیب رضی التدتعالی عنه تاا نقضائے ماہ حرام ان کی قید میں رہے جب لوگوں نے قبل کا ارادہ کیا تو حارث کی بٹی زینب ہے (جو بعد میں چل کرمسلمان ہوئی) نظافت اور صفائی کی غرض ہے اُسترہ مانگا زینب استرہ دے کراینے کام میں مشغول ہوگئی۔ زینب کہتی ہیں کہ تھوڑی دریمیں دیکھتی ہوں کہ میرابیچہ ان کے زانو پر جیشا ہوا ہے اور ہاتھ میں ان کے استرہ ہے، بیرمنظر دیکھکر میں گھبرا گئی۔حضرت خبیب نے مجھکو دیکھے کریدفر مایا کیا تجھکو بہ اندیشہ ہوا کہ میں اس بچے کولل کروں گا ہر گرنہیں۔انشاءالقد مجھ سے ایسا کام بھی نہ ہوگا۔ہم نوگ غدر نہیں کرتے اور بار ہانہ نب بیہ کہا کرتی تھیں۔

> خبيب لقد رأيته يأكل من وماكان الارزق رزقه الله

سارأیت اسیرًا قط خیرا من 🖁 میں نے کوئی قیدی ضبیب ہے بہتر نہیں و یکھا۔البتہ تحقیق میں نے ان کواٹگور کے قبطعة عنب وما بمكة يومئذ 🕽 خوشے كھاتے ديكھا حالانكه ال وقت مكة ثمرة وانه للموثق في الحديد للم يس كبيل كانام ونثان ندتها اوروه خود 🖠 لوہے کی بیڑ بول میں جکڑے ہوئے تھے کہیں جا کر لائبیں سکتے ہتھے۔ بیررزق ان کے یاستحض اللہ کی طرف سے آتا تھا۔

جب قتل کرنے کے لئے حرم ہے باہران کو تعلیم میں لے گئے تو یہ فرمایا کہ مجھکو اتنی مہلت دو کہ دورکعت نماز پڑھلوں ۔لوگوں نے اجازت دے دی آپ نے دورکعت نماز ادا فر مائی اورمشر کین کی طرف مخاطب ہوکر بیفر مایا کہ میں نے اس خیال ہے نماز کوزیادہ طویل نہیں کیا کہتم کو بیگمان ہوگا کہ میں موت ہے ڈ رکراپیا کرر ہاہوں اور بعدازاں ہاتھ اٹھا کر پەدغاما تكى\_

اللهم احصمهم عَددًا واقتلهم أ الالشان وايك ايك كرك ماركي وباتي

بَدَدًا ولا تبق منهم أحَدًا. ﴿ أَنْ يُهُورُ ـ

اور بهشعر پڑھے۔

مَاإِن أبالِي حَهِّن اقتِل مسلما علے ای شق کان لله مصرعی

مجھ کو پچھ پرواہ بیں ہے جبکہ میں مسلمان مارا جاؤں خواہ کسی کروٹ برمروں جبکہ خالص اللہ کے لئے میرا کچیز ناہو۔ وذلك فى ذات الاله وان يشأ إيبارك على اوصال شِلُوم من اوريهُ على الله كے لئے ہے۔ اگر وہ عاہدت ميرے جمم كے پارہ پارہ كئے ہوئے جوڑوں پر بركت نازل فرماسكتا ہے۔

بعدازال حضرت خبیب رضی القد تعالئے عنہ سولی براٹ کائے گئے اور شہید ہوئے رضی اللہ تع لی عنداورآ بندہ کے لئے بیسنت قائم فر ماگئے کہ جو تحص قبل ہووہ دورکعت نماز اوا کر ہےا۔ زيد بن حار شرضي التدتعالي عنه كوجهي اسي فتم كاايك واقعه آنخضرت ويقطفه كي حيات ميس پیش آیا زید نے طائف ہے واپسی میں ایک خچر کرایہ پر لیا۔ مالک بھی ساتھ چلا راستہ میں ا یک ویرانہ پر خچر لے جا کر کھڑا کیا۔ جہاں بہت ہے مقتولین کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اوران تے تل کا ارادہ کیا۔حضرت زید نے فر مایا مجھکو دورکعت نماز پڑھنے کی مہلت دےاس شخص نے بطور مسنحریہ کہا۔ ہاں تم بھی دور کعت نمازیر ھاوتم سے سلے ان لوگوں نے بھی نمازیں پڑھی ہیں مگر نماز نے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا۔حضرت زبید بن حار شدرضی القدتع کی عنہ جب دوگا نہ سے فارغ ہوئے تو بیخص قبل کے ارادہ ہے ان کی طرف بڑھا اس کو بڑھتے د کھے کر حضرت زيد نے سيكهائيآ أرْحَمَ الرَّحِمِينَ السب سن ياده رحم فرمانے والےمبريان-ادھر حصرت زید کی زبان ہے ہاسم اعظم نکلا۔اوراُ دھراُس نے ایک غیب ہے آواز سنی لا تبقتله ان کول نه کرده مخص اس نیبی اور نا گهانی آ واز ہے مرعوب اور خوف ز دہ ہو کرا دھر اُ دھر د کیھنے لگا جب کوئی شخص نظرنہ آیا تو بھرای تایا ک ارادہ ہے آ گے بڑھا۔حضرت زید نے بجريّاً أَرْحَهُ الرَّحِمِينَ كَها،اسْ تَحْصَ كُو بَهِرِكُونَي غيبي آواز سنائي دي اور بيحييه بثااور ثل سابق پهرآب كي طرف برها آب نے پھريا أرخم الوجيئن كهاتيسرى باريا أرخم الرجيمين كہناتھا كدد كھتے كيابيں كەلىك سوارنيز وہاتھ ميں لئے ہوئے ہاوراُس نيز و کے سرہ میں آگ کا ایک شعلہ ہے، وہ نیز ہ اس محض کے مارا جو آنا فانا پشت ہے یار ہو گیا اور

بعد ازال اس شخص نے حضرت زید سے مخاطب ہوکر میہ کہا۔ جب تم نے پہلی بار بَــَـاَازْ حَــهَ الـرِّحِـهِيْن کہااس وقت ميں ساتو يں آسان ميں تھ اور جب دوسری مرتبہ کہا تو

ليزرقاني يح عيس ١٨

ای وقت وه خص مرده ہو کرز مین پر گریڑا۔

آ سان دنیا پرتھ اور جب تیسری مرتبہ کہاتو میں تمھ رے یاس آ پہنچا۔

اس روایت کوعل مہ بیلی نے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ عن مرموصوف فرہ تے ہیں کے ذرید بن حارثہ کو بیدواقعہ رسُول اللہ بیلوں تھیں کی حیات اور زندگی ہیں چیش آپالے

متدرک حاکم میں ابوامامہ رضی امتد تعالی عند ہے مروی ہے کہ رسُول القد ﷺ نے ارش وفر مایا کہ جی تعالیٰ میں ابوامامہ رضی امتد تعالی عند ہے کہ جو شخص تین باریا اُر کھم ارش وفر مایا کہ جی تعالیٰ میں کہتا ہے۔ اُر کھم الرّجومین تیری طرف متوجہ ہوگیا ایس ما تک اور درخواست کر۔

ای شم کا واقعہ ابو معلق انصاری رضی القد تعالیٰ عنہ کو بھی بیش آیا۔ جیس کہ ابی بن کعب اور اس بن و لک رضی الله عنہ ما ہے مروی ہے کہ رسول الله بیق علیہ کے صحابہ میں سے ابو معلق انصاری رضی الله عنہ بڑے عابد وزاہد اور بڑے صاحب ورٹ تقوی کی تھے۔ تاجر تھے تجارت کے سئے سفر کیا کرتے تھے ایک مرتبہ سفر میں ایک چور ملا جو سیف و سن ن تیراور تلوار سے پورا مسلم نقا۔ اس نے کہا کہ مال یہاں رکھ دو میں تم کوئل کروں گا۔

ابو معلق انصاری نے فرمایا کہتم کوتو مال مطلوب ہے جو حاضر ہے میری جان ہے کیا مطلب چور نے کہ نہیں مجھکو آئی مہلت دو مطلب چور نے کہ نہیں مجھکو تمھاری جان ہی مطلوب ہے۔ فرمایا کہ اچھا مجھکو آئی مہلت دو کہ نماز پڑھاول ۔ چور نے کہانماز جتنی جا ہے پڑھ لوابو معلق دَھاندہ تعالی نے دِضوکی اور نماز پڑھی اور بعد نماز کے بیدہ عامائی ۔

يَاوَد وُدُ يَا ذُوالَعَرِش المجيديا فعَّالُ لما تريد اسألكَ بعزتك التي لاترام وملكك الذي لايضام وبنورك الذي ملاء اركان عرشك ان تكفيني شرهذا اللص يامغيث اغثني

تین مرتبہ بید دعائیہ کلمات کے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک سوار نیز ہ سے ہوئے چور کی طرف مرتبہ بید دعائیہ کلمات کے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک سوار نیز ہ سے ہوااورانہوں نے کہا مرف مرتبہ کا کام تمام کیا۔ بعدازاں ان کی طرف متوجہ ہوااورانہوں نے کہا تم کون ہوکہاالقد تی لئی نے مجھ کوتھاری فریا در تی اورامداد کے لئے بھیج ہے ہیں چو تھے ہان کا فرشتہ ہول جب پہلی مرتبہ تم نے بیدعا ہا تگی تو میں نے آسان کے دروازوں سے کھٹا کھٹانے کی فرشتہ ہول جب پہلی مرتبہ تم نے بیدعا ہا تھی تو میں نے آسان کے دروازوں سے کھٹا کھٹانے کی اوروش امانف میں اعلام البدایة والنہایة ج ۲۵۰ میں ۱۵۰

آوازی جب دوسری مرتبه دعا ما نگی تو میں نے آسان والوں کی جینی اور پکارٹی جب تم نے تعسری باردعا ما نگی تو یہ بہا گی کہ یہ سے مضطراور مبتلائے کرب کی دعا ہے اس وقت میں نے حق تعالیٰ نے درخواست کی کے جھکو اس کے آل پر مامور کیا جائے۔ بعداز ال یہ بہاتم کو بشارت ہو۔ یہ یا درکھن کہ جو خص وضو کر کے چار رکعت نماز پڑھے اور بیدعا ما نگے اس کی دعا قبول ہوگی خواہ وہ کرب اور بے جینی میں مبتلا ہو یا نہو، (اصاب س ۱۸۱ج می ترجمہ ابومعنق باب الکئی)۔

غزوہ أحد میں حضرت عاصم نے سلافہ بنت سعد کے دولڑکوں کوئل کیا تھا اس لئے سلافہ نے بیندر کی تھی کہ عاصم کے کاسئر میں ضرور شراب ہوں گی۔ اس لئے قبیلہ ہذیل کے بیجھ لوگ حضرت عاصم کے کاسئر میں ضروانہ ہوئے تا کہ سلافہ کے ہاتھ فروخت کے لئے روانہ ہوئے تا کہ سلافہ کے ہاتھ فروخت کرکے خاطر خواہ قیمت وصول کریں۔

امام طبری فرماتے ہیں کہ سلافہ نے میاملان کیا تھا کہ جو عاصم کا سرلائے گا اس کوسو اونٹ انعام دیتے جائیں سے۔

حفرت عاصم اپنی الٹی کی عصمت و حفاظت کی خدا سے پہلے ہی و عاما تک چکے تھے۔
حق تع الی شانہ نے وشمنوں سے ان کی عصمت و حفاظت کا بیا تنظام فر و یا کہ ذنبوروں ( مجڑ )
کا ایک شکر بھیج دیا جس نے ہر طرف سے ان کی الٹی کو گھیر لیا۔ کوئی کا فران کے قریب بھی نہ آسکا۔ اس وقت یہ کہہ کر ملیحدہ ہوگئے کہ جب شام کے وقت یہ زنبوری و فع ہو جا کمیں گی اس وقت سر کاٹ لیس گے۔ مگر جب رات ہوئی تو ایک سیلاب آیا جوان کی لاٹ کو بہالے گیا۔ اور یہ سب بے نیل مرام خائب و خاسر واہیں ہوئے ، قبادہ سے مروی ہے کہ حضرت عاصم نے القد تع ٹی ہے جہد کیا تھا کہ نہ میں جھی مشرک کو ہاتھ لگا وَں اور نہ کوئی مشرک جھے کو ہاتھ لگا ہے نہ خواس اسے جب بھی حضرت عاصم کا تذکرہ آتا تو یہ فرماتے کہ حق تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے خاص بندہ کی مرنے کے بعد بھی حفاظت فرماتے ہیں جھے زندگی میں اس کی حفاظت فرماتے ہیں جھے لیا۔

نے حضرت زبیراورمقداد دَفِی کُفنائند کوان کی نُعش اتارایا نے کے لئے مدینہ ہے مکہ روانہ فر مایا جب بیدونوں رات میں تنعیم <u>بنج</u> تو و یکھا کہ جالیس آ دمی تعش کا پہر و دینے کے لئے سولی کے اردگرد میڑے ہوئے ہیں حضرت زبیراور مقداد نے ان لوگوں کو غافل یا کرنعش کو سولی ہے اُتار کر گھوڑے پر رکھا۔ لاش ای طرح تروتاز وتھی کسی قسم کا اس میں کو کی تغیر ندآیا تھا۔ حالانکہ سولی ویئے جالیس دن ہو چکے تھے مشرکین کی جب آنکھ کھلی اور دیکھا کہ لاش گم ہے تو ہر طرف تلاش میں دوڑے بالآخر حصرت زبیر اور مقداد رَصِحَاننهُ مَعَالَيْ كو جا يكرا حضرت زبیر نے لاش کوا تار کرزمین پر دکھا فوراز مین شق ہوئی اور لاش کو نگل گئی ای وجہ ہے حفرت ضبيب بَلِيْعُ الْأَرْض كنام كمشهور ميل ایک روایت میں ہے کہ کفار جب حضرت ضبیب گفتل کر چکے تو ان کا چہرہ قبلہ رُخ تھا، ال كوقبله سے چھيرديا۔ چېره پھر قبله رُخ ہوگيابار بارايسا بى كيابالآخر عاجز ہوكر چھوڑ ديا۔

فوائد

(۱) قتل کے وقت نماز پڑھناسُقت ہے تا کہ خاتمہ سب سے افضل اور سب ہے بہتر عمل پر ہو،جیما کہ ایک حدیث میں ہے۔

اذا قسمت في صلاتك فصل إلى جب تو نماز كے لئے كھڑا ہوتو دنيا ہے

صلاة مودّع الحديث- الخصت مونة والحكى تماز پڑھ۔ (رواه احد من الى الوب )

(۲)۔حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی اس نرالی شان ہے حفاظت اوراو گوں کا حضرت خبیب رضی الندعنہ کو بغیر کسی ظاہری وسیلہ کے انگور کھاتے ہوئے ویجھنا۔اورزیدین حارثہ اورابو معلق انصاری کا واقعہ بیسب اس کی دلیل ہیں کہ حضرات اولیاءاللّٰہ کی کرامتیں حق ہیں اس پرتمام اہلِ سنت کا اجماع ہے تفصیل کے لئے کتب کلامیداور خاص کرطبقات الشافعیة الکبریٰ کی ازص۵۹ج۲۶اص۸۷مراجعت کریں۔

(۳)\_حضرت ضبیب رضی الله عنه کی بیرکرامت، حضرت مریم علیها السلام کی کرامت کے مشابہ ہے جس کوحق تعالی شانہ نے سورہ آل عمران میں ذکر فر مایا ہے۔ ا۔ البدلیة والنبلیة ،ج مهم عالا علیہ علیہ مشکو قاشر یف، کتاب الرقاق فصل ثالث الـ إرامدلية والنبلية اج الهم ٢٧ كُلُّهَا وَخَلَ عَلَيْهَا زَكُويًا ﴾ جب بهي حفزت ذكريا ـ مسجد كي محراب الْمِحُوَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ ﴾ من مريم ير داخل موتى تو ان ك ياس يَا مَرْيَهُمُ أَنِّي لَكِ مِنْذَا قَالَتُ إِلَي جَيبِ وَفريبِ رَكُما بُوارِزَقَ ياتِ توبيهُما اللهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ ﴾ كداے مريم يدرزق تيرے ياس كهال ے آیا تو مریم ہے جواب دیش کہ بدرزق الله کے یاس ہے آیا ہے اور اللہ جس کو جاہتا ہے بلا وہم وگمان اس کورز ق عطا کرتا ہے۔

مَنُ يُشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ لِ

( م ) - جو تحف مرنے کے قریب ہواس کے لئے بال اور ناخن کی اصلاح متحب اور ستحسن ہے جبیبا کہ حضرت ضبیب نے شہادت ہے پیشتر استر ہ مانگا بارگاہِ خدواندی میں حاضری ے بہلے نظافت وطہارت ضروری اور لازمی ہے۔

(۵)۔اگرمسلمان کافروں کی حراست میں ہواوروہ اس کے قبل کا تبتیہ کر چکے ہوں تو مسلمان کیلئے جائز نہیں کے موقع یا کران کے بچو ل تول کرڈا لے۔ بلکہان کے ساتھ شفقت اور مخبت ے پیش آئے۔جیے حضرت ضبیب رہنجا اُنٹائنگالے نے حارث کے نواسہ کواز راہ تلطف اینے زانوير بھلايا۔

## سُر سِّةِ القُرُّ اء لِيعنى قصّهُ بير معونه

ای ماه صفر میں دوسرا واقعہ پیش آیا کہ عامر بن ما لک ابو براء آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور مدید پیش کیا۔ کیکن آپ نے قبول نہیں فر مایا۔اور ابو براءکواسلام کی دعوت دی کیکن ابو براءنے نہ تواسلام قبول کیااور نہ رد کیا بلکہ بیکہا کہ اگر آپ آپنے چنداصحاب اہلِ نجد کی طرف دعوت اسلام کی غرض ہے روانہ فر مائمیں تو میں اُمید کرتا ہوں کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں كة ب نے فرمایا مجھكو اہلِ نجد سے اندیشہ اور خطرہ ہے۔ ابو براء نے کہا میں ضامن ہوں۔ رسول الله ﷺ في منز صحابه كوجوقر اء كهلات تضاس كے جمراہ روانه كرديئے منذر بن عمر و ساعدى نَفِحَافُونَهُ مَعَالِينَةُ كُوان كاامير مقرر قربايا\_

بینهایت مقدّل اور یا کباز جماعت تھی، دن کولکڑیاں چنتے اور شام کوفرخت کر کے اصحاب صفہ کے لئے کھانالاتے اور شب کا پچھ ھنے درس قر آن میں اور پچھ ھنے قیام کیل اورتبجد میں گزارتے۔

بہلوگ یہاں سے چل کر بیرمعونہ پر جا کرتھہرے آنخضرت بین عثاثات نے ایک خط عامر بن طفیل کے نام (جوتوم بی عامر کا رئیس اور ابو براء کا بھتیجا تھا) لکھوا کر حضرت انس کے مامول حرام بن ملحان کے شیر دفر مایا۔

جب به لوگ بیرمعونیا پر بہنچ تو حرام بن ملحان کوآپ کا دالا تامہ دے کر عامر بن طفیل کے باس بھیجا۔عامر بن طفیل نے خط دیکھنے سے پہلے ہی ایک شخص کوان کے آپ کا اشارہ کیا۔ اس نے پیچھے سے ایک نیز ہ مارا جو پار ہوگیا۔حضرت حرام بن ملحان رضی املاعنہ کی زبان مبارك ہےاس وقت بدالفاظ نكلے:

اَللَّهُ أَكْبِرِ فَوْتُ وَرَّبُ الكَعِبَةَ ﴿ اللَّهُ الْمُواكِبِرُتُمْ بِ كَعِبِكَ بِرُورِ دَكَارِكِ مِين كامراب بوكرا

اور بنی عامر کو بقیہ صحابہ کے آل پر ابھارالیکن عامر کے چیا ابو براء کے بناہ دیدیے کی وجہ سے بنی عامر نے امداد دیے سے انکار کر دیا۔

عامر بن طفیل جب ان سے ناامید ہواتو بی سلیم سے امداد جا ہی عصید اور وکل اور ذکوان بہ قبائل اس کی امداد کے لئے تیار ہو گئے اور سب نے مل کرتمام صحابہ کو بلا قصور شہید کر ڈ الا صرف کعب بن زیدانصاری بیجان میں حیات کی بچھرمتی باقی تھی ،اس لئے ان کومردہ سمجھ کر حچوژ دیا۔ بعد میں ہوش میں آ گئے اور مدّ ت تک زندہ رہے اورغز وہُ خندق میں شہید ہوئے۔ان کے علاوہ دو تخص اور بھی نیج گئے ،ایک کا نام منذر بن محمد اور دوسرے کا نام عمر و بن امیضمری تھا۔ بیددونوں مولٹی چرانے جنگل گئے ہوئے تتھے۔ یکا یک آسان کی طرف یرندے اُڑتے نظرآ ئے بیددیکھکر گھبرا گئے اور کہا کوئی بات ضرورے جب قریب ہنچے تو دیکھا کہ تمام رفقاءخون میں نہائے ہوئے بستر شہادت پرسور ہے ہیں۔ دونوں نے آپس میں یہ بیرمعو نہ ایک موضع ہے ملّہ اور عسفا ن کے مابین واقع ہے قبائل بذیل اور بی سلیم اور بنی عامراس کے قرب وحو ر يس بادين الزرقاني ص الحرج ا

مشورہ کیا کہ کیا کریں عمرو بن امیہ نے کہامہ ینہ چلیں اور رسول اللہ بھی تھیں کو جا کراس کی خبر ویں منذر دَشِیَالْنَهُ مَعَالِی ﷺ نے کہا خبر تو ہوتی رہے گی ،شہادت کیوں جیموڑ وں الغرض دونوں آ گے بڑھے حضرت منذررضی القد تعالے عنہ تو لڑ کرشہید ہو گئے اور عمر و بن امیہ کوانھوں نے گرفتار کرلیا۔اورعامر بن طفیل کے پاس لے گئے ،عامر نے ان کے سر کے بال کا نے اور پیے کہ کرچھوڑ ویا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نذر مانی تھی لبذا میں اس نذر میں تم كوآ زادكرتا بول ، (زرقاني ص ٧٤ج٢)

ای معرکہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیے عنہ کے آزاد کر دہ غلام عامر بن فہیر ہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور ان کا جناز ہ آ سان پر اٹھایا گیا۔ چنانچہ عامر بن طفیل نے لوگوں سے دریافت کیا:۔

من الرجل منهم لما قتل أملمانون من كاوه كون مرد ي كتل بواتو رايته رفع ہين السماء والارض للم من نے ديكھا كه وه آسان اورز من كے حتى رأيت السماء من دونه للماياري يهال تك كرآسان فيحره

لوگول نے کہاوہ عامر بن قبیر ہے لیے ل

اور بخارى كى روايت يس بى كدعام بن طفيل في كمال قد رأيته بعد ماقتل رفع الى السماء حتى انى لا نظر الى السماء بينه وبين الارض ثم وضع ش نے اس شخص کوئل ہونے کے بعد خود اور خوب دیکھا کہ اس کی لاش آ سان کی طرف اٹھ کی گئی کہ آ سان اورزمین کے درمیان معلق ربی اور پھرزمین برر کھ دی گئی۔

جہار بن سلمٰی جو عامر بن فہیر ہ کے قاتل ہیں وہ خودراوی ہیں کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کے نیزہ ماراتواں وقت ان کی زبان سے پیلفظ کلا۔

خدا کی شم مراد کو بہنچ گیا۔

فزتُ واللُّهـ

میں بین کر جیران ہوگیا اور دل میں کہا۔ کہ کیا مراد کو پہنچے ہضحاک بن سفیان رضی اللہ

البطري ج. ١٠٠٠ من ٢٥٠

عندے آگر بیرواقعہ بیان کی ضی کے اَفِحَالْمُعُالِحَةُ نِے فر مایا مراد بیہ ہے کہ جنت کو یالیا۔ میں بەن كرمسلمان ہوگیا۔

و دعيا انهي ذلك مارأيت من ألو اورمير السلام لانے كا باعث بيهوا كه عامر بن فهيرة من دفعه إلى 🕻 من نه عام بن فبير ه كود يكها كه وه آسان ا کی طرف اٹھائے گئے۔

السماء علوا

ضحاک رضی المدعندنے بیدواقعہ آل حضرت میلان عقیلہ کی خدمت میں لکھ کر بھیجا آپ نے ىدارشادفر مايا:

انِ السملائكة وارت جثته في لل فرشتول ني ال كِرُثَةُ لُو حِصالِيا او عليين میں اتارے گئے۔

اورایک روایت میں ہے کہان کی لاش کوفرشتوں نے جھیالیا اور پھرمشر کین ہے نہیں ديكها كهوه لاش كهال كن\_اس روايت مين شهم و ضعع كالفظ مُدكور نبين جبيها كه بخاري كي روایت میں تھاا مام بہتی فرماتے ہیں کہان دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ممکن ہے کہان کی یاش اوٰل آسان پراٹھ ٹی گئی ہواور بعد میں لا کرز مین پرر کھ دی گئی ہواورعلا مہسیوطی پیفر ہ تے ہیں کہ ثم وضع کالفظ بعض طرق میں آیا ہے اور اکثر طرق اور اسانید میں یہی آیا ہے کہ ان کی راش آسان میں جا چھیی موک بن عقبہ راوی ہیں کہ عروۃ بن زبیر یہ کہتے تھے کہ عامر بن فہیرہ كى لاش كہيں نہيں ملى وگول كا كمان بير ہے كه فرشتول نے ان كى لاش كو آسان ميں چھياليا يع رسول الله ويتقطيه كوجب الدواقعه كي اطلاع بموئي تو آپ كواس قدرصدمه بهواكه تمام عمرتبھی اتنا صدمہ نبیں ہوا اور ایک مہینہ تک صبح کی قنوت میں ان لوگوں کے حق میں بدوعا فر «تے رہے اور صحابہ کواس واقعہ کی خبر دی کے تمھارے اصحاب اوراحیاب شہید ہو گئے ، اور انھوں نے حق تعابی ہے بید درخواست کی تھی کہ ہمارے بھ ئیوں کو بید پیغام پہنچادی کہ ہم اینے رب ہے جا ملے اور ہم اس ہے راضی میں اور بھارار بہم ہے راضی ہے۔

ا الخصائص الكبري ج ابص ٢٢٣٠ ٢ الخصائص الكبري ج اجس ٢٣٣٠

# غزوه بی نضیر

#### ريخ الاذل سھ

عمرو بن امیضم کی جب بیر معونہ سے مدینہ والیس ہوئے تو راستہ میں بنی عامر کے دو مشرک ساتھ ہولیئے مقام تن قیل بینی کرایک باغ میں کھیرے جب بید دونوں شخص سو گئے تو میں امیہ نے یہ بیجھ کر کہ اس قبیلہ کے سر دار عامر بن طفیل نے ستر مسلمان شہید کئے ہیں سب کا انتقام تو فی الحال دشوار ہے بعض ہی کا انتقام اور بدلہ لے لوں اس لئے ان دونوں کوئل کر ڈالا۔ حالا نکہ رسول القد بیق بھی کا ان اوگوں سے عبداور پیان تھا مگر عمرو بن امیہ کواس کی خبر نہی مدید بیان تھا ان کی دیت اور خونب و بنا ضروری ہے۔ چنا نچر آپ نے فرمایا ان سے تو ہمارا کی ویت اور خونب و بنا ضروری ہے۔ چنا نچر آپ نے ان دونوں شخصوں کی ویت روان فرمائی لے

بن نفیر بھی چونکہ بنی عامر کے حلیف تنے اس لئے از روئے معاہدہ ویت کا بیکھ حقہ جو بنی نفیر کے ذمہ بھی واجب الا دا متھا اس سلسلہ میں رسول ابند سو نقط اس میں اعانت اور امداد و بینے کی غرض سے بنونفیر کے پاس تشریف لے گے ابو بھراور عمراور عثمان اور زبیراور طلحہ اور معبد الرحمن بن عوف اور سعد بن معاذ اور اسید بن حفیہ اور سعد بن عباد ورضی ابند تعالی عنبم الجمعین ۔ وغیرہ آیے ہے ہمراہ تھے کے جا کرایک و بوار کے سابہ میں بیٹھ گئے۔

بنونضیر نے بظام نمبایت خندہ پیٹانی سے جواب دیا اور خونہا ہیں شرکت اورائ نت کا اعدہ کیا لیسن اندرونی طور پر بیمشورہ کیا کہ ایک شخص حبحت پر چڑھ کراہ پر سے ایک بھاری پختر گراد ہے تاکہ عیب وشمناں آپ دب کرم جا کیں بسلا مین مشئم نے کہا لاتفعلوا۔ واللّٰه، لیحیوہ دریہ وانہ ﴿ ایس میس سُر نہ روخہ کی قشم اس کا رب اس کو لنقض العہد الذی بیننا وبینه ﴿ فیم رد نے فیم ایس جمدی ہے۔

الم فتح الباري ج ٢٥٠٠ ٢٥١٠

چنانچہ پچھ دیرندگزری کہ جبر ئیل امین وحی لے کرنازل ہوئے اور آپ کوان کے مشورہ ہے مطلع کردیا، آپ فوراً ہی وہاں سے اٹھ کرمدینہ شریف لے آئے اور آپ وہاں سے اس طرح اُٹھے جسیا کہ کوئی ضرورت کے لئے اُٹھتا ہواور صحابہ وہیں جیٹے رہے، یہود کو جب آپ کے چلے جانے کاعلم ہوا تو بہت نادم ہوئے، کنائہ بن حوریاء یہودی نے کہاتم کو معلوم ہیں کہ محمد ( میلی انتقالی کے اس کے کیاں کے کاری اُٹھی کے کہا تم کو معلوم ہیں کہ محمد ( میلی کیاں کے کہا تم کوئی اُٹھی کے مقدا کی تعمال کو تعداری کا علم اے ہوگی بخداوہ ابتد کے رشول ہیں۔

جب آپ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو صحابہ آپ کی تلاش میں مدینہ آئے ، آپ نے یہود کی غذاری ہے مطلع فر مایا اور ہونضیر پر جملہ کرنے کا حکم ویا۔ عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا مقرر فرما کر بونضیر کی طرف روانہ ہوئے اور جاکران کا محاصرہ کیا۔ بونضیر نے اُپ گھتوں میں گھس کر درواز ہے بند کر لئے کچھتو ان کواپے مضبوط اور مستحکم قلعوں پر گھمنہ تھا اور پھرعبداللہ بن الی اور منافقین کے اس بیام نے کہ ہم تھا رہ ساتھ ہیں۔ اس نے اور مغرور بنادیالیکن ان کی طرف ہے مسلم نوں کے مقابلے ہیں آنے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی اس کے عاد وہ بونضیر نے ایک اور غذاری اور عیاری ہی کہ آخت نہ ہوئی اس کے عدوہ بونضیر نے ایک اور غذاری اور عیاری ہی کہ آخت نہ ہوئی کہ آپ کے وقت آپ کیڈوں میں تجار کہ ان عالموں کو یہ ہوایت کردی کہ ملاقات نے کیٹر وں میں خنج چھپا کر لے جا کمیں تا کہ موقع پاکر آپ گوٹل کردیں ، گر آپ کو مردویہ با سادھیج ) غوض ہے کہ بونضیر کی معجد دغذار یوں اور عیاریوں کی وجہ ہے آپ نے ان ایک ذریعہ سے ان کی اس جالا کی اور عیاری کا ملاقات سے پہلے ہی علم ہوگیا۔ (رواہ ابن مردویہ با سادھیج ) غوض ہے کہ بونضیر کی معجد دغذار یوں اور عیاریوں کی وجہ سے آپ نے ان مردویہ با سادھیج ) غوض ہے کہ بونضیر کی معجد دغذار یوں اور عیاریوں کی وجہ سے آپ نے ان کو کا صرد اور جان کا مردویہ با سادھیج ) غوض ہے کہ بونضیر کی معجد دغذار یوں اور عیاریوں کی وجہ سے آپ نے ان کی اپ نے اور جلانے کا حکم دیا۔ اور چندرہ ورد تک ان کو کا صرد ہورائی کے خواستگار ہوئے۔

آپ نے فرمایا دس دن کی مہلت ہے مدینہ خالی کردواہل وعیال بچوں اورعورتوں کو جہاں چاہو نے وں اورعورتوں کو جہاں چاہو لیے جا کہ جہاں چاہو لیے جا وَہا سَتُنائے سامان حرب جس قدر سامان اونٹوں اور سواریوں پر لے جا سکتے ہوا سکتے

المان عَبِكَةِ إِن مَهِ يَتَاكِ بِرَ عِينَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ أَنْ يَبْسُطُوْ آ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّ

یبودیوں نے مال کی حرص اور طمع میں مکانوں کے درواز ہے اور چوکھٹ تک اُ کھاڑ نے اور جہاں تک بن پڑا اونٹوں پر لا دکر لے گئے اور مدینہ سے جلا وطن ہوئے ، اکثر تو ان میں سے خیبر میں جا کرتھ ہر ہے اور بعض شام چلے گئے اور ان کے سردار جی بن اخطب اور کنانة بن الربیج اور سلام بن افی احقیق بھی انہی لوگوں میں متھے جو خیبر میں جا کرتھ ہرے۔

رسول الله يقطین نے ان کے مال واسباب کومہاجرین پرتقیم فرمایا تا کہ انصار ہے ان کا بوجھ بلکا ہو۔ اگر چہ انصار اَپنے اخلاص وایٹار کی بنا پر اس بار کو بارنہیں بلکہ آتھوں کی شنڈک اور دل کی بہار سجھتے ہوں۔ چنا نچہ رسول الله یکی تا پر اس بار کو بارنہیں بلکہ آتھوں کی حمدوثناء کے بعد انصار نے مہاجرین کے ساتھ جو پچھسلوک اور احسان کیا تھا اس کو سرا ہا اور بعد از ال بیارشاد فر مایا۔ اے گروہ انصار اگر جا ہوتو ہی اموال بی نضیر کوئم ہیں اور مہاجرین مباجرین مباجرین مباجرین مباجرین مباجرین مباجرین مباجرین رہے صال رہیں اور اگر جا ہوتو فقط مباجرین پر تقسیم کردوں اور دہ تھا رہے گھر خالی کردیں۔

سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ سرداران انصار نے عرض کیایار سول القدیم نہایت طیب خاطر سے اس پرراضی میں کہ مال آپ فقط مہاجرین میں تقسیم فرما دیں۔ اور حسب سابق مہاجرین ہمارے تر یک رہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ انصار نے عرض کیایارسول القدید مال تو آپ فقط مہاجرین پر تقسیم فرماویں باقی ہماجرین پر تقسیم تقسیم فرماویں باقی ہمارے اموال اور املاک میں ہے بھی جس قدر جا ہیں مہاجرین پر تقسیم فرما کمیں ہم نہایت خوشی ہے اس پر راضی میں۔ رسول القدیم قاتین ہواب سُن کرمسرور ہوئے اور بید عادی۔

ابو بكر صديق رضى الله تعالى عندف يرفر مايا:

جزاك الله خيرا يامعشر المروه انصار الله كوبرائ فيردك الانتصار فو الله مسامئلنا فداكتم بهارى اورتهارى مثال الى بومثلكم الاكماقال إلغنوى بعدا كغنوى شاعرني كهاب-

جزی الله عناجعفراحین ازلقت بنانعلنافے الواطئین فزلت اللہ تعالے جعفر کوجزادے کہ جب ہماراقدم پھسرااوراس کولغزش ہوئی۔

ابوا ان یملونا ولوان امنا تلاقی الذی یلقون منالملّت تو بهاری اعانت اور خبر گیری ہے اکتائے نبیں۔ بالفرض اگر بهاری مال کو پیصورت پیش آتی تو شایدوه بھی اکتاجاتی۔

آپ نے تمام مال مہا جرین پرتقسیم فرمادیا ،انصار میں سے صرف ابود جاندادر ہمل بن صنیف کو بوجہ تنگدی کے اس میں سے حصہ عطافر مایا۔

اس غروہ میں بنونفیر میں سے صرف دوخت مسلمان ہوئے یا بین بن عمیر اور ابوسعید بن وجب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے مال واسباب سے پچھ تعارض میں کیا گیا اپنی اوراک پر قابض رہ ہوئی جس کو عبد اللہ بن عباس سورہ بنی نفیر کہا کرتے سے اور سورہ حشر ای غروہ میں نازل ہوئی جس کو عبد اللہ بن عباس سورہ بنی نفیر کہا کرتے ستھے۔ اس سورت میں حق تعالیٰ نے مال فنی کے احکام اور مصارف بیان فرمائے والمتداعم بیتمام تفصیل زرقانی ص ۲۵۹ ہے مال دفتح الباری ص ۲۵۳ ہے کے وص ۲۵۵ ہے کا لبدایۃ والنہایۃ ازص ۲۵۵ ہے کا میں فرکور ہے۔



# تحريم فحر

این این این نکھتے ہیں کہ تر میم خمر کا حکم اسی غزوہ میں نازل ہوا۔

# غزوهٔ ذات الرقاع

جماوي الأول مهج

غزوہ بنونضیر کے بعدر نے الاول سے لے کرشروع جمادی الاولی تک آپ مدیدی میں مقیم رہے۔شروع جمادی الاولی تی الاولی میں آپ کو بیخبر طی کہ بنی محارب اور بنی تغلبہ لے آپ کے مقابلہ کے لئے لئنگر جمع کر رہے ہیں۔آپ چارسوسحا ہیں کی جمعیت ہمراہ لے کرنجد کی طرف روانہ ہوئے ، جب آپ نجد بہنچ تو کھ لوگ قبیلہ عطفان کے مطرف رائی کی نوبت نہیں آئی رسُول القد پالی تعلیم الوگوں کو صلاق الخوف پڑھائی سے

ابوی اشعری فرماتے میں کہ اس غزوہ کوذات الرقاع اس لئے کہتے ہیں کہ رقاع کے معنی چند یوں اور چیتھڑوں کے میں اس غزوہ میں چلتے چیر پھٹ گئے تھے اس لئے ہم نے بیروں کو کیڑے لیے تھے اس لئے اس غزوہ کو ذات الرقاع کہنے لگے یعنی چیتھڑوں والاغزوہ ( بخاری شریف )

ابن سعد کہتے ہیں کہ ذات الرقاع ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں آپ نے اس غزوہ میں نزول فرمایا تھا اس میں سیاہ اور سفید اور نمر خ نشانات تھے ہیں

واپسی میں رئول امقد ﷺ نے ایک سامید دار درخت کے نیچے قیلولہ فر مایا اور کموار درخت سے نیکاوی ایک مثرک آیا اور کموار سونت کر کھڑا ہو گیا اور آپ سے دریافت کیا کہ بنا وابتم کومیر ہے ہاتھ ہے کون بچائے گا آپ نے نہایت اظمینان سے بیفر مایا ،اکلند۔ میں بخاری کی روایت میں ہے کہ جبر ئیل امین نے اس کے میں بخاری کی روایت میں ہے کہ جبر ئیل امین نے اس کے

الدین کارب اور بنی انگلید تعلیفان کی دوش نیس بین ۱۳ زرقانی سے اور ایک روایت میں ہے کہ سات سواور ایک شروات الخوف تھی ہے کہ سات سواور ایک شرق تخد سو ہے۔ اور ایک معلوات الخوف تھی ۔ عیون الاثر میں ہے۔ اور ایک معلوات الخوف تھی ۔ عیون الاثر میں ہے۔ اور ایک معلوات الخوف تھی ۔ عیون الاثر میں ہے۔ اور ایک معلوات الخوف تھی ۔ عیون الاثر میں ہے۔ اور ایک معلوات الخوف تھی ۔ عیون الاثر میں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اور ایک میں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں الاثر میں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ الدین ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اور ایک روایت میں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اور ایک روایت میں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اور ایک روایت میں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اور ایک روایت میں ہے کہ اور ایک میں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اور ایک میں ہے۔ اور ایک روایت ہے۔ اور ایک رو

الدرقاني و ١٢س ١٩

سینہ پرایک گھونسہ رسید کیا۔فورا تکواراس کے ہاتھ سے چھوٹ ٹنی اور آپ نے اٹھالی اور فرمایہ بتلا میرے ہاتھ سے تجھ کوکون بچائے گااس نے کہا کوئی نہیں آپ نے فرمایا اچھاجا ؤ میں نے تم کومعاف کیا۔

من سے اقدی کہتے ہیں کہ بیٹے مسلمان ہوگیا اوراً پے قبیلہ میں پہنچ کر اسلام کی دعوت دی بہت ہےلوگ اس کی دعوت ہے مسلمان ہوئے۔

صیح بخاری میں ہے کہاں شخص کا نام غورث بن حارث تھا۔

متعبیہ:۔ای قشم کا واقعہ غز و وُغطفان <u>سم ہے</u> کے بیان میں گذر چکا ہے بعض کہتے ہیں كه بدايك عن واقعه ہے اور بعض كہتے ہيں كه بيد دووا قع الگ الگ ہيں والقداعلم إلى یہاں ہے چل کرآ ب ایک گھائی پرمخسرے تمارین یاسراور عبّا دین بشررضی ابتدعنهما کو درہ کی حفاظت کے لئے مقرر فر مایا آپس میں ان دونوں نے بیا سے کیا کدا ذاب نصف شب میں عبِّ داور آخر نصف شب میں عما، جا کیس اس قرار داد کے مطابق عمار بن یاسر نصحاندہ مُعَالِجُهُ تو سو گئے اور عبّا دبن بشر رضی القد عنه عبادت کے لئے کھڑ ہے ہو گئے اور نماز کی تیت باندھ لی۔ ایک کافرنے آپ کود مکھ کر پہیان لیا کہ بیمسلمانوں کے پاسبان ہیں ایک تیر ماراجو ٹھیک نشانہ پر پہنچا مگر عبّا دین بشر رضی اہتد تعالے عنہ جن کے رگ وریشہ میں معبود حقیقی کی عبوديت اوربندگي سرايت كر چكي تتمي اورسرتايي مولائ تقيقي كي محبت مين سرش ر تتے اورايمان واحسان کی حلاوت ان کے دل میں اتر پچکی تھی۔ تیروٹ ن کب ان کی عیادت میں مخل ہوسکتا تھا۔ برابرای طرح نماز میں مشغول رہے اور تیرنکال کر پھینک دیا۔اس کا فرنے ایک دوسرا تیر ماراانھوں نے اس کوہمی کال کر پھنیک دیا اور نماز جاری رکھی اُس نے تیسرا تیرا مارااپ رہ اندیشہ ہوا کہ کہیں مثمن کمین گاہ ہے تملہ نہ کر دے اور جس غرض ہے رنبول القد بالفائلة لانے ہم کو یہاں متعنین کیا ہے وہ غرض نے فوت ہوجائے اس لئے نماز کو بورا کیا اور نماز بوری کرنے کے بعد ساتھی کو جگایا کہا ٹھوزخمی ہوگیا ہوں ت<sup>تم</sup>ن ان کو جگاتے ویکھے کرفرار ہوگیا عمار بن ماسرٌ بیدار ہوئے اور دیکھ کر کہ جسم ہے خون جاری ہے کہا سبحان اللہ تم نے مجھ کو ہملے ہی تیر میں کیوں نہ جگایا، کہامیں ایک سورت پڑھ رہاتھا،اس کو طبع کرنا اجھانہ معلوم ہوا جب پے در بے

تیر لگے تب میں نے نماز پوری کی اورتم کو جگایا۔ خدا کی تشم اگر رسول اللہ بھی تھیا کے حکم کا خیال نہ ہوتے ہوئی ا خیال نہ ہوتا تو نماز ختم ہونے سے پہلے میری جان ختم ہوجاتی۔

اس غزوہ کی تاریخ وقوع میں بہت اختفاف ہے محمد بن آختی کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع جمادی الاولی ہم جے میں بہت اختفاف ہے محمد بن آخرام ۵ جیس ہوا، امام بخاری الرقاع جمادی الاولی ہم جے میں بہوا، ابن سعد کہتے ہیں کہ محر الحرام ۵ جیس ہوا، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بیفر ماتے ہیں کہ بیغزوہ ، غزوہ غزوہ خیبر کے بعد سے جی ہونا نہ کور ہے اور الوموی اشعری بخاری کی روایت میں ابوموی اشعری کا اس غزوہ میں شریک ہونا نہ کور ہے اور الوموی اشعری بالا تفاق غزوہ خیبر کے بعد سے میں جہتہ ہونا نہ کور ہے اور الووا و دوغیرہ میں روایت ہے کہ مروان بن علم نے ابو ہریرہ کو خاند کے ماتھ صلاق الخوف بڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے غزوہ نجد میں رسول اللہ جی میں تعلیقاً نہ کور ہے اور ابو اللہ جی میں غزوہ خیبر کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ ہریہ خاندی میں تعلیقاً نہ کور ہے اور ابو ہریہ گئی ہے جی میں غزوہ خیبر کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔

## غ وه بكدر موعد

شعبالناسي

غزوہ ذات الرقاع ہے واپسی کے بعد آخر رجب تک آپ مدید میں مقیم رہاں سے وابسی کے وقت چونکہ ابوسفیان ہے وعدہ ہو چکاتھ کے سال آئندہ بدر میں لڑائی ہوگی اس بنا پر رسول اللہ بین میں بدر کی طرف روانہ ہوئے بدر پہنچ کر آٹھ روز تک ابوسفیان کا انتظار فر مایا۔ ابوسفیان بھی اہل مکہ کو لے کر مر الظہر ان ان تک پہنچالیکن مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی اور بیہ کہہ کر واپس ہوا کہ بیسال قحط اور گرانی کا ہے، جنگ وجدال کا نہیں رسول اللہ بین بحد کر واپس ہوا کہ بیسال قحط اور مقابلہ کی ایمت نہ ہوئی اور بیہ کہہ کر واپس ہوا کہ بیسال قحط اور مقابلہ کی ایمت نہ ہوئی اور بیہ کہہ کر واپس ہوا کہ بیسال قحط اور مقابلہ کی ایمت نہ ہوئی اور بیہ کہہ کر واپس ہوا کہ بیسال قبط اور مقابلہ کی ایمت نہ ہوئی اور بیہ کہہ کر واپس ہوا کہ بیسال قبط اور مقابلہ کی ایک بیس رسول اللہ بین بیان اللہ بین ہوئے۔ ا

ابوسفیان اگر چداُ صدے واپسی کے وقت یہ کہد گیا تھا کہ سال آیندہ پھر بدر پرلڑائی ہوگی۔گراندرے ابوسفیان کا دل مرعوب تھا ، دل سے بیرچا ہتا تھ کے حضور پُرنور بھی بَدر برنہ

ا این بشام مین ۴ مین ۱۳۲۱

آئی تا کہ بچھے ندامت اور شرمندگ نہ ہو۔ اور الزام مسلمانوں پررہے۔ نعیم بن مسعود نامی ایک شخص مدینہ جارہ ہوا اس کو مال وینا منظور کیا کہ مدینہ بہتے کر مسلمانوں میں یہ مشہور کرے کہ اہلی ملّہ نے مسلم نوں کے استیصل کے لئے بردی بھاری جھیت انھی کی ہے لہذا تمھارے لئے بہتر یہی ہے کر آریش کے مقابلہ کے لئے ند نگلو۔ ابوسفیان کا مقصد میتھا کہ جب اس قتم کی خبر یں مشہور ہونگی تو مسلمان خوف زدہ ہوج کیں گاور جنگ کے لئے نبیں خب اس قتم کی خبر یں مشہور ہونگی تو مسلمان خوف زدہ ہوج کیں گاور جنگ کے لئے نبیل نکلیں گے (جس کو آئ کل کی اصطلاح میں پروپیگنڈ اس کہتے ہیں) سنتے ہی مسلمانوں کے جو شرایمانی میں اور اضافہ ہوگی ۔ اور خسبہ نسا اللّہ ہو کہنے گرا سے ہوئے ہورک طرف روانہ ہوگئے اور حسب وعدہ ہدر پہنچ ، وہاں ایک بڑا باز ارلگتا تھا تین روز رہ کر تجارت کی اور خوب نفع اٹھ یا اور خیر و ہر کت کے ساتھ مدینہ والی ہو کے ای بارے میں ہی آیت کی اور خوب نفع اٹھ یا اور خیر و ہر کت کے ساتھ مدینہ والی ہو کے ای بارے میں ہی آیت نازل ہوئی:

الله فَالنَّهُمُ الْقُرُحُ اللهِ وَالرَّسُولِ مِنْ مَ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ الْسُنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقُوا الْجُرْعَظِيمُ ٥ أَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُ وَالْكُمُ فَاخُشُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكَيْلُ ٥ فَانُقَلَهُمُ الْمِعْمَةِ مِنَ اللهِ وَفَضُلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوّةً وَاتَّبَعُوا الْوَكَيْلُ ٥ فَانُقَلَهُمُ اللَّهُ فُوفَضُلٍ عَظِيم ٥ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَولِيآةً وَلَاتَخَافُوهُمُ وَخَافُون إِنْ كُنْتُمْ مُولِمِينَ ٥ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيطُنُ يُخَوِّفُ أَولِيَآةً وَلَاتَخَافُوهُمُ وَخَافُون إِنْ كُنْتُمْ مُولِمِينَ ٥ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَولِيآةً وَلَاتَحَافُوهُمُ وَخَافُون إِنْ كُنْتُمْ مُولِمِينَ ٥ إِنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَخَافُون إِنْ كُنْتُمْ مُولِمِينَ ٥ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَكُولُ إِنْ كُنْهُمْ مُؤْمِدِينَ ٥ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَلَيْكُمُ السَّنْفُونُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَلَيْدُولُولُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَولَالُهُ عَلَيْمُ وَلَولُولُ إِلَى الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَلَيْلُهُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ إِلَّهُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(فائدہ) اس آیت میں جھوٹی خبری مشہور کرنے والے کوحق تعالیٰ نے شیطان فرمایا ہے۔

قال تعالی اِنْمَا ذٰلِکُمُ المَشْيُظُنُ یُخَوِّفُ اَوْلِیَآءً ہُ اور حَق تعالیٰ نے برو پیکنڈا کاعلاج اور جواب یہ بنادی ہے کہ آپی قدرت کے مطابق جہادوقال کی تیاری کرواور خسبہ نا اللّه وَنِعُهَ الْوَکِیْلُ بِرُهُولِیْنَ بُعِروسہ اللّه بِرِرهُو۔معاذاللّه بین کرنا کہ شیطان کی طرح تم بھی اس جھوٹ کے جواب میں جھوٹ بو وٹو بھر فائدہ بی کیا ہوا اسلام آبیے وہمنوں کے معاقق بھی جھوٹ بو لئے کی اجاز نہیں ویتا۔

## واقعات متفرّقه سله

(۱)۔ای سال ہوہ شعبان میں امام حسین رضی القدعنہ پیدا ہوئے ۔لے (۲)۔ای سال ہوہ جمہ دی الا ولی میں حضرت عثمان بن عفان رضی القدعنہ کے صاحبز اوے عبداللّٰہ کا چیوسال کی عمر میں انتقال ہوائے

(٣)۔ای سال ماہ شوال میں رئول اللہ یکھنے ہیں نے اُم المونین ام سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تکاح قرمایا۔ سے

(۳)۔ ای سال ماہ رمضان المبارک میں حضرت زینب بنت خزیمہ أم المساكيين رضی الله تعالى عنها ہے رسُول الله بِلْقَيْنِيْةِ اِنْے نَكَاحِ فَرِ ما يا ، (طبري سسس ج ۳)

(۵)۔ اور ای سال زید بن ٹابت کو تھم دیا کہ یہود کی زبان میں لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیں مجھکو ان کے پڑھنے پراطمینان نہیں ہم

(۲) مشہور تول کی بنا پر حجاب یعنی پر دہ کا تھم بھی اس سل نازل ہوا بعض کہتے ہیں کہ ستھے اور بعض کہتے ہیں ہے ہیں۔ ہے

مسکہ تجاب کی تحقیق انشاء اللہ تعالی از وائی مطہرات کے بیان میں آئے گی۔ سے کے واقعات ختم ہوئے اب می شروع ہوتا ہے۔



## ھے غروہ دُوْمَةُ الجَندَ لُ

#### ربيع الأول هي

ہ ورئی الاول میں آپ کو بیذبر ملی کہ دومۃ الجند ل کے لوگ مدینہ پر حملہ کرتا جا ہے۔

میں۔آپ نے ایک بزار صحابہ کی جمعیت کو ہمراہ لے کر ۲۵؍ ماہ رئی الاول ہے کو دومۃ الجند ل کی طرف خروج فر مایا وہ لوگ خبر سنتے ہی منتشر ہو گئے۔لہذا آپ بلا جدال وقال واپس ہوئے الہذا آپ بلا جدال وقال واپس ہوئے اور بیس رئی الثانی کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ (طبقات ابن سعد ۲۳ ج۲ زرقانی صحد ۲۴ ج۲)

# غروة مُريِّسينع يا بني المُصطَلِق لَ

#### ٢ رشعبان يوم دوشنبه ٥ ج

رسول الله يتوجع كو مي خبر بيني كه حارث بن الي ضرار مردار بن المصطلق في بهت ى فوت جمع كى ہاور مسمانوں برحمد كرنے كى تيارى بيس ہے، آپ نے بريدہ بن تُصنيب اللهي دَفِي اَنْدُانَهُ الله الله كُوْرَ مِنْ كَانْدُ مَانَانَهُ كَانَانَهُ الله الله كوخرون كا حكم ديا۔ خبر يده دَفِي اَنْدُ تَعَالَا الله عَنْ الله عَنْ الله كُورُونَ كا حكم ديا۔

الدورة البندل يك مقام كا تام به مديد بيدره وان كراسة برب و من البندل بي المسطنة سيده قاجه راسة برب و المناب كا تام به جمال بن المسطنة سيده قاجه راسة به والداور بني المسطنة قبيله بن فراعه في الميه ببنا بن فرده و كراسة قول شا المناب في تام به بهنان بن المسطنة سيده قاجه بوالداور بني المسطنة قبيله بن فراعه في بي شرف بواقي و والم دوران زير الن شاب زبرى كية كرة على من في يجوي كم عقبه بن معديمة في من من المناب في المنا

صحابہ نورا تیار ہو گئے تمیں گھوڑ ہے ہمراہ لئے جس میں ہے دی مہاجرین کے اور ہیں انصار کے تصابی مرتبہ مال غنیمت کی طمع میں منافقین کا بھی ایک کثیر گروہ ہمراہ ہولیا جواس سے ہملے بھی کسی غزوہ میں شریک شہوا تھا۔ مدینہ میں زید بن حارثہ کو ابنا قائم مقام مقرر فرمایا اور ازواج مطہرات میں ہے ام المؤمنین عائشہ صدیفہ اکو استحالیا اور ارشعبان یوم دوشنہ کومریسیع کی طرف خروج فرمایا۔

تیزرفآری کے ساتھ جل کرنا گہاں اور اچا تک ان پر تملہ کردیا۔ اس وفت وہ لوگ اپنے مویشیوں اِ کو پانی پلار ہے تھے۔ حملہ کی تاب نہ لا سکے دس آدی اُن کے آل ہوئے باتی مرد عورت بنتی اور بوڑھے سب گرفقار کر لئے گئے مال اسباب لوٹ لیا گیا۔ دو ہزار اونٹ اور بائی ہزار بکر بین ہاتھ آئیں اور دوسوگھر انے قید ہوئے انھیں قید یوں میں سردار بنی المصطلق حارث بن ابی ضرار کی بیٹی جو رہ یہ بھی تھیں مال غنیمت جب غائمین پر تقسیم ہوا تو جو رہ یہ خابت بن قیس رفعی النائم میں اندعنہ کے حصمہ میں آئیں۔ ٹابت بن قیس رفعی اللہ عنہ کے حصمہ میں آئیں۔ ٹابت بن قیس رفعی النائم مقدار رقم ادا کردیں تو آزاوہ وجا کیں۔

حضرت جویرید دختی اورعرض التدیات التدیات الله کا خدمت میں حاضر ہو کی اورعرض کیا رئول الله الله کا خدمت میں حاضر ہو کی اورعرض کیا رئول الله الله کا حاصل ہے کہ میں جویرید ۔ سردار بنی المصطلق حارث بن البی ضرار کی میں ہوں میری اسیری کا حال آپ پرخی نہیں ۔ تقسیم میں ثابت بن قیس کے حقہ میں آئی ہوں میری اسیری کا حال آپ پرخی نہیں ۔ تقسیم میں ثابت بن قیس کے حقہ میں آئی ہوں ، انھوں نے مجھ کو مگا تئہ بنا دیا ہے۔ بدل کتابت میں آپ سے اعانت اور الداد کے لئے حاضر ہوں ۔

#### آپ نے ارش دفر مایا میں تم کواس ہے بہتر چیز بتلاتا ہوں اگرتم پیند کرواور وہ یہ کہ

ا۔ بدروایت سی بخاری کی کتاب العقاق ص ۳۵۵ نی ایش نافع ہے مروی ہے اور نافع کہتے ہیں۔ حدثی ہے عبدالقد بن عمرو کان فی ذلک البیش کہ بیرصدیث بچھے ہے مبدالقد بن عمر نے بیان کی جواس نشکر میں موجود تھے۔ آ جالبند ایدروایت بلاشبہ مرفوع صفعل ہے بالفرض آ مراس روایت کا سد لمدنا فع بی پرختم بوجاتا تو اصطلاح محدثین میں اس کو امرسل کہا جائے گا۔ جوجمہور ملف کے نزویک فیصلے خور د پر کس بنا کا مرحق میں معتبر بنانے کی ناکام سی کی ہے سیر کی روایت اور سی بخاری کی روایت میں کو کی تحارف کی روایت میں کو کی تحارف سی اس ایک کے سیر کی روایت اور سی بخاری کی روایت میں کو کی تحارف میں اس ایک کے سیر کی روایت اور سی بخاری کی روایت ہے کہ جس وقت اس منطق موتا ہے کہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت نہیں اس لئے کے سیر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت نہیں ہے کہ جس وقت شاس طرح اس وقت ہے خبراور خافل تھے ، اس مخاطف کو بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت تہا سے کہ جس وقت اس نے مدکن ہوتا ہے کہ جس وقت

تمهاری طرف سے کتابت کی واجب ادا داءرقم میں ادا کروں اور آزاد کر کے تم کواپنی زوجیت میں لے لوں۔ حضرت جو سرید دختی لفتان فعالی تفات فر مایا میں اس پر راضی ہوں۔ (رواہ اوداؤو فی کتاب العثاق)

اخرش رسول المقدمة بالمنتشرين المفرت الجوميرية رصى المالية على الموسالة المركب اليق زوجيت بين ك بين بين المرسى بيكوجب بيامعلوم بهوا تؤين المسطلق كيرتما مرقيد يور كوش وأمروي كما بيرو ب رسول المالية بين لا الماري رشية والرمين رام المراتيين عالم عند ايتد واليد

ے اسامان ۱۳۱۵ کے ۱۳۱۶ کی استان کی اسال سے اس کے اس اس اس کی اس سے اس اس کی اس سے اس میں اس سے اس کی اس سے اس ک معراف اس اس میں کا اس میں میں اس کا میں اس کا اس اس میں اس میں اس سے اس کے میں اور اس میں اس کے استان میں اس ک اسامان کی سے افتادہ کا اور اس میں اس کے اس کے اس کی اس کا اس کا اس کی اس کے اس کے اس کے اس کی اس کی اس کے اس ک

صد لیں رضی اللہ تعالیے عنبما فرماتی ہیں کہ میں نے جو پریہ سے زیادہ کسی عورت کو اپنی قوم کے حق میں باہر کت نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ ہے ایک دن میں سوگھرانے آزاد ہوئے ہول۔(ابوداؤد کتاب العماق ص۱۹۲ج۲)

اس سفر میں چونکہ منافقین کا ایک گروہ شریک تھ، جو ہرموقع پر اپنی فقنہ پروازی اور شر انگیزی کو ظاہر کرتے تھے۔ چنا نجہ ایک پانی کے چشمہ پر ایک مہاجری اور ایک انصاری میں جھڑا ہوگیا مہاجری نے بالعہاجرین کہ کرمہاجرین جھڑا ہوگیا مہاجری نے بالعہاجرین کہ کرمہاجرین کو اور انصاری نے باللا نصار کہ کر انصار کو اپنی اپنی مدد کیلئے آواز دی، رسُول اللہ بھڑے ہے کہ کو اور انصاری نے باللا نصار کہ کہ یہ جا بلیت کی می آوازیں کیسی، لوگوں نے عرض کیا جب یہ آوازیں کیسی، لوگوں نے عرض کیا بارسول اللہ ایک مہاجری نے ایک انصاری کے لات ماردی آپ نے ارشاد فر مایا:

ان با تول کوچھوڑ والبتہ تحقیق سے با تیں گندی اور بد بودار ہیں۔ دَعُوْهَا فَإِنَّهُا مُنْتِنَةً

راس الهن فقین عبدامتد بن ابی بن سلول کو بولنے کا موقع مل گیا اور کہا کیا ہے لوگ (یعنی مہر جرین) ہم پر حاکم ہو گئے ہیں۔ خدا کی تئم مدینہ بہنچ کرعز ت والا ذکت والے کو نکال باہر کرے گارسول اللہ بلاق کا تا ہو جب خبر بہنچی تو حصرت عمر تفقی فقی تفاق کے شرخ کیا یا رسول اللہ مان فقی کی گردن مارنے کی مجھ کواجازت و بھے ۔ آپ نے ارشاوفر مایار ہے دو (لوگ حقیقت حال کو تا مجھیں گئیں) یہ گران کریں گے کہ مجھ (این تا ہے اس کا این اس کا کہ میں گئیں) کے گئی کر دی مار کے جو کرانے ہیں۔

عبداللد بن البی هقیقة آپ کے اصحاب میں سے ندتھا بلکہ بخت ترین وشمنوں میں سے تھا۔ لیکن فل برصورت میں آپ کے اصحاب کے مشبہ تھا۔ زبان سے آپ کے اصحاب میں سے بھونے کاملا کی تھا اس لئے آپ نے اُس کے تن کی اجازت نہیں دی۔ اصحاب خلصین کے تئت ہے نے اس کی جان بچ لی۔ صبالحین کا تشہیلاً اُر نفاق سے بھودہ بھی ضا لئع اور بریکا رئیس۔ اے سسد کی سرحقیق درکار ہے قبرادر ترم فصل محت مصلیہ تا ہی محمد عدت صحب ہم دار العلوم ویو بند کی تالیف لیے۔ اسلامی مراد بعت کریں جو مسد تھی کے تحقیق میں ہے۔ اس مرامی مراد بعت کریں جو مسد تھی کے تحقیق میں ہے۔ اس مرامی مراد بعت کریں جو مسد تھی کے تحقیق میں ہے۔ اس مرامی مراد بعت کریں جو مسد تھی کے تحقیق میں ہے۔ اس مرامی مراد بعت کریں جو مسد تھی کے تحقیق میں ہے۔ اس مرامی مراد بعت کریں جو مسد تھی کے تحقیق میں ہے۔ اس مرامی مراد بعت کریں جو مسد تھی کے تحقیق میں ہے۔ اس مرامی مراد بعت کریں جو مسد تھی کے تحقیق میں ہے۔ اس مرامی مراد بعت کریں جو مسد تھی کے تحقیق میں ہے۔ اس مرامی مراد بعت کریں جو مسد تھی کے تحقیق میں ہے۔ اس مرامی مرامی مراد بعت کریں جو مسد تھی کے تحقیق میں ہے۔

### فائده جليله

رسول الله يتفقيق كابدارشاد:

دَعُوُهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ

🥻 ان باتوں کو چھوڑ والبیتہ تحقیق پیریا تیں گندی 🖠 اور بد بودارین 🚅

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی باتیں یا کیز ہ اورخوشبودار ہیں۔اور بُری باتیں گندی اور بد بودار ہیں جن کی خوشبواور بد بو کا احساس ظاہری اور حسّی طور برحضرات انبیاءایڈ علیہم الف الف صلوات الله بإان كے دار تين كو ہوتا ہے۔

للمنذري ص٠٠٣ ج٣ طبع ألم مراوي ثقد إلى

وعبن جابر قبال كنامع النبي ألح حضرت جابرٌ فرمات بين كه بم رسول صلر الله عليه وسلم فارتقت أ الله الله الله الله عليه وسلم فارتقت بدبواقي صلى الله عليه وسلم اتدرون ألي عديس چزى بربو عيد بدبوأن سام فه الريح مِذه ريح الذين أو لوكوں كمند اربى بجواس وتت يغتابون المؤمنين رواه احمد إصلانون كي غيبت (بركوني) كررب وابس ابسى اللذنيا رواة احمد 🕻 بين اس مديث كوامام احمد وراين الي الدنيا ثقات (ترغیب وترهیب لیے نے روایت کیا ہے۔امام احمد کی سند کے

ال حديث عظامر م كه آب في اورجو حفرات آب كرماته تع سب في غیبت کی بَد بوکومحسوں کیالیکن میامر کہ میکس چیز کی بدبو ہے ہیآ پ کے بتلانے ہے معلوم ہوا۔

حافظ سیوطی نے خصائص کبری کے باب ماوقع فی غزوۃ بی المصطلق من الآیات لے كتحت اسى حديث كو بحوالة الى تعيم ان الفاظ مين روايت كياب

\_ يعنى باب ال بات كاكفراه وفي المصطلق مين كياكيا مجز عظ بر موئ و فصائص كبري ص٢٣٣ج ا)

الله صلر الله عليه وسلم في سفر فهاجت ريح منتنة فقال هاجت مذه الريح-

عن جابر قبال كنامع رسول ألح حضرت بابر عمروى بكهم ايك مفر يكا بيك أيك سخت بدبو أتقى (جو مالنا اس النبي صلح الله عليه وسلم أن أيت يبلي بحي ويحضاور سنن مينس آئي نياسياً من السمنافقين اغتابوا ألم تحي المخضرت بين المنافقين في من (تم ال ناسا من المؤمنين فلذلك 🕻 تجيب وغريب بديوت تعجب مت كرو) اس وقت چند من فقین نے اہل ایمان کی غیبت اور بد گوئی کی ہے پس اس لئے میہ بد ہوخمودار ہو کی ہے۔

یعنی بیابل ایمان کی غیبت کی عفونت ہےاس لئے اس میں پیشدّ ت اورغرابت ہے۔ حافظ سیوطی کے اس کلام سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ فیبت کی بدبو کا واقعہ۔غزوہ بی المصطلق بي من پيش آيا-

اوراسی قشم کا ایک اور واقعہ مدینہ کے قریب پہنچکر پیش آیا جسیا کہ بچے مسلم میں حضرت جابرے مروی ہے کہ جب ہم اس سفر (لیتی غزوہ بی المصطلق) ہے واپس ہوکر مدینہ کے قریب بہنی تو دفعہ ایک نہایت متحفن اور بدبودار ہوا چلی آب نے ارشادفر مایا بہ بدبودار ہوا سی من فق کے مرنے کی وجہ سے چلی ہے۔ جب ہم مدینہ منتج تو معلوم ہوا کہ ایک برا من فق مراہے۔ (خصائص کبری ص۲۳۲ج)

غالب اس منافق کی خبیث اور گندی روح کی وجہ ہے اس صحرا کا تمام خلاصحفن ہوگیا جس کو نبی ا کرم بلغ ناته اورآب کے صحابہ کرام رضی الله عنهم نے محسوں فر مایا۔

لوگوں کا پیفرض ہے کہ خداوند قد وی نے جن برگزیدہ حضرات پر کفر کی نجاست منکشف فرمائی ان کے سامنے سرتشلیم خم کر دیں اور خوب سمجھ لیس کیسی ہے <sup>ح</sup>س اور مزکوم کا گلاب اور پیشاب کی خوشبواور بد بوکونه محسول کرناهیج الحواس پر قبت نہیں کلمات طبّیہ کی طبّیب خوشبوکواور كلمات خبيثة كے خبث اور رائح كريب كوكيامحسوں كريں

بهرازای باید حواس الل ول

جامع تزمذي ميس عبدالله بن عمر نفخ انعالي عمروي ب كدر ول الله التافي الله على الله الله الله الله الله الله الله ارشادفر مایا۔

إِذَا كَـذب العبد تباعد عنه 🏅 جب بنده جموث بولنا بي و فرشة جموث كي الملك مِيْلاً من نتن ماجاء به بربوك وجه الكيميل وُور چلاجا تا ہے۔ (ترزی شریف میں ۱۶۰۰)

منداحداور جامع تزندي اورسنن ابي داؤ داورنسائي اورمتندرك حاكم ميں ابو ہر برہ رضي الله تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ بین فیٹیائے ارشاد فر مایا کہ جولوگ سی مجلس ہے بغیر اللَّه كَا ذَكَرَ كُنَّهُ أَنْهِ كُورً بِهِ مِن تَوْ كُويا وه لوك جيفة تمار (مردار گدھے) كے پاس سے الشھے۔امام تر مذی فرماتے ہیں کہ بیاصد بیث حسن سیجے ہے حاکم فرماتے ہیں کہ بیاحد بیث شرط مسلم برہی ہے بخاری اور مسلم کی حدیث قدی میں ہے کہ بندہ جب سی عمل نیک کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے مل کرنے ہے چیشتر محض اس کے ارادہ بی پرایک نیکی لکھ لیتے ہیں اور کرنے کے بعد دس گونہ ہے سمات سو گونہ تک لکھتے ہیں اور بندہ جب بدی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک کرنہ لے اس وقت تک بدی نہیں لکھتے الی آخر الحدیث۔

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ کرایا کا تبین کوآ دمی کے لبی ارادوں اور دلی خطرات کی بھی کچھاطلاع ہوتی ہے۔ورنہاگران کواطلاع نہیں ہوتی تو محض نیکی کےارادہ ہےوہ نیکی کیے لکھ لیتے ہیں ابوعمران جونی فر ماتے ہیں کہاس وفتت فرشتے کونداء دی جاتی ہے کہ فلال کے نامہ' اعمال میں بیہ نیکی لکھ اوفر شتہ عرض کرتا ہے کہا ہے برورد گاراس نے بیہ نیکی کی نہیں۔ جواب ویاجاتا ہے کہ اگر جداس نے بینی کی نبیں لیکن اس کی نیت کی ہے۔

سفیان بن عیبیندر حمداللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی ٹیکی کاارادہ کرتا ہے تو اس کے اندرے ایک رائے طیبہ یا کیزہ خوشبوم کئی ہے فرشتے سمجھ لیتے ہیں۔ کہ اُس نے نیکی کاارادہ کیا ہاور جب بدی کاارادہ کرتا ہے توال میں سے رائحہ خبیشہ بد بواٹھتی ہے فرشتے سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے بدی کاارادہ کیا ہے۔ حافظ عسقالانی فرماتے ہیں کہ اس مضمون کوطبری نے ابومعشر مدنی نے قال کیا ہےاور میں نے خود دہ فظام تعلطائی کی شرح میں اس مضمون کی ایک مرفوع حدیث بھی دیکھی ہے۔(فتح الباری ص ۱۷۸ج ۱۲ کتاب الرقاق باب من صفح بحسنة اوبسیکة )

جس طرح ہر عطر کی جداگانہ خوشہو ہوتی ہے۔ عجب نہیں کہ اس طرح ہر حسنہ (نیکی) کی جداگانہ خوشہو ہوتی ہو جس طرح عطر ساز اور عطر فروش خوشہو سو تگھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ بیہ فلال عطر کی خوشہو ہے مکن ہے کہ فرشتے بھی خوشہو سو تگھتے ہی پہچان لیتے ہوں کہ بیفلال عمل صالح کی خوشہو ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم وعلمہ اتم واتھم

عارف ربّانی شیخ عبدالوماب شعرانی فرماتے ہیں:

كان وهب بن مُنبّه رحمه الله أوبب بن مديد رحمه الله يق عض تعالْم يقول الايموت عبدحتى ألكرنبين مرتاكونى بنده يهال تك كمرف یسری السملکین الکاتاتبین فان 🕴 سے پہلے کراماً کاتبین کو وکھے لیتا ہے پس كان صبحبمه ما ببخير قالاله أاراس تخف نے كراماً كے ساتھ نيكى ہے جـزاك الله من صاحب خير أزندگي بسري تقي تواس وقت فرشتے يہ كہتے فنعم الصاحب كنت فكم أبي جزاك الله تحمرا الله تحمد كوجزائ خير احتضرتنا معك في مجالس المويراله الهماساهي تفاكتني بي مرتبةوني ہم کوخیر کی مجلسوں میں اپنے ساتھ شریک الخيروكم شممنامنك رکھا اور کتنی بار تیری مخلصانہ عبادت کے الروائح الطيبه حال طاعتك العناسمة وان كان أوقت مم نے تجھ میں یا كيزه خوشبوكيں سونکھی ہیں اور اگر اس شخص نے کراما قدصحبهما بسوء قالالة کاتبین کے ساتھ برائی کے ساتھ زندگی لاجزاك الله عنامن صاحب خيرفكم احضرتنا معك حال ألي بركي في تو فرشة ال وقت يركمة بي معاصيك وكم شَمَمُنَامنك أن فدانجه كوجزائ فيرندد كتني بارتيري وجه ہے گناہوں کی مجلسوں میں ہم کو تیرے رائحة النتن-(منبیالمغترین ۱۲۸) ساتھ شریک ہونا پڑا اور کتنی بار تجھ میں بد بوئیں سوٹھٹی پڑیں ۔۱۲

محمد بن واسعٌ اینے ساتھیوں سے فرمایا

کرنے تھے ہم سرتا یا گنا ہوں میں غرق ہیں

وكان محمد بن واسع رحمه الله تعالى يقول لا صحابه قد ہے میرے یاں ہرگز نہ بیٹھ سکتا۔

غرقناولوان احدًا منكم للتم من الركوني تخص ميرك تن جول يهجدمنى ريح الذنوب لما 🚦 كى بربومحسوس َرتا توتعفَن اور بربوكي وجه استطاع ان يجلس اليّ-

يس تخن كوتاه بايد والسّلام ایل مخن رانیست برًز اختیام عجیب بات ہے کے عبداللہ بن ألی تو دشمنِ اسلام اور منافقوں کا سر دار ،اوراس کے بیٹے جن کا نام بھی عبدابتدتھ وہ اسلام کے شیدائی اورمخلص وجان نثار ،حقیقت میں وہ ابتد کے بندے تھےاور باپ تومحض نام کا عبدالقد تھا،حضرت عبدالتدرضي القدعندنے جب باپ کو سے کہتے سنا کہ مدینہ پہنچ کرعز ت واں ذلت والے کو نکال دے گا تو باپ کو بکڑ کر کھڑے ہوگئے اور کہا خدا کی قتم میں تجھ کواس وقت تک ہرگز مدینہ جائے نہ دول گا۔ جب تک تو بیا قرار نہ کر لے کہتو ہی ذلیل ہے اور رسول امتد ﷺ جی عزیز میں۔ چنانچہ باپ نے جب بیا اقرار کرلیاتب مٹےنے چھوڑا۔

حا فظ عسقلا فی فر ماتے ہیں کہ اس واقعہ کوابن آئی اورطبری نے بھی ذکر کیا ہے۔ (لتح لهاري سورة المن فقون)

مدینة بینچ کر حضرت عبدالقد خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ میرے باپ کے آل کا حکم دینے والے بیں اً سراجازت ہوتو میں خود ا ہے باپ کا سرفکم کر کے آپ کی خدمت میں لا جا ضر کروں مبادا آپ کسی دوسرے کو حکم دے دیں اور میں جوش میں آ کرائے باب کے قاتل کو مارڈ الول اوراس طُرح ہے ایک مسلمان کے قبل کا مرتکب بنوں آپ نے باپ کے قبل ہے منع فر مایا اور اس کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے کاحکم دیا۔

## وَاقْعِهُ إِ فَكِ

واقعهُ ا فَكُ يَعِنَى أُمُ المُومَنِينِ عَا شَهْ صِدِيقَةٌ رضَى اللّه تعالى عنها برِخْهِمت كا واقعه السي سفر ہے وا پسی کے وقت پیش آیا جو تفصیل کے ساتھ سیجے بخاری میں مذکور ہے۔ وہی مذہ اس سفر میں عائشہ صدیقہ آپ کے ہمراہ تھیں، چونکہ بردہ کا تھم نازل ہو چکا تھا اس لئے

ہودج میں سوار کی جاتی تھیں اور جب اتاری جاتی تو ہودن سمیت ہی اتاری جاتیں اور ہودج پر بردے لنگے رہتے تھے۔واپسی میں مدینہ کے قریب بہنچ کرایک مقام پر قیام کیا۔ لشکر کوکوچ کا حکم دے دیا گیا۔حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لئے شکر ہے ڈور جلی گئیں، جب لوٹے لگیں تو ہارٹوٹ گیا جونگینوں کا تھاان نگینوں کے جمع کرنے میں دیر ہوگئی۔ قافلہ تیارتھا۔ بودی کے بردے جھٹے ہوئے تھے لوگول نے بیہ بھے کر کہ اُم المونین محمل میں ہیں محمل کو اُونٹ ہررکھ کر کوچ کر ویا۔ اس وقت عورتیں عمو ہا ڈبلی تیلی ہوتی تھیں اور خاص کر عائشه صدیقة صغیرة الس ہونے کی وجہ ہے اور بھی ذیلی تنگی تھیں اس لئے سوار کرتے وقت لوگول کوچمل کے ملکے ہونے کا پچھ خیال نہ آیا۔لشکرروا نہ ہونے کے بعد ہارملاجہ ہار لے کر لشکرگاہ میں دالیں آئیں تو یہاں کوئی بھی نہ تھاسب روانہ ہو چکے تھے یہ خیال کر کے کہ جب آپ آیندہ مقام پر پہنچ کر جھ کو نہ یا تھی گے تو اس جگد میری تلاش نے لئے آدمی رواند فرہا کمیں گے۔ای جُنہ جا در لیپٹ کر لیٹ گئیں ای میں نیند سگنی۔

صفوان بن مُعطَّل ملمی رضی التدتع نی عنه جو قافلہ کی گری پڑی چیز کے اُٹھانے کے لئے بیجیے رہا کرتے تھےوہ آ گئے ویجیجے بی عائشہ صدریقہ کو بیجیان لیا۔ پردہ کا حکم تازل ہونے ے سلے انھوں نے حضرت عائشہ کود یکھا تھا۔اس وقت و کیجتے بی إنسال فی وَاللَّم اللَّهِ وَاللَّمَ اللَّهِ اللَّهِ ا رَاجِهُوْنَ بِرْهَاعَا نَشْصِد يقدي ان كي آواز عي آنجه كل عن فوراْ جادر عدمنه وهانب ليا عا ئشەصد يقة فرماني ہيں۔

معت منه كلمة غير التكنيس كاورنداكي زبان سي والحاقا ﴿ لِلَّهِ كُوبِي يُلِي اللَّهِ مِنا ..

وَاللَّهِ مساكِلهمني كلمة ولا 🕽 خدا ك فتم صفوان نے مجھ سے كوئي بات استرجاعه

(غالبًا حضرت صفوان نے باواز بلندای لئے إِنَّالِلَهِ كَبِي آ كُواُم الموسنين بيدار ہوجا كيس اورخطاب وکلام کی نوبت ندآئے چنا نجیبیں آئی)

حصرت صفوان نے اپنا اُونٹ لا کراُم المونین کے قریب بٹھلادیا اس ایخق کی روایت میں ہے کہ صفوان اونٹ سامنے کر کے خود بیجھے ہٹ گئے آھ۔ام المومنین سوار ہوگئیں اور حضرت صفوان مہار بکڑ کرروانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ شکر میں جائیجے میں دو پہر کا وقت تھا

عبدالله بن أبی اورگروہ منافقین نے دیکھتے ہی واہی تباہی بکنا شروع کردیا جس کو ہلاک اور بر باد ہونا تھاوہ ہلاک اور ہر باد ہوا۔

مدینه پینیج کر حضرت عائشه بیار ہوگئیں ایک مہینه بیاری میں گزرا افتراء برداز اور طوفان الله في والحاس جرجه من تحي مرحضرت عائشه دَعِيَّالْفَعَا كواس كامطلق علم نہ تھا۔ مگرر سُول اللہ بالقطاع کے اُس تلطّف اور مہر بانی میں کی آجانے کی وجہ سے جوسابقہ بیار یوں میں مبذول ربی دل کوخلجان اور تر دونھا کہ کیا بات کہ آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دوسروں ہے میرا حال دریافت کر کے واپس ہوجاتے ہیں مجھ سے دریافت نہیں فرماتے آپ کی اس بےالتفاتی ہے میری تکلیف میں اوراضا فدہوتا تھا۔ ایک بارشب کو میں اور اُم منظم قضائے حاجت کے لئے جنگل کی طرف چلے ،عرب کا قدیم دستوریہی تھا كه بديوكي وجهت كھرول ميں بيت الخالبين بناتے تنھے۔راستد ميں أم سطح نے اپنے بينے مسطح کو برا کہا۔حضرت عائشہ نے فر مایا کہا یسے خص کو کیوں پُر انہتی ہو جو بدر میں حاضر ہوا۔اُم مطلح نے کہاا ہے بھولی بھالی تم کو قصہ کی خبرنہیں۔ عائشہ صدیقہ نے فر مایا کیا قصہ ہے،ام سطح نے ساراقصہ بیان کیا، یہ سنتے ہی مرض میں اور شدّ ت ہوگئی۔سعید ہن منصور کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ سنتے ہی لرزہ ہے بخار چڑھ آیا مجم طبرانی میں باسناد سجھے حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب میں نے بیروا قعد سنا تو اس قند رصد مہ ہوا کہ بلا اختیار ول میں آیا کہائے کو کسی کنویں میں جا کر گرادوں آھ (اخرجہ ابو یعلی ایضا)

بغیر قضا و الله یکھی تشریف کے راستہ بی ہے واپس ہوگئے۔ جب رسول الله یکھی تشریف لائے تو میں نے آپ سے اپنے مال باب کے بہال جانے کی اجازت جابی تا کہ وال باپ کے ذریعیہ سے ذریعیہ سے اپنے مال باپ کے زریعہ سے اس واقعہ کی تحقیق کروں آپ نے اجازت دے دی۔ میں اُپنے مال باپ کے بہاں آگئی اور اپنی مال ہے کہا اے مال تم کومعلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہتے ہے۔ یہ باس آگئی اور اپنی مال سے کہا اے مال تم کومعلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہتے ہے۔ یہ بشام بن عروہ کی روایت ہے اور بیٹی ہے جیسا کہ وہری روایات میں اس واقعہ کا تم ہوتا ہے اور بنش روایات سے بیابیام ہوتا ہے اور بنش سے ایس میں اس واقعہ کا تم ہوا تکریہ جی نہیں۔ اقل بی سے تکریں۔

ہیں۔ مال نے کہاا ہے بیٹی تو رنج نہ کراے دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ جو گورت خوبصورت اور خوب
سیرت اور اُپ شوہر کے نزویک بلند مرتبت ہوتی ہے تو حسد کرنے والی گور تیس اس کے خرر ہے ہوجاتی ہیں۔ میں نے کہا سُکان اللہ کیا لوگوں میں اس کا چرچہ ہے ہشام کی
روایت میں ہے۔ میں نے کہا۔ کیا میر ہے باپ کو بھی اس کا علم ہے ، مال نے کہا ہال۔ اسن اسحاق کی روایت میں ہے۔ میں نے کہا۔ اے مال اللہ تمھاری معفرت کر ہے لوگوں میں تو
اسحاق کی روایت میں ہے۔ میں نے کہا۔ اے مال اللہ تمھاری معفرت کر ہے لوگوں میں تو
اسکا تی کی دوایت میں ہے۔ میں نے کہا۔ اے مال اللہ تمھاری معفرت کر ہے لوگوں میں تو نہو ہی تو ہی ہے اور چینیں جے
اس کا چرچہ ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا ہے کہہ کر آنکھوں میں آنسو کھر آئے اور چینیں جی نکل گئیں۔ ابو بکر بالا خانہ پر قر آن شریف کی تلاوت فرمار ہے تھے ، میری چیخ س کر اپو بکر گی ۔
آئے اور میری مال سے دریافت کیا ، مال نے کہا کہ اس کو قصہ کی خبر ہوگئی۔ بیس کر ابو بکر گی

آتکھیں بہہ پڑیں۔ اورمجھکو اس شدّت کالرز ہ آیا کہ میری والدہ ام رُ و مان نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈ ال دیئے تمام شب روتے گزری ایک لمحہ کے لئے آنسونہیں تھمتے تھے اس طرح صبح ہوگئی۔ جب نز دل دحی میں تاخیر ہوئی تو رئول اللہ پانٹھیں شائے حضرت علی اور حضرت اسامہ سے

مشوره فرمایا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا۔ یہ اوسه ول السلم مہم اہلك اے اللہ کا رسول السلم مہم اہلك اے اللہ کا رسول وہ آپ کے مناسب رسول وہ آپ کے اہل میں جو آپ کی شایانِ شان اور منصب نق ت ورسالت کے مناسب

میں۔ان کی عصمت وعقت کا بوچھنا ہی کیا آپ کے حرم محترم کی طہارت ونزاہت تو اظہر

من الشمس ہے اس میں رائے اور مشورہ کی کیا ضرورت ہے اور اگر حضور کو ہمارا ہی خیال معالم فرین منت مضرب کی رائے اور مشورہ کی کیا ضرورت ہے اور اگر حضور کو ہمارا ہی خیال

معلوم فرمانا ہے تو بیوض ہے وَ مسانَعلمُ اللَّا خَدِراً جہاں تک ہم کومعلوم ہے آپ کے اہل اور از واج مطہرات میں ہم نے بھی سوائے خیراورخو ٹی نیکی اور بھلائی کے پچھ دیکھا ہی نہیں۔

حضرت علی کرم ابتد و جہہ نے رسُول ابتد بھٹی ٹھٹی کے رنج وقم اور حزن وملال کے خیال ہے روض کیا!

يا رسول الله لم يضيق الله للايارسول الله الشية آب يرتكي مبيل كي عليك والسنساء سواها كثير 🕽 عورتين ان كسوابهت بين آب الركفر وان تسسأل الجارية تصدقك 🕴 كي لونذي حدريافت فرما تي تووه يج يج بادےگی۔

یعنی آپ مجبور نبیس مفارفت آپ کے اختیار میں ہے لیکن پہلے گھر کی لونڈی ہے ختیق فرمالیں وہ آپ ہے بالکل سچ مچے بتلا وے گی (اس کئے کہ باندی اور خادمہ بہنبت مردوں کے خاتمی حالات ہے زیادہ باخبر ہوتی ہے۔)

بعض روایات سے بیمترشح ہوتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کواس مضورہ کی بنا پر حضرت علی سے كجهه ملال نتها \_سوداً سربالفرض والتقديرية ثابت بهي بهوجائة توبيه ملال وشكوه بهي كمال مخبت اور کمال تعلق کی دلیل ہے شکوہ اور ملال اپنوں بی ہے ہوتا ہے نہ کہ غیروں سے نیز عائشہ صدیقه اس وقت خروسال تھیں،صدمہ کا بہاڑ سریرتھا۔ایسے حال میں آ ومی ہے حال ہوجا تا ے اور ایسے دفت میں ادنی می بات بھی باعث ملال ہوتی ہے۔حضرت علی نے حضور پُر نور کےاضطراب کو دیانفکر حضور کی تسکین خاطر کے لئے بیکلمات فر مائے ظاہراحضور کی جانب کو ترجيح دي اور باطني اورهمني طورير عا نشهصة يقته كي براءت اورنز امهت كواس طرح بتديا كهرسول اللدآب بريثان نهول عنقريب من جانب اللداس معامله كي حقيقت آب يرمنكشف بوجائ کی اور فی الحال بریرہ ہے بوچھ لیں۔ آپ نے بریرہ کو بدوایا مقسم کی روایت میں ہے کہ بریرہ كوبلاكرآب ئے بیفرہایا

ليه معاذ القد حضرت على كوام المومنين عا تشرصدٌ يقنه كي براءت ونر ابت ميس ذره برابر شك ندققا به يظمات محض رسول الله بناه کلیز کی تسلی کے بینے فرمائے ۔ مطلب میاتھا کہ جزان و حال کی شذیت کی وجہ سے مفارقت میں مجلت نے فرما تعمیل فی الحار تحقیق حارفر ، میں اور تحقیق حال ہے سیمیے کوئی خیال قائم ندفر ، میں اور برمرہ بائدی سے حال دریافت کرنے کا آ پ کواس لیے مشور دو یا کہان کے متعلق حضرت ملی کو جزم کامل اور یقین وائق تھا کہ دو مجھ ہے۔ اید م امومنین کی طبارت ونزابت كوجاتى بيلي التح البارى ملكم ٢٨١ج٨

اتشهدين انسي رسُولِ اللّه لل كياتو كواي ويّ ب كه مِن الله كارمُول قالت نعم قال فاني سائلك أبول، بريه في كبار بال-آب فرما عن شيئ فلاتكتمينه قالت أمن تجه عد يجه دريافت كرنا عابتا مون نعسم قبال هيل رأيت من لله چهيانانيس ورندامة تعاس مجهكو بذرايدوي عائشة ماتكرهينه قالت- لا تاريق) بريون كربال جهياد كانس

ہ پ دریافت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے عائشہ ہے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی ے۔بریرہ نے کہائیں۔

بخاری میں ہے کہ آپ نے بریرہ سے بیفر مایا:

ای بریرة هل رأیت من شع 🗜 اے بریره اگر تونے ذره برابر بھی کوئی شی ایس ديهمي بروجس يخ جحكو محبه اورتر دوبهوتو بتلاب

بربره نے کہا:

لا والذي بعثك بالحق أن ألحتم بارزات ياكى جسن آب رأيت عليها اسرا اغمضه 🕽 كوتن دے كر بھيج ميں نے عائشر كي كوئي عليها سوي انها جارية 🕽 کي کوئي بات معيوب اور قابل گرفت بھي حديثة السن تنام عن عجين أنبيل ديمي الايدكه وه ايك كمن الركى ب اہدہا فتاتی الداجن فتا کله۔ 🕻 🕻 کلا ہوا چھوڑ کرسوجاتی ہے بکری کا بحجہ آكراے كھاماتاے

نعنی وہ تو اس قدر عافل اور بے خبر ہے، کہا ہے آئے اور دال کی بھی خبر نہیں ،وہ ؤی<sub>ا</sub> کی ان جایا کیوں کو کیسے جان عتی ہے۔ (بذاہ قالدائن اُمنیر نورالقدو جہد یوم القیامة فی شرح براالكلم)

رسُول الله بالفائلة يوبريره سے بيہ جواب سُن مرمسجد ميں تشريف لے گئے اورمنبرير كھڑ ہے ہوکر خطبہ دیااؤل خدا کی حمد وثنا ہی اور بعد ازاں عبد ابتدین الی کا ذکر کرے بیار شادفر مایا ا

ياسعشرالمسلمين من يعذر نى من رجل قد بلغنى اذاه في اهل بيتي فوالله ماعلمت عملي اهملي الاخيرا ولقد ذكروا رجيلا ساعلمت عليه إلى التيموائ في اورياك دامني كي يحتيل الاخيراء

🕻 اے گروہ سلمین ۔ کون ہے کہ جومیری اُس تحض کے مقابلہ میں مدد کرے جس نے مجھکو میرے اہلِ بیت کے بارے میں ایڈا بہونیائی ہے۔خدا کی سم میں نے اپنے اہل دیکھا اور ملی مذاجس شخص کا ان لوگوں نے

نام لياب

اس ہے بھی سوائے خیراور بھلائی کے پچھیس دیکھا۔

بیئن کرسر داراوی سعد بن معاذ رضی الله تعالیے عنہ کھڑ ہے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول الندمين آپ كي اعانت اورامداد كے لئے حاضر ہوں اً سر بيخص بمارے قبيلہ اوس كا ہوا تو ہم خود ہی اس کی گردن اڑادیں گےاورا کر براوران خزرت ہے ہوااورآپ نے حکم دیا تو ہم عمیل حکم کریں گے۔

سعد بن عباوہ مردارخزرے کو میرخیال ہوا کہ سعد بن معاذ ہم پرتعریض کرر ہے ہیں کہ اہل ا فک قبیلۂ خزرت ہے ہیںاس لئے ان کو جوش آگیا۔ ( جبیبا کہ ابن انحق کی روایت میں اس کی تصری ہے)

اور سعد بن معاذ کومخاطب بنا کر کہا خدا کی شم تم اس کو ہر کرفل نہ کرسکو گے( یعنی ہمارے قبیلہ کا ہوا تو ہم خوداس کوتل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے )

سعد بن معاذ کے چیا زاد بھائی اسید بن حفیر رضی ابتد عنہ کھڑ ہے ہوئے اور سعد بن عباده کومخاطب بنا کر بهاتم منط کہتے ہورسول القد پین نیز جب ہم کول کا تھم دیں گئو ہم ضرور تحلُّ كريں كَا اً مرجه و وقحص قبيله خزرت كا موياكسى قبيله كا موكوئي ہم كوروك نہيں سكتا۔اور كيا تو منافق ہے جومنافقین کی طرف ہے می دلہ اور جوابد بی کرتا ہے۔ ای طرح گفتگو تیز ہوگئی قریب تھا کہ دونوں قبیلے ازیزیں۔رسول اللہ ﷺ منبرے اتر آئے اورلوگوں کوخا موش کیا حضرت عانشہ فرماتی ہیں کہ بیدون بھی تمام کا تمام روتے ہوئے ٹز راایک منٹ کے لئے آنسو نہیں تھمتا تھا۔رات بھی ای طرح ً مزری میری اس حالت ہے میرے ماں باپ کو پیگمان تف كداب ال كا كليجه يصث جائے گاجب صبح بوئى تو بالكل مير عقريب آكر بينھ كے اور ميں

رور ہی تھی ،اینے میں انصار کی ایک عورت آگئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی اس حالت میں تھے کہ دفعہ رسول اللہ بھی تشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے اوراس واقعہ کے بعد ہے بھی آپ میرے یاس آ کرنہیں بیٹھے تتے وی کے انتظار میں ایک مہینہ گزر چکا تھا بیٹھ کرآپ نے اوّل خداکی حمد و ثناءی اوراس کے بعد بیفر مایا:

اما بعديا عائشة فانه بلغني إاعاية جهورة ترى جانب سالي الى عنك كذا وكذا فان كنت أخريجي بارتوبري عقريبالله برئية فسيبرئك السك وان 🕽 تجهكو ضرور إبرى كرے اور اگر تونے كى كسنست السممت ببذنب 🚦 كناه كالرتكاب كيا بي تو الله ي توبه اور فاستغفري الله وتوبى اليه فان أ استغفاركراس لئے كه بنده جب آيے گناه العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب أ كاقراركرتا عاورالله كاطرف رجوع موتا

الى اللّه تاب اللّه عليه 📗 🚦 ہے توانتداس كى توبہ كوتبول فرما تا ہے۔

عائشه صدیقه فرماتی بیں کہ جب آپ نے اُپنے اس کلام کوختم فرمایا ہی وقت میرے آ نسومنقطع ہو گئے آنسو کا ایک قطرہ بھی آنکھ میں باتی ندر ہااوراً ہے باپ ہے کہا کہ رسول النديافة الله المعري طرف سے جواب دو باپ نے كہاميري تمجھ ميں تبيس آتا كه كيا جواب دول پھر میں نے یہی اپنی مان سے کہا، مال نے بھی یہی جواب دیا اس کے بعد میں نے خود جواب دیا کہ القد کوخور برمعلوم ہے کہ میں بالکل بُری ہوں کیکن پیدیات تمھارے دلوں میں اس درجہ رائخ ہوگئ نے، کہ اگر میں بہروں کہ میں بری ہوں اور امتدخوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم یقین نہ کر و گےاوراگر بالفرض میں اقر ارکرلوں حالا نکہ خدا خود جا نتا ہے كميس برى مول توتم يقين كرو كاورروكريس في بيكباو الله لا اتوب مماذكووا ابدا ۔خدا کی شم میں اس چیز ہے بھی تو بدنہ کروں گی جو بہلوگ میری طرف منسوب کرتے بیں بس میں وہی کہتی ہوں کہ جو یو سف علیہ السّلام کے باہیے نے کہا تھا۔ فسط بہر جَهِيْلٌ وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلْ مَاتَصِفُونَ - اوربيكه كربسر برجاكرايك كل-اور

۔ لے ۔ بیاففاضرور فسیر کک کے مین کا ترجمہ ہے میں بیا ہے منقول ہے کے مین مضارع ثبت بیں ایسا ہی منید تا کید ہے جیبا کائن تا کیڈٹی کے لئے ہے۔ ا

نام يودنيآ يا11

اس وقت قلب کو یقین کامل اور جزم تام تھا کہ القد تعالے ضرورمجھلو پر ی فر ما تعل کے کیکون یہ وہم وٹمان نہ تق کہ میرے یارے میں القد تعالے الی وی ٹازل فرہ نمیں گے جس کی ہمیشہ تلاوت ہوئی رے گی۔

اورائیں روایت میں ہے کہ بیگان شقا کہ قرآن کی آئیتی میرے ورے میں نازل موں گی کہ جومسجد و اور نماز ون میں پڑھی جائیں گی۔

یاں بیامید تھی کے رئول ابتد باتھا تھا کو بذریعہ خواب کے میری براءت بتلاوی جائے گی۔اس طرت ابتدانع ہے اس تہمت ہے بری کرے گا۔

نزول آیات براءت دربارهٔ طبارت ونزاست مریم أمّت محديدز وجهُ طاهرهُ خيرالبربيد حبيهُ نبي أطَهَرُ ام المؤمنين عائشه صديقه بنت صديق اكبرضي التدتعالي عنهاوعن امهاوعن ابيها وتمن آمن ببراء تقاونز ابهتها لعَن اللَّهُ مِن شكت في عصمة بما وطبها رتبها إلَّا مين ثم آمين

ر سول الله ملائمة! الجمي التي جَله ہے أشمے نہ تھے كه دفعة وي النبي كے آثارتمود ار ہو ئ ما وجود شدید مر دی کے بیٹ نی ممارک ہے موتی کی طرح بینے کے۔

ابن استحق کی روایت میں ہے۔

ف امها انهاف والهلَّه مافزعت قد 🚦 حفرت عائشة فرماتي بي جس وقت آپ ير عرفت انبی بریئة وان اللّه غیر 🕴 وی کا نزول شروع بوا، خدا کی قتم میں ظ السمى واما ابواي فماسري لل بالكل نبين هَبرائي كيونكه مِن جاني صَي عن رسبول الله صلى الله عليه 🕻 من بالكل برى بول اورالقدتعالي مجھ يرظلم

به رشی هوانده تحال به شرصدٔ یقه مصاوران کی مان مصاوران میکه با پ مصاوری ای<sup>س می</sup> می مشاوران کی براوت ونز مت بریها با ایا در ونت بو ملدکی استخفس بر که جوان کی عصمت وطبارت بش تی تشم کا شک اورتر دو مرا به مین

نہیں فرمائیں گے کیکن میرے مان باپ کا خوف سے بیرحال تھا کہ مجھکو اندیشہ ہوا کہ ان کی جان نہ نکل جائے ان کو بیہ خوف تھا کہ مباداوی اس کے موافق نازل ہو جائے جبیبا کہ لوگ کہتے ہیں۔

وسلم حتى ظننت لتخرجن انفسهما خوفا مِن ان يأتى من الله تحقيق مايقول الناس

ابو بحرکا بیرهال تھ کہ بھی رئول اللہ بھی گھی کی طرف دیکھتے اور بھی میری طرف جب رسول اللہ بھی تھی کی طرف اللہ بھی تھی میری طرف ہوتا کے بمعلوم آسان سے کہ تھی نازل ہوتا ہے جو پھر قیامت تک نہیں ٹل سے گا اور جب میری طرف دیکھتے تو میرے سکون اور اطمین ن کود کھے کر ان کوایک گوندا مید ہوتی ہسوائے عائشہ صد یقد کے سارا گھر ای خوف ورج اور امید وہیم میں تھا کہ وی آسانی کا نزول ختم ہوا اور چبرہ انور برمسر سے وبثاشت کے آثار میردار ہوئے مسکراتے ہوئے اور دستِ مبارک سے جبین منو رکو بو نچھتے ہوئے حضرت عائش کی طرف متوجہ ہوئے اور دستِ مبارک سے نکا وہ یہ تھا۔

ابشری یا عائشة فقد انزل باشرت موجهکوا اعمائشتقین الله تعالی الله براء تك ل

میری والد نے کہا اے عائشا کھ اور رسول اللہ انتخاب کا شکر بیا واکر میں نے کہا خدا کی ۔
قشم میں سوائے خدات نے کہ جس نے میری براءت نازل کی سی کا شکر نہ کروں گی۔
عکتہ: عائشہ صدیقہ کی اس صدمہ جا تکاہ کی وجہ سے وہ کیفیت تھی جوم میں جب قرآن یا لئیستینی میٹ قبلل ہذا و گئنٹ ندشیا مٹنسیسیا اس نا اُمیدی کے علم میں جب قرآن کرم کی وس تیسی (بیلک عَدهَرَة کامیلة ) حضرت عائش کمل براءت اور طہارت کے بیان میں نازل ہوئیں تو عائشہ میں اور ایسے شکر اور بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی کہ جمیع ماسوی القد سے نظر اٹھ گئی ورنہ بدانعام برزوائی اور وحی آسانی سب پھی آخضرت باقتائی کی ماسوی القد سے دھنرت عائش کا اس خواجی کے وسیلہ اور طفیل سے تھی اور وسیلہ کا شکر یہ بھی واجب ہے۔ حضرت عائش کا اس عالت شکر میں شکر نبوی سے انکار ناز محبولی کے مقام سے تھے۔ اور نازکی حقیقت یہ ہے کہ ول عالت شکر میں شکر نبوی سے انکار ناز محبولی کے مقام سے تھے۔ اور نازکی حقیقت یہ ہے کہ ول

جس چیز ہے لبریز ہوزبان ہے اس کے خلاف اظہار ہو۔ طاہر میں ترش روئی اور لایروائی ہو اور دل عشق اورمخبت ہے لبریز ہونے طاہر میں ایک نازتھالیکن صد ہزار نیاز اس میں مستور تھے بعدازاں نبی کریم علیہ الصلاۃ وانسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیے اس بارے میں بیہ آيتين نازل فرمائين:

تحقیق جن لوگوں نے بیطوفان بریا کیا ہے سِّنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ إِلَّهُمْ في وهِمْ مِن كَالِك جماعت عِمْ ال كواية لئے شرنہ مجھو بلکہ وہ فی الحقیقت تمھارے لئے خیرے ہرمخص کے لئے گناہ کا اتناہی حتہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے اور جواس طوفان کے بڑے حصہ کا متولی بنا ہےاس کے لئے بڑا عذاب ہے اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردوں اور مسلمان عور توں نے أييخ متعلق نيك ممان كيون نه كيا اوربيه کیوں نہ کہا کہ بیصر تکے بہتان ہےاور کیوں شدلائے اس پر جارگواہ لیس جبکہ بیلوگ گواہ نہ لائے تو بس بیالوگ اللہ کے نزدیک حجعوثے ہیںاورا گرتم برد نیااورآ خرت میں اللّٰد كافضل اورمهر باني نه ہوتی تو تم كواس چير میں کہ جس میں تم شفتگو کر رہے ہوسخت عذاب پہنچنا جبکہتم اس کواین زبانوں ہے نفل کرتے ہواورایے منہےالیی بات کہتے ہوجس کی تم کو تحقیق نہیں اور تم اس کو آسان مجھتے ہواوراللہ کے نزدیک بہت بروی ہے اور تم نے اس خبر کو سنتے ہی سے کیول

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وَ بِالْإِفْكَ عُصْبَةٌ بَالُ هُ وَخَيْرٌ لَكُمُ لِكُلِّ امْرِي نُهُمُ سَّا كَتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ } وَالَّذِي تَوَلِّي كِبْرَهُ مِنْهُمُ لَهُ ذَابٌ عَـظِيْـةٌ ٥ لَـوُلاً إِذْسَ مِعْتُوهُ ظَنَّ الْمُؤْسِنُونَ والمُوَّمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمُ خَيْرًا وَّقَالُوا بِٰذَآ اِفُكُ مُّبِينٌ ٥ لَوُلَا مَاءُ وُعَـلَيْهِ بِأَرْبَغَةِ شُهَدَآءَ فَاذَلَمُ يَأْتُوا بالشُّهَدَآءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمَّ الْكَاذِبُونَ ٥ وَلَوُلاَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَتُهُ فِي اللُّذُنِّيا وَالْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِيُمَآ أَفَضْتُمُ فِيُهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٥ إِذْتَ لَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ باَفُوَا هِكُمُ مَّالَيُسَ لَكُمُ به عِلَمٌ وَّتَحُسَبُونَهُ مَيِّناً وَّهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ ٥ وَلَـوُلَّا إِذْسَمِعْتُوْهُ قُلْتُمْ سَّايَكُونُ لَنَاۤ أَنُ نَّتَكَلَّمَ ۗ

ند کہا کہ ہمارے گئے ایسی بات کا زبان پر
الانا ہی زیبانہیں تم کویہ کبدینا چاہیئے تھا کہ
سُمان اللہ ۔ یہ تو بہتانِ عظیم ہے اللہ تعالیٰ
تم کوفیہ حت کرتا ہے کہ آیندہ الیں حرکت نہ
تہبارے لیئے آپ احکام کو واضح طور پر
بیان کرتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے تحقیق
جولوگ اس بات کو بہند کرتے ہیں کہ بے
حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہوان
کے لئے ونیا اور آخرت میں ورو ناک
عذا ب ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جا نتا ہے اور
تہبیں جانے اور اللہ تعالیٰ خوب جا نتا ہے اور
تہبیں جانے اور اللہ تعالیٰ خوب جا نتا ہے اور
تہبیں جانے اور اگر اللہ کا نصل اور حمت
تہبیں جانے اور اگر اللہ کا نصل اور رحمت
تہبیں جانے اور اگر اللہ کا نصل اور رحمت
تہبیں جانے اور اگر اللہ کا نصل اور رحمت
تہبیں جانے معلوم کیا مصیبات آئی۔

سُبُحُ نَكُ ﴿ ذَا بُهُ تَانُ عَظِيْمٌ وَ يَعِنَى اللّٰهُ أَنُ تَعُودُوا لِمِثْلَهُ اللّٰهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلَهُ اللّٰهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلِينَ وَاللّٰهُ عَلِينَ اللّٰهُ عَلِيمٌ اللّٰهُ عَلِيمٌ اللّٰهُ عَلِيمٌ اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيْمٌ فِي تَصْدُوا لَهُ مَ عَذَابٌ الّٰهِمُ فِي اللّٰهُ يَعْلَمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ فِي اللّٰهُ يَعْلَمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ وَرَحُمَتُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ وَرَحُمَتُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ وَرَحُمَتُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَرَحُمَتُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ وَرَحُمَتُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْمُ وَرَحُمَتُهُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَرَحُمَتُهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُم وَرَحُمَتُهُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُم وَرَحُمَتُهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

(النور\_اا\_۴۰)

رسول القدیق الله بی ایت براءت کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور صد بی اکبر نے اپنی لختِ جگر کے عصمت وعقت ، طہارت و نزاہت پر اللہ عزو وجل کی شہادت کوئن لیا تو اکسے اور عقب آب اور عصمت جناب بیٹی کی مبارک پیشانی کو بوسہ دیا۔ بیٹی نے کہا الاعلی تندی اے باپ پہلے ہے تم نے جھکو کیوں نہ معذور اور بے قصور سمجھا۔ صد لین اکبر نے (جس کرگ و پ بی صدق اور دائی سرایت کرچکی تھی۔ صدق اور جی ان کر جبل عظیم اور کو و گراں تھے بڑے سے بڑا حادثہ اور تخت سے بخت صدمہ بال اور جی ان کو جادہ صدق سے مثانبیں سکتا تھا ) اس وقت بیٹی کو یہ جواب دیا کہ جو دلوں کی الواح (تختیوں پر) کندہ کر لینے کے قابل ہے۔ الواح (تختیوں پر) کندہ کر لینے کے قابل ہے۔ آبی سسمتا تھا تھان مجھ پر سایہ ڈالے اور کوئی آئی سسمتا تھا گئی سسمتا تھانے اور تھا ہے جبکہ بیں اپنی تقیلنی اِذَا قُلْتُ مَالَمُ اَعْلَمُ۔ " فی زمین مجھکو اٹھائے اور تھا ہے جبکہ بیں اپنی تقیلنی اِذَا قُلْتُ مَالَمُ اَعْلَمُ۔ " فی زمین مجھکو اٹھائے اور تھا ہے جبکہ بیں اپنی تقیلنی اِذَا قُلْتُ مَالَمُ اَعْلَمُ۔ " فی زمین مجھکو اٹھائے اور تھا ہے جبکہ بیں اپنی تقیلنی اِذَا قُلْتُ مَالَمُ اَعْلَمُ۔ " فی زمین مجھکو اٹھائے اور تھا ہے جبکہ بیں اپنی تقیلنے اِذَا قُلْتُ مَالَمُ اَعْلَمُ۔ " فی زمین مجھکو اٹھائے اور تھا ہے جبکہ بیں اپنی تو تھیلنے اِذَا قُلْتُ مَالَمُ اَعْلَمُ۔ " فی زمین مجھکو اٹھائے اور تھا ہے جبکہ بیں اپنی

زبان سے وہ بات کہوں جسکا مجھ کو علم ندہو۔ حافظ عسقلانی نے فتح الباری ص ۲۲ ساج ۸ میں اس اثر کو بحوالیۂ طبری اور ابوعوانہ قتل کیا ہے اور علا مدآلوی قرماتے ہیں اخرجہ البز اربسند سیح عن عائشة دُضِیٰ اللهٔ تعالیمها (روح المعانی ص٩٠١ج٨اطبع جديد)\_

بعدازال رسُول الله يُلطَّىٰ يَتَبَيُّهُ صله بين السَركِ مكان ہے مسجد تشریف لائے اور مجمع عام میں خطیده باادرعا کشیعیذ یقد کی براءت میں نازل شده آبات کی سب کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس فننہ کے بانی مبانی تو اصل میں منافقین تھے بحد ابتدمسمانوں میں کوئی اس میں شریک نہ تھا صرف دو تین مسلمان اپنی سادہ لوحی اور بھولے بن کی وجہ ہے من تفین کے دھوکہ میں آ گئے۔جن کے نام حسب ویل ہیں۔

(۱) منظم ابن اناشه (۲) حسان بن ثابت ، (۳) حمنه بنت جحش ران پر حدقذ ف جاری کی گئی اُتی اتبی وزے مارے گئے اور اپنی ملطی سے تائب ہوئے عبداللہ بن الی کے صعبی مشہور قول میہ ہے کہ اس کوسز انبیس دی ً بنی اس لئے کہ و و منافق تھا اور بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہاس برہمی حد جاری کی ٹنی والندتع کی املم۔

مسطح ،صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی تھے۔عسرت اور تنگدی کی بعبہ سےصدیق اکبران كوخرى وية تقيم مسطح في اس قصه بيس شركت كى اس لئة ابو بكر رفع الله فعالى في قسم کھائی کے میں اب سطح کو بھی خرج نے نہ دول گا۔اس پرالقد تعالٰی نے بیآیت نازل فر مائی۔

وَلَايَاتَ لَ أُولُوا لَفَضَّل مِنْكُمُ } جولوك تم مين عفيات واله اور وَالسَّعَةِ أَنْ يُولُّولُولِ الْقُرْنِي لِلْقُرْنِي لِللَّهِ وَسَعْتَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَإِلَّتِ كُه يتم نه وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي ۚ ﴾ كما ئي كه ابل قرابت اور مهاكين اور سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصُفَحُوا } مهاجرين كي اعانت ندكري كے ان كو ٱلاَتْحِبُّونَ أَنُ يُغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ ﴾ وإلين كهمعاف كرين اور در تركري كياتم غَفُورٌ رَّحِيْم (الور-٢٢)

🖁 یہ پہند تبیں کرتے کہ اللہ تمھارے قصور معاف كرے إور الله برا بخشنے والا اور 🖠 مہریاتی کرنے والا ہے۔

جب بيآيت رئول الغدين عليات صديق أكبر كوسُنا في توبيه كينے لگے۔

کو بہت بی زیادہ محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔

بلى والله انى لاحب أن يغفر 🕽 كيولنبيل - فدا كاتم ابتة تحقيق مين اس الله لي-

اور سطح کو بدستورخرج دیتا شروع کردیا۔اورتشم کھائی کہ واللہ سطح کا خرچ بہجی بند نہ کرول گامجم طبرانی میں ہے، کہ جتنا پہلے ویتے تھے اس ہے ڈ گنا دینے لگے۔ بيتمام تفصيل سيح بخاري اور فتح الباري سورة النوريين مذكور ہے۔ بيرحديث سيح بخاري کے متعدد ابواب میں مذکور ہے لیکن حافظ عسقلانی نے اس حدیث کی مفضل شرح کتاب النفسير ميں فرمائی ہے واقعہا فک کے ابتدا ہے لے کریباں تک جس قدر واقعات لکھے گئے وہ سب کے سب سیجے بخاری اور فتح الباری سے لئے گئے ہیں۔

(ككته)ان آيت كريمه يعن وَلا يَأْمَلِ أُولُوا لْفَصْلِ الْح كَازْلِ كَرِفْ يَ صدیق اکبرکو تنبیه مقصورتھی کہ مقام صدیقیت اور دائر ہُ کمال سے قدم یا ہرنہ انکے ہنطی اور خطاکی وجہ ہے اگر چہ سطح کا وظیفہ بند کر لینا جائز ہو گرمقام صدیقیت کامقتصی یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی ہے دیا جائے ابو بمرصد بق اس اشارہ کو بمجھے گئے اور گزشتہ کے اعتبار ہے منطح کا وظیفہ وُ گنا کر دیا سطح سے اً سرچہ منطی اور لغزش ہوئی کہنی سنائی ہاتوں پراعتا و کر جیٹھے مرچونکہ بدریین میں ہے تھے جن کے متعلق حکم خداوندی بینازل ہو چکا ہے اِعْمِ مَلُوْا مَساشِ مُتُهُمْ فَقَدْ عَفَرُتُ لَكُمْ - اس كَنْ تعالىٰ في بحق بدريت مطح كي شفاعت فرمائی کہاے ابو بمرتم اہل فضل میں ہے ہواور سطح اہلِ بدر میں ہے ہے، لبذاتم اس کے وظیفہ میں کمی نہ کرنا اور سطح ہے جونلطی ہوگئی ہے۔ اس کومعاف کردینا ایڈد تعالے تمھاری غلطيوں كومعاف كرے گا۔

ف: بيآيت صديق اكبرى فضليت كي صريح دليل إلى سے براھ كر اور كيا فضیلت ہوگی کہتی تھ لی ان کواولوالفضل یعنی صاحب فضل فر مائے۔

یہآ بت توصد لیں اکبر کے محلق تھی اس کے بعد پھر چندآ بنتی عائشہ صدیقہ کی براءت مسيح معلق بيا- إِنَّ الَّـٰذِيْنَ يَـرُمُونَ المُحُصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِي اللُّنِّيَا وَالْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيُمٌ يُومَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِسنَتُهُم وَآيُدِيْهِمُ وَآرُجُلُهُمُ بمَا كَانُوْ إِيعُمَلُونَ يَوْمَثِذٍ يُوَفِيُهِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ المُبِينُ ٱلْحَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ

تتحقیق جو لوگ ایس یا کدامن اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں کہ جن کو اس قسم کی باتوں کی خبر بھی نہیں اور ایمان والیال ہیں ایسے تہت لگانے والوں بردنیا اورآ خرت کی لعنت ہے اوران کے لئے بروا عذاب ہے جس دن اُن کے خِلا ف اُن کی زیا نیں اور ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ ہے لوگ بیکام کرتے تھاس دن اللہ تعالیے ان کو بوری سز ادے گا جوان کو گنی جا سے اور وَالْمَخْبِينُ وْنَ لِللَّهُ بِينَاتِ إِعْلَاكِمِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى المُعالَى عَل المادر عدل وَالسَطَيّبَاتُ لِلطّيبينَ وَالطّيبُونَ } اورض كوظام ركرن والا بضبيث عورتين لِسلسطيبَاتِ أُولَا يَكُ مُبَرَّوُنَ } خبيث مردول كرمزا وارجي اورخبيث مِـمَّايَقُولُونَ لَهُمُ مَّغُفِرَةً وَّرِزُقٌ ﴾ مردضيث مُورَةِ لَ كَ اوريك اور 

اور پا کیزہ مرد پا کیزہ عورتوں کے لئے ہیسروہ اس چیز سے بالکل بری اور یاک ہے کہ جو وگ ان کے بارہ میں کہدرہے ہیں ان حضرات کے لئے من جانب القدمغفرت اور عمدہ روزیہے۔

#### فوائد

(١) \_ان آیات سے ام المومنین عاکشه صدیقه کی فضیلت و منقبت طاہر و باہر ہے اللہ تع ہے نے ان کوہری کیا اور طبید فر ماہا اور مغفر ۃ اور رز ق کریم کا وعدہ فر ما، جس ہے عائشہ صدیقے کی مغفرت كأقطعي اوريقيني بهونا معلوم بهوابه عا أنشه صديقه فرماتي بين كدميرا مكمان بيرتقا كهميري براءت کے متعلق حضور پر نو رکو کی خواب وکھلا یا جائے گا۔ مگرییہ وہم ونگمان شدتھا کہ میری برا مت کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوں کی جن کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے کی ۔ یعنی پیاہ ہم مکمان ندتھا کہ قیامت تک میری برا مت اور نز ابت کامسجدواں اور محرابوں اور

منبروں اور ضوت خانوں میں اعلان ہوتا رہے گا۔ دس آینتیں براءت کے بارے میں نازل مونيس اوردس كاعدد عددكال ب-تِلْكَ عَنْسَرَةً كَامِلَةً مطلب يب كرم يم صديقة کی طرح عا نشہصدّ یقنہ کی طہارت ونزاہت ہے مثال ہے اور حد کمال کو پینچی ہوئی ہے اوراس طہارت وہزاہت کا اعلان بھی صدِ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ جو قیامت تک جاری رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سطح کی والدہ نے مسطح کو بُر ابھلا کہا تو ی کنٹہ صد یقہ نے اُم مسطح کومنع کیا کہ سطح کو بُر انہ کہو کیونکہ طلح مہاجرین اوّلین میں ہے ہاوراہلِ بدر میں ہے ہے۔

(٢) - وَلَا يَاتَل أُولُوا لُفَضُل مِنْكُمُ الى آخرالآية هـصد ين اكبرى فضيلت صاف روش ہے،خداجس کوصاحب فضل فرمائے اس کے فضل و کمال میں کہاں شبہ کی مجاں ہے۔

امام رازی قدس الله سره نے تفسیر کبیر میں چود وطریقہ سے صدیق اکبر کی فضیلت اس آیت ہے ثابت کی ہے۔حضرات اہلی علم تفسیر کیے کی مراجعت فرما کمیں۔

(٣) \_ واقعُه ا فک ہے صدّ بین اکبر رضی اللہ تب لئے عنہ کے کمال ورع اور نا بیت تقوی کا پیتہ چلتا ہے۔ کہ بیہقصہ ایک وہ ہے زائدممتد رہا۔ مگر بیٹی کی حمایت میں ایک حرف زبان ہے نہیں نکلا مہذ ت رنج وتم میں صرف ایک مرجہ ابو بحرضی القدتق ہی کی زبان ہے یہ نکلا۔

تعانے نے ہم کو اسلام سے عزّ ت بخشی تو

والسَّمه مساقيـل لـنـا مهذا فـي 🕴 فدا كُنتم يه بات تو به رــــ فتر مين زمانة البجاهلية فكيف بعدما اعزنا 🚦 جالميت مين بحي ثبين كي كل يجر جبدالله الله بالاسلام (رواہ الطمر فی عن این عرف اباری ص ۲۹ سوج ۸) اس کے بعد بدیک مکن ہے۔

حافظ این قیم رحمه امتد تعالیے فرماتے ہیں کہ بیرقصّہ کن جانب امتدا بتلہ اورامتحان تھا مقصد بدق كدمؤمنين وتخلصين كاايمان واخلاص اور من فقين كانفاق واضح اور منكشف ہوجائے تو مؤمنین صادقین کے ایمان واستفامت میں اور من فقین کے نفاق اور شقاوت میں اضا فیداور زیادتی ہو۔ تیریہ امر واضح اور منکشف جو جائے کہ کوٹ سخص امتداور اس کے رئول اوراس کے اہل خاند کے ساتھ حسن نظن رکھتا ہے اور کون سو بنظن (بد کمانی) سے کی از اج مطبرات کے حق میں برگمانی حقیقت میں اللہ کے ساتھ بدکمانی ہے، کہ اُس نے ا ہے حبیب اعظم اور خلیل اکرم ۔ اشرف الخلائق اور برگزیدہ عالم کی زوجیت کے لئے معافہ التدا یک خبیثۂ اور زانیہ کومقدر فرمایا سجانہ وقع لے عن ذلک معوا کبیرا۔

اور تا کہ اللہ تقالے ، اپنے رسول محتر م اور اپنے رسول کے پاک اور مُطهر حرم کا مرتبہ لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے۔ اس لئے آپ کی زوجہ مطہرہ کی نزاہت و براءت آپ کی زبنی کرائی جکہ خداوند قد دس خودان کی براءت کا غیل اور ذمتہ دار ہوا۔ اور اپنے کلام ججز نظام میں ان کی براءت کا غیل اور ذمتہ دار ہوا۔ اور اپنے کلام ججز نظام میں ان کی براءت تا نے کھنلوں اور مجلسوں میں محرابوں اور مسجدوں میں خطبوں اور نمازوں میں تلاوت ہوتی رہے گی۔

خدواندقد وس کی بیچون و چیول غیرت نے گوارند کی کہاں کے بیجیج ہوئے نمی طنیب اور رئول اطہر کی از وائی طنیب وط ہرات کی شان میں کوئی منافق اور بد باطن کسی قسم کا ناپاک لفظ اپنی زبان سے نکا لے اس لئے اس بارے میں تقریب ہیں آ بیتیں نازل فر ماکر عائیہ صد بقتہ اور از وائی مطہرات کی عصمت وعقت ، طبیارت و نزاہت پر قیامت تک کے لئے مہر لگادی اور از وائی مطہرات کی عصمت و نزاہت میں شک کرنے والوں پر اس کے لئے مہر لگادی اور از وائی مطہرات کی عصمت و نزاہت میں شک کرنے والوں پر اس ورجہ زجر اور تو بیخ فر مائی کہ جو بُرت پرستوں پر بھی نہیں فر مائی اس لئے عماء رہ نہین نے تصریح کی ہے کہ جو نص از وائی مطہرات کے بارے میں کوئی حرف زبان سے نکا لے وہ شخص منافق ہے۔

اور بزول وی میں جوایک وہ کی تاخیر ہوئی اس میں صَلمت یے گئی کہ عاکشہ صدیقہ کے مقام عبودیت کی شمیل ہوجائے کہ جب خطلو وائے کرید وزاری اور عاجز انہ ہے تابی واضطراری اور بارگاہ ذوالجلال میں فقیرائے تدلیل مسلن اور مضطر بائے تضر کا ورابتہال حدِ کمال کو پہنچ جائے اور سوائے خدا کے سی سے کوئی اُمید باقی ندر ہے اور خدا اور اس کے رسول کے ساتھ حسنِ طن اور سوائے خدا کے سی سے کوئی اُمید باقی ندر ہے اور خدا اور اس کے رسول کے ساتھ حسنِ طن رکھنے والوں کے قلوب وحی النبی کے انتظار میں وہ بی بہ آب کی طرح تر ہے لگیس اس وقت حق ندی گئی شریع بازان وحی سے حج بین و محصدین کے مردہ دلوں کو حیات بخشے ، اور صدید ہے تہ بنت صدیق کو براء ہے وزا اہمت کے بیش بہاضلعت سے سرفراز فر مائے۔

حافظ عسقدانی نے حدیث اقب کے فوائد واطا کف اوران مسائل واحکام کو فتح الباری میں بسط وشرح سے لکھا ہے جواس حدیث سے مستنبط ہوتے میں اس مقام پراب گنجائش نہیں اس کے حضرات اہل علم فتح الباری س ۲۷۷ ج۸تا س ۲۷۱ ج۸ کی مراجعت کریں۔ (۲) ۔ان آیات اور روایات سے بیام رواضح ہو گیا کی کم غیب سوائے خدات کی کے کسی کوئیس اس کئے کہ آں حضرت بین فیلی کی ماہ کامل تر ددیمس رہے لیکن بدونِ حق تعالیٰ کے ہتلائے حقیقت حال نے کملی۔

(۵)۔اس حدیث سے ریجی معلوم ہوا کہ جوش اور غصّہ کے وقت حق کے مقابلہ میں قوم اور قبیلہ کی حمایت اور طرف داری جائز نہیں جبیبا کہ سعد بن معاذ نے سعد بن عبادہ سے فر مایا کہ تو منافق ہے جومنافقوں کی طرف داری کرتا ہے۔

# أم المؤمنين عائشه صدّ يقداورد يكرازواج مُطهرات برجهمَتُ لگانے والوں كاظم

قرآن مجید کی ان آیات کے نازل ہوجائے کے بعد جو تخص ام المؤمنین عائشہ صد یقہ بنت صد بی زوجہ مُطَمّ ہوسیدالانبیاء (ﷺ) مبر اُق من السمء سلبہہمت لگائے وہ باس کے کہ وہ قرآن کریم کاصری مُلکڈ باورمُنگر ہے جس وہ باجماع امنت کا فرومر تد ہاس کے کہ وہ قرآن کریم کاصری مُلکڈ باورمُنگر ہے جس طرح مریم صد یقہ بنت عمران کی عصمت وعفت میں شک کرنا بلا قبہ کفر ہے ای طرح عائشہ صد یقہ بنت ام رومان کی طہارت و نزاہت میں بھی شک کرنا بلا قبہ کفر ہے اور جس طرح بہود ہے بہود ہے بہود و بہای طرح مریم محد یقہ بنت صد بی بہتان باند صنے کی وجہ سے ملعون اور مغضوب ہے ای طرح روافق عائشہ صد یقہ بنت صد بی بہتان باند صنے کی وجہ سے ملعون و مغضوب ہے ۔ مریم محد یقہ برتبہت لگانے کی وجہ سے ملعون و مغضوب ہے ۔ مریم صد یقہ پرتبہت لگانے والے المدة عیسویہ کے بہود سے اور عائشہ صد یقہ پرتبہت لگانے والے المدة عیسویہ کے بہود سے اور عائشہ صد یقہ پرتبہت لگانے والے المدة عیسویہ کے بہود ہیں۔

بعض ائمہ اہل بیت کے سامنے کسی رافضی نے اُم المؤمنین عائشہ صدّ بقتہ پرطعن کیا۔ تو فوراً اپنے غلام کواُس کی گردن مارنے کا تھم دیا اور بیفر مایا:

ل حضرت مسروق كي بيه عادت تلى كه جب مصرت عائشت وكي روايت بيال كرت توبيكيتر ، كه صديقه بنت صدّ يق حييئه رسول الله يتو تلايا - مُنتراً أنه جن المشدماء في مجهدا ساطرت بيان كيا ال

صلى الله عليه وسلم قال الله وَالْحَبِيْثُ وَنَ لِلْحَبِيْثَ اتِ يَقُولُونَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّرِزُقٌ كريم فان كانت عايشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهوكافر فاضربوا عنقه فضربوا عنقه وانا حاضر رواه اللالكائم,

ہذا رجیل طعن علی النبی أ جس مخص نے جب عائشہ صدیقہ پر 🥻 تہمت لگائی تو اس شخص نے در حقیقت رسول ارشاد ہے کہ حبیات حبیثین کیلئے ہیں الی وَالسَّطِيبَاتُ لِلطَّيبَيْنَ وَالطَّيبُونَ أَ آخره بس معاذ الشَّارَ عا تَشصد يقد خبيث لِيدِ طَيبَاتِ أُولَٰ بِنَكُ مُبَرَّوُنَ مِمَّا ﴾ تحين قرمعاذ النداس كالتيجه بدبوبًا كهمعاذ التدمعاذ الله ثي كريم عليه الصلاة والتسليم كا مجمی خبیث ہونالازم آئے گااور جوضبیث و رسول الله كوخبيث كبيروه بلاشبه كافر ب اور قائل کردن زدنی ہے۔اس ارشاد کے بعد أس رافضي كي گردن ماري كي اور ميس اسوقت حاضرتها جبكه اس رافضي كي گردن ماری کئی۔

ای طرح حسن بن زید کے سامنے واق کے ایک صحفص نے اُم المؤمنین عاکثہ صدیقہ کی شان میں بیبود دکلمہ کہا۔ای وقت حضرت حسن زیدا مخصاد را یک ڈنڈااس کے سریراس زور ہے مارا کداس کا بھیجا تکل ًی اور ختم ہوا۔ ( کندافی الصارم انمسلول ملی شاتم الرسول للى فظا بن تيميه رُجي أمان عالي )

اورائی طرح دوسری از وات مطبرات کے بارے میں بدگر نی کرنے والا بھی کا فراور واجب القتل ہے جیسا کہ رسول اللہ این فیج اللہ کے سابق خطبہ سے واضح ہے کہ آپ نے برسمر منبر بدارشا دفر مایا:\_

> يامعشر المسلمين من 🕽 يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي

اے گروہ سلمین کون ہے کہ جومیری اس مخض کے مقابلہ میں مدد کرے کہ جس نے مجھکومیرےابل خانہ کے بارے میں ایڈاء ا پہنچائی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو تھی آ یہ کے اہلِ خاند ہیں ہے کی کے حق ہیں خواہ وہ عائشہ ہوں یا دوسری زوجہ مطبرہ۔اس متم کا کوئی نایاک لفظ زبان ہے تکالے وہ آپ کے کئے باعث ایذاءاور آکلیف وہ ہےاور جو تحص اللہ کے رسُول کوایڈاء پہنچائے وہ تحص بلاشبہ وزيب كافر ہے۔

كماقال تعالى إنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَة وَاعَدَّلَهُمْ عَذَابًا مُّهِيناً - إِنْ وَلِيَعَالُ مَلْعُونِيْنَ آيْنَما تُقِفُوآ أَخِذُواوَقُتِّلُوا تَقْتِيُلاً۔ الاية تفصيل کے لئے انصارم المسلول ص ٢٦ تاص ٥٠ کی مراجعت کی جائے۔

چنانچہ آ پ کے بیفر ماتے ہی کہ کون ہے جومیری اس شخص کے مقابلہ میں مد د کرے جس نے مجھ کواور میرے اہل بیت اور اہل خانہ کے بارے میں ایڈ ا ، پہنچائی ہے۔ سعد بن معاذ رضی القدعنه کھڑ ہے ہو گئے یارسول القدہم اس کے آل کے لئے دل وجان سے حاضر ہیں۔ ای وجہ ہے حضرات اہل علم کا اس پرا تفاق ہے کہ جوشخص عام مسلمانوں کی ہیبیوں پر خبمت لگائے وہ فاسق وفاجر سے اور جو ضبیث این خباشت سے رسول القد بالقطاعیة کی از واج

مطہرات پرتہمت لگائے وہ بلاشبہ مرتد اور کا فرہے۔

نیزحق جل شانہ نے پیٹمبر طلبہ السلام کی بیبیوں کو قر آن کریم میں اُمبات المؤمنین (تمام مسمانوں کی مائیں) فرمایا ہے۔ قال تعالے

اَلْمُنْهِيُّ اَوُلْنِي بِالْمُولِمِنِينَ مِنْ ﴿ نِي اللِّهِ ايمان كَمَاتُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْفُسِمهُمْ وَأَزُوَأُجُهُ أُمُّهَاتُهُم - ﴿ زياده قريب ٢ اور نِي كي يبيال الل ایمان کی ائیں ہیں۔

معاذ التدكيا خداوند تُدوس كرزانيه اورفاجره كواس عظيم الشان لقب ے أينے كلام قديم میں سر فراز فر ماسکتا ہے حاشا ہے حاشا۔ این عبّاس صٰی اللّٰہ عنہ کا قول ہے۔ مابغت امرأة نبي قط

🖠 کسی نبی کی بیوی نے بھی زنانہیں کیا (تفسيرا بن كثير)

نیز جو پیغمبر اللہ کی جانب ہے اس لئے مبعوث ہوا ہو کہ ظاہری اور باطنی فواحش ( بحیائیوں ) کا استیصال کرے چنانچہ اُس پیٹمبر نے دنیا میں آگر چند ہی روز میں ایک یوری

اقلیماور ملک کی بےغیرتی اور بے حیانی کوحیااورغیرت سےاوراُن کی بد کاری کوعقت وعصمت ے بدل دیا۔ کیاا ہے یاک اور برگزیدہ طاہر و مُطّبر رسُول کے متعلَق بیدواہمہ ہوسکتا ہے کہ معاذ القداس كالمحرانه ابھى اس سے يا كتبيں ہوا۔ سبحا نك مدابہ بن تقطيم ۔ والمدیذ اا فک مبين ۔

نیز حق جل شانہ نے جس کونیوت ورسالت ہمبت وخلعت کے عظیم الشان منصب پر ف مُز فرمایا اور أس کواینامصطفے اور مجتبی ۔مقدّی اور مرتضے پسندیدہ اور بر مُزیدہ بندہ بنایا عصمت ونزامت تقذس اورملکیت جبرئیل ومیکا ئیل کواس کا ثانی اور وزیر بنایا ۔اس کی شان تقديس وتنزيير كے خلاف ہے كہ وہ آ برم الخلائق اور اشرف كائنات كى زوجيت اور مصاحبت کے لئے کسی خبیثه اور زانیہ کو مقر رفر مائے ای وجہ سے ارشاد فر مایا

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا أَنَّ مَ فَيْتَ يَ يُونِ نَهُ بَهِ يَا كَهِ مَارِكِ يَكُونُ لَنَا أَنُ نُتَكَلَّمَ بِهِذَا } لِيَ عِارَ بَيْ لِي كَالِي بِت زبان ير سُنبِ حَنَكَ مِنْذَا بُهُمَّانٌ عَظِيْمٌ لِي ﴾ لا ني تم كويه كبنا جاهب تقا كر جمان الله يه بہتان عظیم ہے۔

اس مقام برکلمه سُنع حلالات ميس اس طرف اشروب كدانتداس سے ياك اور منز ه ہے کہ اس کے پاک اور برگزیدہ رسُول کی بیوی فاجرہ ہو۔ اس لئے تم برمحض سُنتے ہی سُبُح مَنكَ مِنذًا بُهَمَانٌ عَظِيمٌ كبردينا فرض اورالا زمتها حبيها كر معدين معاذ اورابو ا یو ب انصاری اور زید بن حارثه رضی الته عنهم نے جب پیخبر شنی تو فوران کی زبان ہے بہی كلم أَكَا سُبْحَانَك سِلْمًا بُهُنَانٌ عَظِيمٌ وَ }

اور فتح الباري ميں ابوايوب انصاري اور سعد بن معاذ کے ملہ وہ۔ زيد بن حارثہ کے بجائے اسامیۃ رضی القدعند کا تام ندکور ہے خلاصہ مطلب بیہ ہوا کہ پیغمبر کی بیوی کی شان میں جوالیں نازیب ہوں کو فاجرہ التفات ہی جائز نہیں کسی کی بیوی کو فاجرہ اور بدکار کہنے کے معنی میں بیں کہاس کا شوہر دبوث ہے جواوگ یا تشصد یقد کو متم سمجھتے ہیں تو وہ مجھ لیں کہ در بردہ رسُول مطبر کو کیا کہدرہے ہیں جس کے تقور ہے بھی دل کا نیتا ہے۔

# نزول تيتم

بعض روایات ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اسی غزوہ میں واپسی کے وقت پھر حضرت عا کشہ كا ماركم موكي اوراس كي تلاش مين قافلدركا من كا وفت آكي اورياني ندفق اس وفت آيت تيم نازل ہوئی اور صحابہ نے تیم کر کے مبیح کی نماز اُدا کی اور تمام صحابہ بیحد خوش ہوئے اسید بن حفيرٌ نے جوشِ مسرّ ت ميں بيكها مساہى باول بركتكم يا آل ابى بكر لينى اسآل ابی بکریہ تیم کا حکم نازل ہوناتمھاری پہلی برکت نہیں بلکہ تمھاری برکت ہےاور بھی بہت ہی

سہولت اور آسانیوں کے حکم نازل ہو چکے ہیں۔

اورديگرعلام مخفقتين كاقول بديه كه تريت تيم كانزول غزوه بن المصطلق مين نبيس بلكهاس غزوہ کے بعد کوئی دوسرا سفر پیش آیااس میں آیت تیمتم کا نزول ہوا ہے جبیبا کہ جم طبرانی میں حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ میرا ہارگم ہوگیا جس پراہل افک نے کہا جو پچھے کہا۔ اس کے بعد پھر دوسر ہے سفر میں میں رسول اللہ بھی تاہدے ساتھ گئی اور میر اہار کم ہوااوراس کی تلاش میں زکنا بڑا تو ابو بمرصدیق نے عائشہ صدیقہ ہے کہاا ہے بٹی تو ہرسفر میں لوگوں کے لئے مشقت اور بلابن جاتی ہے ای وقت اللہ تعالی نے تیم کی آیت نازل فرمائی کہ یانی نہ طنے کی صورت میں تیم کر کے نماز ادا کروتیم کی رخصت اور مہولت نازل ہونے ہے ابو بکر صدیق کو خاص مسرّ ت ہوئی اور عائشہ صدیقہ سے مخاطب ہوکر تین بار یہ کہا انك لمباركة انك لمباركة انك لمباركة اے بی تحقیق تو باشر برای مبارك بـــ اس روایت ہے صاف ظاہر ہے کہ آیت تیم کا نزول غزوہ بنی المصطلق میں نہیں ہوا بلکہاس کے بعد کسی دوسرے غز وہ اور سفر میں دوبارہ ایس جگہ بارگم ہوا کہ جہاں یانی نہ تھ اور نمازهنج كاوفت آگي تفاال وقت بيآيت تيمم نازل ہوئی۔

# غزوهٔ خندق واحزاب

اس غزوہ کے وقوع میں اختلاف ہے مویٰ بن عقبہ فر ماتے ہیں کہ بیغز وہ شوال سم ھ

میں ہوا۔ او م بخاریؒ نے اس کواختیار فر مایا ہے محمد بن آئتی فرماتے بیں کہ شوال ہے میں ہوا۔ ہم بخاریؒ نے اس کواختیار فر مایا ہے محمد بن آئتی فرماتے بیں کہ شوائی اور حافظ ابن قیم فرماتے ہیں ہوا۔ تمام اسمهٔ مغازی اور موافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ بہی قول سیجے ہیں کہ ذیعقد و سے جا کہ بہی قول سیجے ہیں کہ ذیعقد و سے جا میں ہوا ہے!

امام بخاری رحمدالتد نے موک بن عقبہ کی تائید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کے اس قول سے فرمائی کہ جس احد کے دن رسوں اللہ بنتی ہیں ہے سامنے جیش ہوا۔ اس وقت میں چودہ سال کا تھ ، رسول اللہ بنتی ہیں نے دہ احد جس شر یک ہونا منظور نہیں فرمایا۔ خندق کے سال کا تھ ، رسول اللہ بنتی ہیں خدرہ سال کا تھ ۔ رسول اللہ بنتی ہوا۔ اس وقت میں پندرہ سال کا تھ ۔ رسول اللہ بنتی ہوا۔ اس وقت میں پندرہ سال کا تھ ۔ رسول اللہ بنتی ہوا۔ اس وقت میں پندرہ سال کا تھ ۔ رسول اللہ بنتی ہوا۔ اس وقت میں پندرہ سال کا تھ ۔ رسول اللہ بنتی ہوا۔ اس وقت میں پندرہ سال کا تھ ۔ رسول اللہ بنتی ہوا۔ اس وقت میں پندرہ سال کا تھ ۔ رسول اللہ بنتی ہوا۔ اس وقت میں پندرہ سال کا تھ ۔ رسول اللہ بنتی ہوا۔ اس وقت میں پندرہ سال کا تھ ۔ رسول اللہ بنتی ہوئی ا

جس سے صاف ظاہر ہے کہ غزوہ اُحداور خزوہ خندق میں صرف ایک سال کا وقفہ ہے۔ اور یہ سنم ہے کہ غزوہ اُحد سے میں ہوا البنداغ وہ خندق کا سے میں ہاہت ہوا۔ جہور رائمہ مغازی کا اس پر اتفاق ہے کہ بیغ خزوہ و ھے میں ہوا۔ اس لئے اہام ہیم قل فرمائے ہیں کہ جبراند بن عمر غزوہ اُحد کے وقت پورے چودہ سال کے نہوں الکہ چودھویں سال کا آغاز ہواور غزوہ کو کھندق ہے وقت پورے پندرہ سال کے ہوں اس المتبارے خزوہ اُحداور خزوہ خندق میں دوسال کا وقفہ ہوسکتا ہے۔

نیزغز وہ احدے واپسی کے وقت ابوسفیان نے بیے کہاتھ کے سال آیندہ بدر پر ہی راتم ھارا مقابلہ ہوگا۔ بید وعدہ کرے ملہ واپس ہوا جب سال آیندہ ایف نے وعدے کا وقت آیا تو ابو سفیان بیہ کہد کر راستہ سنے واجس ہوا کہ بیز ہانہ قحط سالی کا ہے جنگ کے سئے مناسب نہیں۔ اس کے ایک سال بعد دس نم ارآ دمیوں کی جمعیت نے کر مدینہ پر حملہ آور ہوا جس کوغز وہ احزاب اورغز وہ خندق کہتے ہیں۔

جس ہے معلوم ہوا کہ فرزوۂ اُحداور غزوۂ احزاب میں دوسال کا وقفہ ہے۔ جو جمہور میں ، سیر کے قول کامؤید ہے ، ( فیتح الباری ہاب غز وۃ الخند ق )۔

إرزالي على ١٠١٠

اس غزوہ کا باعث اور سبب سے ہوا کہ بنونضیر کی جلاوطنی کے بعد جی ابنو اخطب لے مکتہ گیا اور قریش کورسول اللہ بھی تھیں سے مقابلہ اور جنگ پر آمادہ کیا اور کنائۃ بن رہیج نے جاکر بنی خطفان کو آپ کے مقابلہ کے لئے تیار کیا اور ان کو سطمتے دی کہ خیبر کے خستانوں میں جس بنی خطفان کو آپ کے مقابلہ کے لئے تیار کیا اور ان کو سطمتے دی کہ خیبر کے خستانوں میں جس قدر کھجوری آئیں گی ہرس ل اس کا نصف حصہ جم تم کو دیا کریں گے بیشن کر عیبینہ بن حصن فراری تیار ہوگیا قریش مہلے ہی سے تیار ہے۔

اس طرح ابوسفیان دک بزار آدمیول کی جمعیت لے کرمسلمانوں کے استیصال اور فنا کرڈ النے کے ارادہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ (فنچ الباری ص۱۰۹ ج2 باب غزوۃ الخند ق)۔

رسول القد بالقطین کو جب اُن کی روانگی کی خبر پینی تو صحابہ ہے مشورہ فرہ یاسلمان فارسی رضی القد عند نے خند قل کھوو نے کا مشورہ دیا کہ خند قول بیں محفوظ رہ کران کا مقابلہ کیا جائے کے معلے میدان بیں مقابلہ مناسب نبیں سب نے اس رائے کو پیند کیا ہے۔

رسول القد بالقطیم نے خود اس کے حدود قائم فرمائے اور خط تھینی کروس وس آ دمیوں پر دس دس گزز بین تقسیم فرمائی ہے۔

خندقیں اس قدر گبری کھودی گئیں کہ تری نکل آئی۔ ہے ابن سعد فرماتے ہیں کہ چھودن میں خندقیں کھود نے سے فارغ ہوئے۔ (طبقات ابن سعدص ۴۸ ن۲) موک بن عقبہ فرماتے ہیں کہ ہیں دن میں فارغ ہوئے۔ علا مہ سمہودی فرماتے ہیں کہ سیح یہ ہے کہ خندقیں کھود نے سے چھودن میں فارغ ہوئے۔ ہیں دن اصل میں مدة حصاری ہے۔ تفصیل کیلئے زرقانی ص•ااج۲ کی مراجعت کی جائے۔

صحابهٔ کرام کے ساتھ رسُول القد مِلْقَ نَعْدِ خود بھی خندق کھودنے میں مصروف ہوئے اور اوّل خود دست مبارک سے گدال زمین پر ماری اور پہ کلمات زبان مُبارک پر تھے۔

بسسم الله وب بدینا ولو عَبَدُنَا غیره شَقِینَا اسم الله وب بدینا میروع کرتے ہیں مبادا اگراس کے سواسی اور کی عبادت کریں تو ہوے ہی بُدتھیب ہیں۔

حَبَّذَاربُّاوحَبَّذا دِيْنَا

وہ کیا بی اپٹھارب ہےاوراس کا دین کیا بی اپٹھا دین ہے۔( روض الانف ص ۱۸۹ جسافتح الباری ص ۲۲ج ۸)

جاڑوں کا موسم تھا سرد ہوا نمیں چل رہی تھیں گئی کئی دن کا فاقد تھا مگر حضرات مباجرین اور انصار نہایت ذوق کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول تنفے ٹی اٹھ اٹھ کر ایتے اور بیہ پڑھتے جاتے:۔

نحن الذين بايعوا مُحَمَّدا على الجهاد مابقينا ابدا على الجهاد مابقينا ابدا بم مى بين وه وك جنمول نے محرصلی الله مديوللم كے باتھ بيعت كى ہاور آپ كے واسطے سے اپنی جانوں كو خدا كے ہاتھ فروخت كر چكے ہيں جب تك جان ميں جان ہے

رسول الشريق في جواب من بدارشا وفرمات:

کافروں ہے جہادکرتے رہیں گے۔

اللُّهم لاعيش الاعيش الأخره فاغفر للانصار والمهاجره اللهم لاعيش الاعيش الأخره الخرة المامار والمهاجرين كى المامة المرادر مباجرين كى مغفرت قرما داور مجى بيقرمات:

اللهم انه لاخير الاخير الاخره فبارك في الانصار والمهاجره اللهم انه لاخير الاخير الاخره المحاجره المائلة المائ

برا، بن عازب رضی القد تعالی عندراوی بیل که دندق کے دن رئول القد بیون نظیر خود بنفس نفیس می دعود عوار الله عندراوی بیل که دندق کے دن رئول الله جاتے ہے تھے والے آئے میا اھتَدَیْنا وَلا صَلَیْنَا وَلا صَلَیْنَا

خدا کی شم اگر الله کی تو فیق نه ہوتی تو ہم بھی ہدایت نه پاتے اور نه صدقه ویتے اور نه راجعتے۔

فَ أَنْ رِلْنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَتَبَّتِ الْاقَدَامَ إِنَ لَاقَينَا الْسَالِدِينَ اللَّهُ مَا إِنَ لَاقَينَا اللهُ اللهُ

إِن الأُلْسِي قَدْبَغُوا عَلَيْنَا إِذًا ارَادُو افِتُنَةً اَبَيْنِا

ان لوگول نے ہم پر بڑاظلم کیا ہے جب بھی ہم کو کسی فتنہ میں مبتلا کرنا جا ہے ہیں تو ہم بھی اس کوقبول نہیں کرتے اور اَدِیْنَآ اَدِینَآ بآواز بلند بار بارفر ماتے۔

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کھودتے کھودے ایک سخت چٹان آگئی ہم نے آپ سے عرض کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کھبرومیں خود اتر تا ہوں اور نکھوک کی وجہ سے شکم مبارک پر پختھر بندھا ہوا تھا اور ہم نے بھی تین دن سے کوئی چیز نہیں تھکھی تھی۔ آپ نے کد ال دست مبارک میں بکڑی اور اس چٹان پر ماری تو چٹان دفعۃ ایک تو دہ کر گئے تھی۔

سے صدیت سے جاری میں ہے مسنداحمد اور نسائی میں اس قدر اور اضافہ ہے کہ آپ نے جب بہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو وہ چٹان ایک تہائی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فر مایا۔ اللہ اکبر مجھکو ملک شام کی تنجیاں عطا کی گئیں۔ فدا کی شم شام کے سرخ محلوں کواس وقت میں آپئی آتکھوں سے دیکے رہا ہوں پھر آپ نے دوسری بار کدال ماری تو دوسرا تہائی کر اٹوٹ کر گرا آپ نے فر مایا۔ اللہ اکبر فارس کی تجییں مجھکو عطا ہو کیس فدا کی تئم مدائن کے قصرا بیش کو اس وقت میں اپنی آتکھوں سے دیکے در باہوں تیسری بار آپ نے بسم اللہ کہہ کر کدال باری تو بھیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فر مایا اللہ اکبریمن کی تجییں مجھکو عطا ہو کیس خدا کی قسم صنعاء بھیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فر مایا اللہ اکبریمن کی تجییں مجھکو عطا ہو کیس خدا کی تم صنعاء کے در واز وں کو میں اپنی آتکھوں سے اس جگہ کھڑ او کیور باہوں۔

حافظ عسقد نی فرماتے ہیں کہ سنداس روایت کی حسن ہے اور ایک روایت میں ہے کہ پہلی بار کدال مارنے سے ایک بجل چیکی جس سے شام کے ل روشن ہو گئے۔ آپ نے اللہ اکبر کہااور صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی اور میارشاد فرمایا کہ جبرئیل امین نے مجھکو خبر دی ہے کہ آپ اُنتہ وال کو فتح کر ہے گا۔

الدفتح البارى، ج 2 ص ٢٠٥٠ ٢٠٥٠

### فائدة جليله

خندق کھود نا پیطریقدعرب کا نہ تھا بکسہ فارس کا طریقہ تھا شاہان فارس میں ہے۔سب سے سلے منوشہر بن ابیر ن بن افرید دن نے خندقیں کھوڈ پر جنگ کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ رئول الله مين كالبيب في سلمان فاري رضى الله عنه كے مشورہ سے اس طریق كوالختيار فرمايا جس ہے معلوم ہوا کہ جہاد میں مقار کے طریقنہ جنّب کوافقیا رَسِنا درست ہے اور بی مبرا مقار ك ايجاد كرده آلات حرب كا استعمال بهي درست ب جبيها كدرتو ب المدينة فالمنتزيز في فرود طا اغب میں شجنیق کا استعمال قرمایا اور حضرت عمر رضی کنا، تعالیجنات می صر و تشتر میں ابوم یک اشعری کو بخیش قائم کرنے کا تنم دیا۔اور عمرہ بن العاش دھی کنا نعاط نے جب استندر میا فا مى صره ميا تومنجنيق ١٤ استعال كيار اورعلى منزاز هرآ ووتيراه رملوار ول كاستعمال بهي ورست ي کیلن تا تغیین فی استعمال صرف اس وقت جا از سے کے دہب بشمنوں نے زیر کرنے کی کوئی ور صورت ہاتی ندرے باا شدید خرہ ورت اور مجبوری کے مذہبین کااستعمال جا رزنین یہ اس مسلمان تفصيل أبر دركارية قوشرت اسير اللبير جند ثالث (باب ملت الماجن الله جن الل العرب وج الق حصولتم ونسب لبيانيق مديها) كل مراجعت بريل به

🛊 اورائية شمنول ومرجوب مرحول

وقبال تعبالي وَأَعِدُوا لَهُمْ مَنَا ﴾ ١٠ مه يام ١٥ قروب مناجه عِن جوتوت السَّسَطُ عُتُهُمْ مِينَ قُوّةِ وَمِينَ رَبَاطِ ﴾ بحن سي ريحة مه مرحور المحقي وتأكم الحيِّس تَرْهِبُون بِهِ عَدُ اللَّهِ ﴿ أَمُ إِلَّهُ تُمَّالُهُ تَا مِنْهِ تَا مِنْهِ مِنْ اللَّهِ المُعْمِونِ و وَعَدُوَّ كُيْنَ

معلوم الوائدان تترم جيزا والتاليمين شروري بيئة أران بياسا ماسياتهم فوب اور مدين بن و من ت اور شو ت قوم و ب

ضروري تنبيه به آب الب والنت اورثر بيت، كل الآن الرح أن ترقى و فان ترقى والم ل منعت ورايات وجهل المصلا وترقي بيونش من سناية آن ويق بيديراً بهتمام أنتماء المعالمات ببعث وعالم مهوو بوق بالوق المراثماني المراثماني المراثماني المراثماني المراثماني المراثماني

نفسانی تہذیب کی شدیدی نف ہے اس لئے کہ شہوانی اور نفسانی امور آزادی اخلاق اور معاشرہ کو تباہ اور ہر بادکر تے ہیں جوملکی تنزلی کا باعث ہے۔

مسلمان خندقیں کھود کے فارغ ہوئے کہ قرایش دس بزار آ دمیوں کا شکر جزار لے کر مدینہ پہنچے۔

اوراُ حدے قریب بڑاؤ ڈالا۔ رسول اللّٰہ ﷺ تین ہزار مسلمانوں کی جمعیت اپنے ہمراہ لے کرمقا بلہ کے لئے کوہ سلع کے قریب جا کر تشہرے نندقیں ما بین فریقین کے حاکل تھیں۔ عورتوں اور بچوں کوایک قدعہ میں محفوظ ہو جائے کا تھم دیا۔

یہود بی قریظہ اس وقت تک ایگ ہتے۔ لیکن جی بن اخطب سر دار بنونضیر نے ان کو اپنی سے سرتھ ملا لینے کی بورگ وشش کی بہال تک کہ خود کعب بن اسد سردار بی قریظہ کے بیاس کی جو پہلے سے۔ رسول اللہ بیکی فقت کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا۔ کعب نے جی کوآتے دیکھسر قلعہ کا دروازہ ندکر دیا۔ یہ سے کہا۔

وید حل یا حیمی انك اسر انسوس به نمی ا براشه تو منحوس آومی به مندوم وانسی قدعا هدت به میر (بنوانید) سے معابره کردکا بول مدحمد افلست بنا قضی ایش اب اس عبد کوندتو ژول گا کیونکہ میں مابیسنی وبینه فانی لم ار منه نے میر (بنوانید) سے سات سی ل اور الاصدقا ووفاء ا

جی نے کہا کہ بیس تمھارے لئے دائمی عزیت کا ساہ ان الایا ہوں قبیش اور خطف ان کی فوجوں کو الکر بیس نے بیاں اُ تارا ہے ہم سب نے بیاجید کیا ہے کہ جب تک جمداوران کے ساتھیوں کا استیصال اور قنع قمع نے سردی گے اس وقت تک بیبان ہے ہم آر نہ بیس کے۔

کعب نے کہا۔ خدا کی شم تو ہمیشہ کی ذات اور رسوائی لے کر آیا ہے ہیں ہم (بیونینیز)
سے بھی عہد نہ تو رُوں گا و ہیل نے اُن سے سواے سی ٹی اور اینا نے مبد کے بیتھی کے دیوں و کی برابراصرار کرتا رہ بیبان تک اس کو عہد شمنی پر آماد و کرایا۔

رسول القدمة وللنظير كوجب بيرخبر بموتى تو سعدين معان اور سعدين وباده اورعبدالقدين رواحد رضى المتدعيم وتحيق حال كريس رواندفر ما يا اورية عمره باكر السياسي الشياق ما ساست واپس آ کراس خبر کوایسے مبہم الفاظ میں بیان کرنا کہ لوگ سمجھ نہ شکیں اور اگر غلط ہوتو پھر علی الاعلان بیان کرنے میں کچھمضا کقہیں۔

بیلوگ کعب بن اسد کے بیس سئے اور اس کومعامدہ یا دولا یا کعب نے کہا کیسامعامدہ اور کون محمر ( مِلْقَتْنَاتِیْنِ) میر اان ہے کوئی معاہدہ نبیل جب واپس آئے تو رسول امقد مِلْقَاتِیْنَا ہے مید عرض کیا ۔''عضل وقارہ''لینی جس طرح قبیلہ عضل اور قارہ نے اصحاب رجیع لیعنی ضبیب رضی الله عنه کے ساتھ غدر کیا ،ای طرح انھوں نے بھی غذاری کی۔ (سیرۃ ابن ہشام ص ۱۹۷۰ جهزرقانی ص ۱۱۱ج۱۱)

رسول القد التفاقلة كوان كى غد ارى اور يدعمدى سے صدمه موار كافرول في برطرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کرلیا۔ باہر کے دشمنوں کا ٹٹری دل سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔اندرونی وتثمن لیعنی قریظہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ، ہرشخص مسلمانوں کے خون کا بیاسا تھا۔ الغرض مسلم نوں کے لئے عجب پریشانی کاوفت تھا۔ جاڑوں کی راتیں تھیں اور کنی کئی دن کا فاقد تھا۔ حق جل شاند نے سور وَ احزاب میں اس معرکہ کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے۔

أَسْهِ فَهِلَ مِنْ تُكُمُّ وَإِذُ زَّاغَهِ ۗ ﴿ يُرْآيَنِيُ اوْرِي جَانِبِ عَجَى اورينِي كَلَّ الْجَنَاجِ رَوْتَظُنُونَ بِاللَّهِ } كليج مُنه كوآن لِكاور خداك ما تعاطر ح الظُّنُونِياً ٥ هُـنالِكَ ابْتُلِي } طرن كِكَان كرن كِكاس جَدابل

إِذْ جَاءً وَكُمْ مِينَ فَوَقِكُمْ وَمِنْ وِ مِادَرواسُ وفت كوكه جب وتمن تماريس الْآبُهِ صَارُ وبَلَغَتِ الْقُلُوبُ ﴾ جانب سي بهي اور نگاين خيره بوكئي اور الْسُمُ وَيَسِنُونَ وَذُلُسِ لُوا ذِلْزَالاً ﴾ ايمان آزمائ كَنْ اورخوب إلمائ كَتَ شدنداه له

بيه وقت ابتلاءاور آز مائش كالخفاء ابتلاء كى سوفى يرنفاق اوراخلاص كوكساجار بالخفااس سوٹی نے کھر ااور کھونا الگ کر دکھایا۔ چنانچے منافقین نے جیلے اور بہانے شروع کئے اور عرض کیا یا رسول املا ہمارے گھریست دیوار ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں۔ بخو ں اور ورتول کی حفاظت ضروری ہے ہم اس لئے اجازت جا ہے ہیں ۔

يَقُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوُرَةٌ وَمَا هِيَ أَمِ مَا فَقِينَ بِهِ كَتِمْ عَلَى كَتْمَتِينَ بِمارِ \_ كُمر

بعَوْرَةِ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرارًا ٥ لِ إِنْ خَالَ مِن اور حالاتك وه خالى نبيس ، تحض ا بھا گنا واتے ہیں اسلتے یہ حیلے بہانے ا کردہے ہیں۔

اورمسلمان جن کے قلوب اخلاص اور ایقان ہے لبریز تضان کی بہ حالت ہوئی جوحق جل شاندنے بیان فر مائی۔

اوراس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اور اس کے رشول نے سیج کہا ہے اور اس ے ان کے یقین اور اطاعت میں اور زيادتى ہوگئ۔

وَلَـمَّا رَأَى المُوِّينُونَ الْأَحْزَابَ } إورابل ايمان في جب كافرول كى فوجيس قَالُوا هذَا مَاوَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لللهِ وَيُحِيلُ وَ عِصَافَتَ بِهِ كِهَايِهِ وَي جِوالله وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وُتَسُلِيمًا كَ

غرض بید که یہو داور منافقین سب ہی نے اس اثرائی میں بدعهدی کی اور مسلمان اندروتی اور بیرونی دشمنوں کے محاصر واور ترفید میں آ گئے محاصر وکی شد ت اور تخی سے رسول اللہ مجھ تعدید کو یہ خیال ہوا کہ سلمان بمقتصائے بشریت کہیں گھبرانہ جا تھیں اس لئے یہ قصد فر مایا کہ عیدینہ بن حصن اور حارث بن عوف ہے (جو قبائل غطفان کے قائد اور سر دار تھے ) مدینہ کے خلستان کے تہائی پھل وے کران ہے سکم کرلی جائے تا کہ بیلوگ ابوسفیان کی مدو ہے کنارہ کش ہوجا ئیں اورمسلمانوں کواس حصار سے نجات ملے چنانچہ آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی التدعنهما ہے اپنا بی خیال ظاہر فرمایا ، ان دونوں نے کہایا رسُول اللّٰد کیا التدنے آپ کو ایبا تھم دیا ہے اگر ایبا ہے تو ہم اس کی تعمیل کے لئے حاضر ہیں یا آپ محض از راہِ شفقت وراُفت ہمارے خیال ہے ایسا قصد فرمارے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اللّہ کا کوئی حکم نہیں محفل تمھاری خاطر میں نے ایب ارادہ کیا ہے اس لئے کہ عرب نے متفق ہوکرایک کمان ہے تم ہرتیر باری شروع کی ہے اس طریق ہے میں ان کی شوکت اور اجتماعی قوت کوتو ژنا حا ہتا ہوا،

سعد ہن می ذینے عرض کیا یا رئول اللہ جب ہم اور بیسب کا فراور مشرک ہتھے ہتوں کو بچے ہتھے،اللہ عزوجال کو جائے بھی نہ تھے،اللہ وقت بھی ان کی بیجال نہتی کہ ہم سے ایک خرما بھی سے ایک خرما بھی سے تیں۔ الآبید کہ مہم نی کے طور پر یا خرید کر اور اب جبکہ ہم کو اللہ عزوجال نے ہدایت کی لا زوال اور ہے مثال نعمت سے سرفراز فرما یا اور اسلام سے ہم کوعزت بخشی تو اپنا مال ہم ان کو دیدیں۔ بیناممکن ہے، واللہ انھیں اپنا مال دینے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں خدا کی قسم ہم ان کو دیدیں۔ بیناممکن ہے، واللہ انسی کے ان سے جوہ وسکتی ہے وہ کر سرز ریں۔

اوراس بارے میں جو سلح کی تحریر لکھی گئی تھی سعد بن معافی نے نبی کریم علیہ الصلاقہ لتسلیم کے ہاتھ سے لے کراس کی تمام عبارت مثادی لیے

دو بفتے ای طرح گزر گئے گر دست بدست اڑائی اور مقابلہ کی نوبت نہیں آئی۔ صرف طرفین سے تیراندازی ہوتی رہے۔ بالآخر قریش کے چندسوار عمرو بن عبدود۔ عکرمة بن ابی جہلے۔ ہیں جہیل جہیر قابن ابی ہ بب بضرار بن خطب ، نوفل بن عبدالله یہ مسلمانوں کے مقابلے کے لئے نظی ، جب بندتوں پر پنچے و بیاب کے فعدا کی تئم بی محروفر یب پہنے عرب میں نہ تقارا کی مقام سے بندتوں کا عرض کم تفاوباں سے بھی ندکر اس طرف پنچے اور مسلمانوں کو مقابل کے لئے آواز دی عمرو بن عبدود جو جنگ بدر میں زخم تھا کر گیا تھا سرے یا دان تک غرق آئن تھا، ہل مین مشارز کہ کہرمتا ہے کے لئے آواز دی شیر فدا حضرت علی اس کے مقابلہ کے لئے بڑھے، اب ممارز کہ جروبی کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں عمرو نے کہا محمد و دیا ہوں کے مقابلہ کے لئے بڑھوں کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں ۔ عمرو نے کہا تم کسن تا ہوں کے حضرت علی نے فرمایا جی تحروبی کہا تم کسن تا ہوں ہوں کہ مقار نے کر کھرے کو میرے مقابلہ کے لئے جھیجو میں تمھارت قبل کو پند کرتا ہوں بیٹن کر حمروکو کھیش آگیا اور مقابلہ کے لئے جھیجو میں تمھارت قبل کو پند کرتا ہوں بیٹن کر حمر کو کھرت علی نے ہیں کرتا۔ حضرت علی نے نیر سے گھوڑے سے نے گائر آیا۔ اور آگے بڑھ کر حضرت علی پر دار کیا جس کو حضرت علی نے ہیر سے گھوڑے سے نہیں کرتا۔ حضرت علی نے تیر سے گھوڑے سے نے گائر آیا۔ اور آگے بڑھ کر حضرت علی بر دار کیا جس کو حضرت علی نے ہیر سے دوکالیکن پیشانی پر ذم آیا۔ بعداز ال حضرت علی نے اس پر دار کیا جس نے اس کا کام تمام کیا۔

حضرت علی نے اللہ اکبر کانعرہ الگایا جس ہے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اللہ عز وجل نے فئے دی۔ فئے دی۔ نوفل بن عبداللہ ۔ رسول اللہ ﷺ کے آل کے اراد ہے ہے آگے بڑھا۔ گھوڑ ہے پر سوارتھا، خندق کو بھاندنا چاہتا تھا کہ خندق میں گر پڑا اور گردن توٹ گئی اور مرگیا مشرکین نے دس ہزار درہم آپ کی خدمت میں بیش کیے کہ اس کی لاش ہمار ہے حوالے کر دی جائے آپ نے ارشاد فر مایا وہ بھی خبیث اور نا یا کے تھا اور اس کی دیت بھی خبیث اور نا یا ک ہے۔ اللہ کی لعنت ہواس پر بھی اور اس کی دیت پر بھی ہمیں نہ دس ہزار کی ضرورت ہے اور نہ لاشہ کی ۔ اور بلاکسی معاوضہ کے لاش ان کے حوالے کر دی ہے ۔

سعد بن معاذ رضی اللہ تعالے عنہ کی شہرگ پر ایک تیر آ کر نگا۔ حضرت سعد ؓ نے اس وفت رہ دعاما گئی۔

ا آسالت الله اگر تو نے قریش کی لڑائی ہاتی رکھی ہے تو مجھکو اس کے لئے ہاتی رکھ کیوں کہ مجھکو

اس سے زیادہ کوئی محبوب اور بیاری چیز نہیں کہ میں اس قوم سے جہاد کروں کہ جس نے

تیرے رسول کو ایذ اکیں پہنچا کیں اور اس کو جھٹلایا اور اس کو حرم آمن سے نکالا اور اسے اللہ اگر

تو نے ہمارے اور ان کے مابین لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو میر سے لئے شہادت کا ذریعہ

بن اور اس وقت تک مجھکو موت نہ دے جب تک کہ بنی قریظ کی ذکت اور رسوائی سے میر کی

آئی جیس شھنڈی نہ ہوجا کیں ہے۔

حمله کابیدون نهایت بی سخت تھا، تمام ون تیراندازی اور سنگ باری میں گزرااسی میں رسُول اللّه یَلاَثِیْنَا کِی حارنمازیں قضاء ہو کیں۔

رسول الله المحقظ المناس المحتود المحت

عورت ہوں اس لئے میں تو ہاتھ نہ انگاؤں گئی تمراس کے بتھیا رأ تارالا و حضرت حسّان نے کہا مجھے اس کے بتھیا اور ساون کی ضرورت نہیں (این ہشام)

ا ثنا، محاصرہ میں نعیم بن مسعُود التجھی نعطفان کے ایک رئیس آنخضرت بلاگاتا کی فہرمت میں مسعُود التجھی نعطفان کے ایک رئیس آنخضرت بلاگاتا کی فہر سے ضدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سُول القد میں آپ پر ایمان او یا۔ میری قوم کومیر سے اسلام او نے کاملم نہیں اگر اجازت ہوتو میں کوئی تدبیر کروں جس سے مید حصار ختم ہوآپ نے فرمایا ہاں تم ایک تجربہ کار آدمی ہوا سرکوئی ایسی تدبیر ممکن : وتو کر گزرو۔

اس کئے کہ گڑائی نام بی اصل میں حیلہ اور تدبیر کا ہے۔

فان الحرب خدعة

چنانچ نعیم رصافه فنعائ نے ایسی تدبیر کی که قرایش اور بنوقر یظه میں مجبوث بڑ تنی اور بنو قریظ قرایش کی امداد ہے وست کش ہو گئے۔ (مفضل قضہ فنتی الباری ص ۳۰۹ ج کاور زرق نی ص ۱۱۱ ج ۲وص کاا ج ۱۱ اور تاریخ طبری ص ۵ ج ۲ میں مذکور ہے)۔

عمرو بن عبدود اور نوفل کے تل بوجانے کے بعد قرایش کے بقیہ سوار شکست کھا کر اپس ہوئے۔

منداحم من ابوسعید خدری دصاندهٔ تعالی سے مروی ہے کہ ہم نے دصار کی شد ت اور سختی کا ذرکر کے رسول اللہ بالوظائم ہے دعا کی درخواست کی آپ نے فرمایا بیدہ عام گور اللہ میں اللہ میں است عسور اتنا و آمن کی اے اللہ مارے میبوں کو جمیوں اور دوعاتنا۔

اور سیح بخاری میں ہے کہ بید عافر مائی لے

اللهم منزل الكتباب ومجرى السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ( المحجمة عندى تابابهادباب الموالقاء العدو)

گر دوغبرا زُارْ کرآ تکھول میں بھرنے لگا جس ہے کفا رکا تمام کشکر سراسیمہ ہو گیا۔ای مارہ میں اللہ تعالے نے سآیت نازل فرمائی۔

يْسَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا إذْ كُرُوا إلا السايان والوياد كروالله كال انعام كو نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَآءَ تُكُمُ لَ جُوتِم يرأس وقت بواكه جب كافرول ك وَّجُنُودُ اللَّهُ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ ال بمَاتَعُمَلُونَ بَصِيْرًا-

جُنُودًا فَأَرْسَلُنَاعَلَيْهِمْ رِيْحًا ﴿ بِبِتِ عِلْمُ مِحَارِ عِيرِول يِرْ يَنْجِيكِ ہ ندھی جیمی اور تمھاری مدد کیلئے آسان سے الدراب، یة ۱۹ الیسے شکراً تارے جوتم کودکھائی نہیں دیے تصح یعنی فرشتے اور اللہ تمھارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔

جُسنُو دُا لَكُمْرِ تَوَوْهَا سِے قُرِشتے مراد ہیں۔ جنھوں نے کا فروں کے دلوں کومرغو باور خوفز دہ بنایا۔اورمسلمانوں کے دلوں کوتوی اورمضئوط کیا۔اس طرح کفار کا دس ہزار کالشکر وبال سے سراسمہ ہوکر بھا گا۔ کما قال تعالے۔

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمُ إِلَّهِ اوراسْتَ فِي فَرُول وَمَعَ ان يَعْيَظ لَـمُ يَـنَـالُـوُا خَيُرًا وَكُفِّي اللَّهُ } ونضب كرويا اوروزه برابركي الْـمُـوِّيدِينِينَ الْيقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ لَ يَحالِنَ كُوحاصل ندكر يحاورالمدن الله 🕻 ایمان کی طرف ہے لڑائی میں کفایت کی (زرقانی ص۱۳۱ ن۴ ) اورانقد تعیالی برزاتو انا اور غدیبه والا ہے۔

قُويًّا عَزيْزًا لِـ

حديفة بن اليمان رضي المدعند راوي بين كه رسول الله ينتخ الم مجعَلوظم ويا كه جاكر قریش کی خبرلا وَل، میں نے عرض کیا میں کہیں بکڑانہ جا ہیں،آپ نے فرمایا البنة تحقيق وبرًيزً رفآرنه بوكايه انك لَنْ تُؤْسَرَ

اور بعدازال ميرے لئے بيدُ عافر مائي:

إ الاتراب، آية ٢٥٠

اللهم احفظه من بين يديه أا التدال كاتك عاور يحي ع ومن خلفه وعن يمينه وعن لله دا من سه با من سه أور سه اوريتي

شماله ومن فوقه ومن تحتم ﴿ عَاظَتُفُراد

آپ کی دعا ہے میراتمام خوف ذور ہو گیااور نبایت شاداں اور فرحاں روانہ ہوا۔ جب ج نے لگا تو یہ فر مایا کہا ہے۔ حذیفہ کوئی نئی بات نہ کرنا۔ میں ان کے شکر میں پہنچا تو ہوااس قدر تيز تھی که کوئی چیز نیس گفیر تی تھی اور تاریکی ایس حیصانی ہوئی تھی که کوئی چیز وَهلائی نہیں ویتی تھی۔اتنے میں حذیفہ رجی نندُ تعانی نے ابوسفیان کو یہ کہتے سنا اے کروہ قریش پرتھم ہے کا مقامنہیں ہمارے چانور ہلاک ہو گئے۔ بنوقر بظہ نے ہمارا ساتھ جیموڑ دیا۔اوراس ہوائے ہم کوسراسیمیہ اور پریشان بنادیا۔ چلنا پھر نااہ ربیٹھنامشکل ہو گیا بہتر ریہ ہے کہ فورا وٹ چینو۔ اوربيه كهدكرا بوسفيان اونث يرسوار بوكياب

حذیفہ رصیٰ نقار تعدائے: فرماتے ہیں۔اس وقت میرے دل میں خیال تیا کہ اس کو تیرے مارڈ الول کیکن آ ہے. کا ارشاد یاد '' تا کہا ہے حذیفة کوئی ٹنی بات نہ کرنا۔اس لئے میں واپس آگر ـ (زرقانی ص۱۸ ج۲)

جب قريش واليس موئة آب في سارشاد قرمايا:

برحمد آور نہ ہو تکیس کے ہم ہی ان برحمد ( . فاری شیف ) ﴿ کرنے کے لئے چیس کے یعنی کفراب اتن كمزور بوگيا كهاب اس ميں آئی توت

الآن نىغزوھىم ولا يغزوننا نحن ألل البهمان يرحملة وربول كاوريكافرهم نسير اليهم

تنبیں رہی کہ واسلام کے مقابلہ میں کوئی اقدام کر سکے اور اسلام فقط اینا وفاع کر ہے بلکہ اس کے برمکس اب اسمام اتنا قوی ہوگیا ہے کہ وہ کفرے مقابلہ میں ابتداء اقدام کریگا اور باجمائه جمليآ ورجوگا\_

( منبیبه) جو وُب اسدم میں اقد امی جباد کے منکر ہیں وہ بخاری کی روایت کے ان الفاظ كوخوب بغوريرٌ ھ ليس\_ اور جب صحيل موتى تورسول القدي قائد في المنظرة المنظرة المراجعة فرمائى اور ذبان مراجعة فرمائى اور ذبان مبارك بريكمات تصد لآبله الآالله وخدة لاشريك له له الملك وله المحمد وهُوعَلى المنافي والمائدة وخدة لاشريك له له الملك وله المحمد وهُوعَلى المبارك بريكما حامد وله والمؤون تابية والمائدة والمرابعة والمرابعة

ائن سعداور با إذرى كہتے ہیں كەمحاصر و پندرہ دان ربا داقدى كہتے ہیں يہى قول سب سے زيادہ رائى كہتے ہیں يہى قول سب سے زيادہ رائى ہے۔ سعيد بن مسینب فر ماتے ہیں چوشی دان رہا۔ اس فزوہ ہیں مشركين ہیں ہے تين آ دمی قبل ہوئے نوفل بن عبدالقد عمر و بن عبدود منية بن مبيداور چھآ دمی مسلمانوں ہیں كے شہيد ہوئے۔

(1)\_سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه

(٣) عبداللدين مهل رضي القد تعالى عنه

(۵)\_ معلبة بن عنمه رضي اللد تعائب عنه

اوردونام حافظ دمياطي نے اضافہ كيے:

(۷) قیس بن زیدرضی ایندتعالی عنه

(۲) \_انس بن اولیس رضی القد تع سے عنہ

(س) طفیل بن تعمان رضی التدانعامے عند

(۲) \_ كعب بن زيدرشي المندتعالي عند

(٨) يعبدا مندين الي خالد رضي القد تعالى عند

## غزوهُ بن قريظه

#### ذى تعدو <u>۵ ھ</u> يوم جبَارشنبه<sup>ع</sup>

رسُولِ اللّه طِلِقَ فَتِيْ عُوْوَهُ خُنُدِقِ ہے صِبِح کی نماز کے بعد والیس ہوے آپ نے اورتمام مسلمانوں نے ہتھی رکھول ویئے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو جبر نیس امین ایک فجر پرسوار علی مد ہا ندھے ہوئے آپ نے اور نمی ملیہ العسل قوالتسمیم سے نخاطب ہوکر کہا۔
کما مد ہا ندھے ہوئے تشریف سے الانے اور نمی کریم ملیہ العسل قوالتسمیم سے نخاطب ہوکر کہا۔
کیا آپ نے ہتھیاراً تارو ئے آپ نے فر مایا۔ ہال جبر کیل امین نے کہ فرشتول نے تو ابھی الدیا آپ کے بیان میں کہ دوایت میں بعدائی روایت میں ہے کہ اس میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے الدیم الدیم کے الدیم کے الدیم کے الدیم کے الدیم کے الدیم کی الدیم کی موجد ہوئے کے الدیم کی موجد ہوئے کے الدیم کی دوایت میں ہوئے دوایت میں ہے کہ بنیا میں موجد ہوئے ہوئے دوایت میں ہے کہ بنیا میں موجد ہوئے ہوئے الدیم کا معدام موجد کے الدیم کا دیم کا دیم کا دیم کر موجد ہوئے کے خوال کی کا دیم کا دیم کا دیم کی دوایت میں ہوئے دیم کے دوایت میں الدیم کا دیم کا دیم کا دیم کا دیم کا دیم کا دیم کر دوایت کی دوایت میں ہوئے کہ کر دوایت کی دوایت

جناز دن مارم محدثان نا برحتی جاہئے ورند جناز دیا ہے مسجد سے تاتھد دیگر بنائے بی جا حاست تھی۔

ہتھیار نہیں کھو لے اور ندوہ ہنوز واپس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بی قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے اور میں خود بی قریظ کی طرف جار ہا ہوں اور ان کو جا کر متزلزل کرتا ہوں ۔ اس حضا بدہ تھا جہ قریظ اور رئول اللہ بلق تعلیٰ کے ما بین پہلے ہے معاہدہ تھا جب قریش دی ہزار کا شکر لے کر مدینہ پر حمدہ کرنے کے لئے آئے تو بی قریظہ رئول اللہ بلتونی تا ہے جب احزاب کو مشکل اللہ بلتونی تا بھی تھے جب احزاب کو شکست دی تو بی قریظہ تعلی میں گھس گئے جرئیل المین فرشتوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ میں شکست دی تو بی قریظہ تھے ہوئے جی جرئیل المین فرشتوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور عرض کیا یار سول اللہ فور ابنی قریظہ کی طرف روانہ ہوجا کمیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور عرض کیا یار سول اللہ فور ابنی قریظہ کی طرف روانہ ہو جا کہ ان کو متزلزل کئے دیتا ہوں۔ یہ ہر کیل المین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے کوچہ بی غنم تمام سردو فبار سے بھر گیا۔

کریں روانہ ہو جا کی میں میں ابھی جا کر ان کو متزلزل کئے دیتا ہوں۔ یہ ہر کیل المین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے کوچہ بی غنم تمام سردو فبار سے بھر گیا۔

حضرت انس فر ماتے جی کہ وہ غبار کہ جو حضرت میں اس غبر کوا گئے ہوئے دیا ہوں دی ہوں کہ رکوا شمتے ہوئے دیکھ میں اس غبر کوا شمتے ہوئے دیکھ میں ہوں۔ (بخاری شم بیں )۔

جبرئیل امین تو روانہ ہوئ اور نبی کریم عدیہ العملاۃ والتسلیم نے تکم دیا کہ کوئی شخص سوائے بنی قریظ کے کہیں نبی زعمر نہ پڑھے۔ راستہ بیں جب نماز عمر کا اقت آیا تو اختلاف بوابعض نے کہا کہ ہم تو بنی قریظ بی بہتی کرنماز پڑھیں گے۔ بعض نے کہا ہم نماز پڑھ لیتے بوابعض نے کہا کہ مقصور تعجیل تھا۔ بیسی کے در سول القدید فائی تا ہے جب اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی ہر اظہار ناراضی نہیں فرمایا ( بخاری شریف ) اس لئے کہ نبیت ہرا یک کی بخیرتھی۔

فأبكره

حافظ ابن قیم فرمات جیں جس نے حدیث کے ظام الفاظ برعمل کیا اس کوہمی اجرملا اور جس نے اجتہادا ور استنباط کیا۔ اس کوہمی اجرملا ایک جس نے اجتہادا ورا شنباط کیا۔ اس کوہمی اجرملا کیکن جن لو گول نے ظاہرا خاظ پر نظر کر کے بی قریظ پہنچنے سے پہنے نمی زعصر اوا ندکی تھی کہ وقت عصر نکل کید تو ان لو گول کو فقط ایک قضیات

عاصل ہوئی یعنی تھم نبوی کی تعمیل کا اجر ملا اور جن لوگوں نے اجتہا داور استنباط ہے کام لیا۔ اور سمجھا کہ منشاء نبوی بینیں کہ نماز عصر قضاء کر دی جائے بلکہ مقصود جلد پہنچنا ہے اس لئے نماز عصر راستہ ہی میں بڑھ لی۔ ان لوگوں کو اس اجتہا داور استنباط کی بدولت دو فضیلتیں حاصل ہوئیں ایک فضیلت صلوق و مطی (نماز عصر) کی موفظت کی (جو در حقیقت بے تارفضائل کو مضمن اور شامل ہے) جس کی می فظت کا حکم قرآن کریم میں آیا ہے کہ افظات کی (جو در حقیقت بے تارفضائل کو مضمن اور شامل ہے) جس کی می فظت کا حکم قرآن کریم میں آیا ہے کہ افظات کی اس کے اعمال حیط ہوگئے و غیر وغیر و خیر و خیر و المان الفاظ برعمل کے دینے میں کی عصر کی نماز فوت ہوگئی اس کے اعمال حیط ہوگئے و غیر و غیر و خیر و خور کی الفاظ برعمل کرنے والوں پر اگر چہا ظہار ناراضی نہیں فرمایا اس لئے کہ نیت بخیرتھی لیکن جن اوگوں نے کہ جہاد اور استنباط ہے کا مرابہ کو بین پہنچ سکے۔ (فتح ابری میں ۱۳ نے ک

بعدازاں رسول القد وليون عليہ نے حضرت على دَوَى الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ فرما يا جب حضرت على وہاں پنچے تو يُرُو و نے آنخضرت يَلِيَّ لَيْنَ اللهِ كُونُكُمْ كَعَلَا كَالياں وي (جو ايک مستقل اورنا قابل عفوجرم ہے)

اوراس کے بعد آنخضرت خود بنس نفیس روانہ ہونے اور پہنچ کربی قریظہ کا محاصرہ کیا پہنچ کر بی قریظہ کا محاصرہ کیا پہنچ کر ان کو محاصرہ بیں رکھا اس اثناء میں ان کے سردار کعب بن اسد نے ان کو جمع کر کے بیا کہ میں تین یا تیس تم پر چیش کرتا ہوں ان میں ہے جس ایک کو چا ہوا ختیار کرلو تا کہتم کو اس مصیبت سے نجات ملے۔

اوّل ہے کہ ہم اس شخص ( یعنی محمد رسُول اللہ ﷺ) پرایمان لے تنظیم اور اس کے متبع اور پیروکارین جائیں۔

کیونکہ خدا کی قسم تم پر بیہ بات بالکل واضح اور روشن ہو چکی ہے کہ وہ بلاشبہ القدعز وجل کے نبی اور رسُول بیں اور شخفیق بیہ وہی نبی بیں جنکو تم تو رات بیں لکھا پاتے ہو۔اگر ایمان لے آؤگوتمھاری جان اور مال بیچے اور عور تیں سب محفوظ ہو جا کیں گے۔

فوالله لقد تبین لکم انه لنبی مرسل وانه للذی تجدونه فی کتاب کم فتأمنون علی دمائکم واموالکم وابناء کم ونساء کم۔

بنی قریظ نے کہا کہ ہم کو بیہ منظور نہیں۔ ہم اپنادین نہیں جھوڑیں گے۔ کعب نے کہالی تھا اگر بیہ منظور نہیں تو دوسری بات بیہ ہے کہ بچوں اور عور تول کوتل کر کے بے فکر ہوجا و اور شہشیر کف ہوکر کو رہ ہمت اور تن دبی کے ساتھ محر (بیٹی ٹیٹید) کا مقابلہ کر واگر نا کا مرب ہو بچوں اور عور تھیں بہت بیں ان سے بچے بھی پیدا اور عور تول کا کوئی تم نہ ہوگا اور آئر کا میاب ہو گئے تو عور تھیں بہت بیں ان سے بچے بھی پیدا ہوجا کھیں گے۔ بنو قریظ نے کہا وہ عور تول اور بچوں کوتل کر کے زندگی کا لطف بی کیا ہے۔ کعب نے کہا۔ لچھا اگر یہ منظور نہیں تو تیسری بات بیہ ہے کہ آئے ہفتہ کی شب ہے جب نہیں کہ محمد اور ان کے اسحاب نا قال اور بے نیر ہوں اور ہماری جانب سے بایں وہ شطمئن ہوں کہ یہ دان یہود کے زود کی گئے۔ مسلم نول کی اس بے جبری اور غفلت سے بینع اٹھ و کہ دکا کیا لیک ان پر شب خون مارو، بنو قریظ نے کہا اے کعب خبری اور جمکوائی کا تھی ان فرائی ہوئی ہوئی ہوجہ سے بندر اور نو زبنائے گئے بھرتو بھکوم ہے کہ ہمارے اسمان ف ای دن کی ہے جرمتی کی وجہ سے بندر اور نو زبنائے گئے کہا تھا وہ نو تی ہائوش بنو ترفظ نے عب کی آئے بات کونہ دانا۔

قومُوا الى سيدكم ع أيضرواركَ تعظيم كے لئے اٹھو۔

سعد "جب اتارکر بھادیے گئے تو آپ نے ارشاد فر ویا کدان لوگوں نے اپنا فیعلہ تیرے سیرد کیا ہے سعد نے کہا میں ان کی بابت میہ فیصلہ کرتا ہوں کدان میں کے ٹرنے والے لینی مرد تل کئے جا نمیں اور عور تیں اور نئی اور نیا کہ اسپر کر کے لونڈی اور نیلام بنالئے جا میں اور اُن کا تمام ول واسب ہے مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے آپ نے ارشاد فر مایا بے شک تو نے اللہ کے تعملے کیا۔

بعدازال حضرت معد دَصِلْعَدُ لَعَالَكَ فَعَ بِيدِعَاما تَكِي. ـ

اے اللہ جھکو خوب معلوم ہے کہ جھکواس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں کہ اس قوم سے جہاد کروں جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور حرم سے اس کو نکالا۔ اے اللہ بیل مَّمان مُرتا ہوں کہ تو نے ہمار ہے اور ان کے ماجین لڑائی کو ختم کر دیا ہے۔ پس ا مُرقر ایش سے ابھی لڑتا ہوں اقی ہوتو مجھکو زندہ رکھ تا کہ تیری زاہ بیس اُن سے جہاد کروں اورا مرتو نے لڑائی کو ختم مرویا ہوں اورا میں اُن سے جہاد کروں اورا مرتو نے لڑائی کو ختم مرویا

ا ہے ہن ہشام، ج مہاں ۱۳۶۱ اسدا بیدوالنہا ہیں ج سمالا اللہ اور یامعنی سے ج میں کہ اپ سرار کے ا اتاریے کے لئے اٹھو کیونکہ دوہ بیار تھے۔۱۳

إرالبدلية والنهلية جهابس ١٢٨

ہے تواس زخم کو جاری کردے اورای کومیری شبادت کا ذریعہ بنادے۔ وَ عَا کا نَتْمَ کَرِمَاتُهَا کَهِ زخم جاری ہوگیا اورای میں وفات یو کی۔ إِنَّالِلْهِ وَإِنَّاۤ إِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ۔

اورستر ہزار فرشنے ان کے جنازہ میں شریک ہوئے جواس سے قبل بھی آسان سے نازل ندہوئے تھے (فکرہ ابن عائذ ورواہ البز ارواسنادہ حید ) یا چنہ نچانصار میں سے کسی نے اس بارے میں سیٹھر کہا ہا وسا اھتر تو عسرش السل میں موت ھالك من موت ھالك سسم عنسان ہوا اللہ میں موت ھالك سسم عنسان ہوا اللہ المستعدد ابھی عسرو

(التيعاب لا بن عبد البرص ٣٦ ج ٢ ترجم يسعد بن معاد على الله سال )

ہم نے سوانے سعد بن معاذ کے اور سی مر نے واکے کے نے بہتی تہمیں سا کہ عرش خداوندی اس کے مرنے ہے ہلا ہو۔اوران کی قبر ہے مشک کی خوشبو آتی بھی والقد سبحا نہ تعالی اعلم (ریض الا نف ص ۱۹۲۳ ج ۲)

تمام بنی قریظةً رفتار کر کے مدیندال کے گئے اورا یک انصاری مورت کے مکان میں ان کو محبوس رکھا گیا اور بازار میں ان کے لئے خند قیس کھدوائی گئیں بعد از ال دودو چارچار کواس مکان سے نکلوایا جاتا اور ان خند قول میں ان کی سرونیں ماری جاتیں۔ جی بن اخطب اور سروار بنی قریظہ عب بن اسد کی بھی سرون ماری بی بن اخطب (جس کے تہنے سے کعب ابن اسد مروار بنی قریظہ نے رسول القد بناؤنتا ہے بدعہدی کی اور معاہدہ تو ڑا) جب سب کے سرعت ادیا گئی تا تو آپ کی طرف و کھے سرئیا کہ والقد اپنے نفس کو آپ کی وخشنی کے برس سے میں ملامت نہیں کرتا لیکن حق یہ ہے کہ خداجس کی مد و نہ کرے اس کا کوئی مدد کا رئیس بورے میں ملامت نہیں کرتا لیکن حق یہ ہے کہ خداجس کی مدد و نہ کرے اس کا کوئی مدد کا رئیس بورے میں ملامت نہیں کرتا لیکن حق یہ ہے کہ خداجس کی مدد و نہ کرے اس کا کوئی مدد کا رئیس بورے میں ملامت نہیں کرتا لیکن حق یہ ہے کہ خداجس کی مدد و نہ کرے اس کا کوئی مدد کا رئیس بورے میں ملامت نہیں کرتا لیکن حق یہ ہورہ امتحد رہا ہوں کی طرف و بھو مض لگھ نہیں المد نے بنی اسرائیل کے نے جو ہرہ امتحد رہا

کی تھی اور جومصیبت ان کے لئے لکھ دی تھی وہ ٹو ری ہوئی یہ دیکھئر جی بیٹھ گیا اوراس کی گردن ماری گئی عورتوں میں سوائے ایک عورت کے کوئی عورت کی نبیس کی گئی جس کا پیچرم تھا كهاس نے كو تھے ہے جاتى كا يات كرايا تھا جس ہے خلاد بن سويد زفتحاندائ شائع شہيد ہوئے ابن بشام كہتے ہيں كه اس عورت كانام بنان تقاتيم قرظى كى بيوي تقى \_ (عيون الاثرص ١٥٨، ج٦) تر مذی \_نسانی \_ابن حبان میں حضرت جابر ہے باسناد سیجے مروی ہے کہان کی تعداد جار سوتھی اور سبیا بی قریظہ یعنی قیدیوں کوفروخت کرنے کے لئے نجداور شام کی طرف بھیجا گیا اوران کی قیمت ہے گھوڑے اور ہتھیارخریدے گئے اور جو مال داسباب بنی قریظہ ہے غنیمت میں ملاتھاوہ مسلمانوں پرتقسیم کیا گیا۔!

بنی قریظہ کے واقعہ میں اللہ تعالیے نے بیآ بیتیں نازل فر مانی۔

وَأَنْذَلَ الَّذِيْنَ ظَامِرُوهُمْ مِينَ إِ اورجن الله كتاب فان كى مددى على الله وَ قَذَفَ فِي قَلْوبِهِمُ الرُّعْبِ } أتارديا اوران كراول يل تحصارا رعب أَوْرَثُ كُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ إِلَي كُروه كوتيد كرت تصاور الله في كم كو 🕻 گھرول کا اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا جس برتم نے ابھی تک قدم بھی خبیں رکھااوراللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

أَهُلَ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِم ﴾ تعالى في ان كوان كَقلعول عيني فَرِيُهًا نَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيُقًا وَّ ﴾ ذال ديا ايك كروه كوتم قتل كرت تے تھے اور وَأَمْ وَالَّهُ مَ وَأَرْضًا لَّهَ تَطَوُّهَا ﴾ وارث بنايا ان كي زمين كا اور ان ك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيُّ قَدِيرًا۔ ع

تنعبیه: بنی قریظه کے متعلق حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالیٰ عنه کا فیصله مین تورات کے مطابق تھاجس بران کا بمان تھا۔ چنانچ تورات سفرا سنٹناء باب ستم آیت دھم میں ہے۔ جب تو کسی شبر کے باس اڑنے کے لئے آ پنجے تو پہلے اس سے کم کا پیغام کر۔ اگر وہ منظور کرےاور تیرے لئے دروازہ کھول دیتو ساری خلق جواس شہر میں یائی جائے تیری خراج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی اوراگر وہ تجھ سے کے نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے

تو تواس کا محاصرہ کراور جب خداوند قدوس تیراخدا اُسے تیرے قبضے میں کرد ہے تو ہاں کے ہر مرد کو تلوار ہے قبل کر مگر عور تول اور مواشی کو اور جو پچھاس شہر میں ہواس کا سارالوٹ اینے لئے لئے لے اور تواپے دشمنوں کی اوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دی ہے گھائیو۔ مع

اور ابو باب رصافهُ تعالى مسجد كے ستون سے بندھے ہوئے تھے صرف تماز اور قضاء حاجت کے لئے کھول دیئے جاتے نہے۔نہ کھاتے تھے نہ پینے تھے اور پیر کہتے تھے کہ میں اس طرح رہوں گا بہاں تک کہ مرج وَل یا اللّٰہ عزّ وجل میری تو بہ قبول فرہ تمیں چھروز کے بعد سحر کے وقت ان کی قوبہ نازل ہوئی۔اس وقت رسُول اللّٰہ شِقَاعِیْ حضرت ام سمہ کے گھر میں تھے۔حضرت امسلمہ نے آپ سے اجازت لے کر ان کو بشارت سے کی اور مبارک باد دی۔ مسلمان دوڑے کدان کو کھولیس۔ ابولہابہ رضحًا نندُ تعالیٰ نے کہا میں قتم کھا چکا ہوں کہ جب تک رسُولِ اللَّه بِینَ فِی اللَّهِ عَدِوا اینے وست مبارک سے نہ کھولیں گے۔اس وقت نہ کھلوں گا چنانچہ آب جب صبح کی نماز کے لئے تشریف لائے تو خود دست مُبارک سے ان کو کھو ا۔ کلتہ: ابواہا بہرضی املد عنہ پر ندامت کی کیفیت طاری ہوئی کہ اُہے تے کے کومسجد کے ستون ہے یا ندھ ڈالا اور قتم کھائی کہ جب تک میری تو بہ قبول نہوا ور رسُول اللّٰہ بین علیہ خود آسینے دست مبارت ہے آ کر نہ کھولیں اس وقت تک اس ستون ہے بندھار ہول گا اگر چیہ میری موت آ جائے بیا یک خاص کیفیت اور خاص حالت تھی جو بھی بھی خدادند ذوالجلال کے بین و خلصین برطاری ہوتی ہے ای کواصطلاح میں حال کہتے ہیں جس کوالتداوراس کے رسُول نے پیندفر مایاحق جل شاند نے ابولیا یہ کے بارے میں بیآیت ، زل فر ، نَی ۔ نِسَاتُی ہے ا الَّـذِيْنَ الْمَنُو الاَ تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوْ آ اَمَا نَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ السي الخسر الآيسات س اوران كي توبك باركيس بيآيت نازل بوئي والخسرون اعَتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَّاخَرَ سَيّاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يُتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الولهابين ون تكم مجدك ستون عي بنده رب ع يسور وُ الفال ء آية ١٥٢

جب آیت نازل ہوئی خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم مسجد میں تشریف لے گئے اور ابول بابہ کو بشارت سُنائی اور خود دست مہارک ہے ان کو کھولا۔

معلوم ہوا کہ جو تر محبت میں اس میں کے احوال اور کیفیات کا طاری ہونا عنداللہ اور عند الرسول مستحسن اور بہند بیدہ ہے اس کا اٹکار کسی طرح مناسب نہیں ایسی کیفیات اور حالات کا طاری ہونا عقلاً عشق اور محبت کے لوازم میں ہے ہے جولوگ حضرات صوفیائے کرام کے حال اور وجد کے مشکر ہیں گمان ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دل جوش مجبت سے خالی ہے، جب آ دمی کو جوش آتا ہے تو اپنا ہوش نہیں رہتا ہا نڈی کے نیچے جب آگ زیادہ ہوگی تو اُبل کا آنالازمی امرے بہر حال وجداور حال کا انکار ناممکن اور محال ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت کے بارے میں جب آیات قر آنی کا نزول ہوا تو صدیق اکبرنے عائشہ صدیقہ ہے کہا کہ اے میٹی اُٹھ اور نبی کریم بیٹی تھی کاشکریہ اُوا کر عائشہ صدیقہ نے کہا:۔

انالا اشكر الاربى في من وسوائے خدا كے سى كاشكرندكروں كى۔

یہ بھی شکر اور وجد کی ایک کیفیت بھی کہ خداوند ذوالجانال کے اس ہے مثال انعام کود کھے کر ایسا سرور طاری ہوا کہ اس نے اس ذرجہ مختور بنا دیا کہ نبی اکرم پین فیٹی کے شکر یہ ہے بھی انکار کر دیا اور آنخضرت پین فیٹی نے اس پر انکار نبیس فر مایا معلوم ہوا کہ صاحب حال معذور ہو انکار کر دیا اور آنخضرت پین فیٹی نے اس پر انکار نبیس فر مایا معلوم ہوا کہ صاحب حال معذور ہو دیا ہوں نہ درحقیقت بیسب آل حضرت پین فیٹی کی زوجیت کی برکت تھی نزول براءت کی وجہ ہوا کہ معدیقت بیار کی کیفیت طاری ہوگئی اس حالت میں پر کلمات زبان سے نکل سے عائی مصدیقہ پر ایک شکر کی کیفیت طاری ہوگئی اس حالت میں پر کلمات زبان سے نکل گئے۔ (بذاتو ضبح ماافادہ الشیخ عبدالحق المحد شالد صلوی فی مدارت المنبوق)

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاحضرت زينب سے نِكاح

ای سال یعنی شریم آن حفرت بین شرید نیز منازت نینب بنت جحش سے نکائ فر ایا۔ قبال قتادة والو اقدی وبعض فی اور دافتری اور بعض علاء مدین کا قول بیا اهال السدینة تزوجها علیه آنخضرت بین مین کا تناز منازت نینب

بعضهم في ذي القعدة قال الحافظ البيهقي تزوجها بعد بنى قريظة وقال خليفة بن خياط وابو عبيدة ومعمرين المثنى وابن مندة تزوجها سنة ثلاث والاول اشهر وسو الذي سلكه ابن جرير وغير واحد من اهل التاريخ- البداية والنهاية ص١٣٥ ج٣

السلام سنة خسس زاد ليست هيش نكاح كيااور بعض في ال يربياضا فهكيا كهاهذى قعده بين كيااورامام بہمقی فرماتے ہیں کہ حضرت زینب ہے نکاح بعد غزوہ بی قریظہ کے کیا اور خلیفة بن خياط اور ابوعبيدة اورمعمر اورابن منده ميه كتيح بين كه ساھ ميں نكاح كيا اور يبلا قول يعني هي مين نكاح كابونا يمي زياده مشہور ہے اور ای کو ابن جزیر اور بہت ہے مؤرخین نے اختیار کیا ہے۔

حصرت زینب کے نکائ کامفضل قصہ انث ،القد تعالے از واج مطہرات کے بیان میں آئے گا۔

## نزول حجاب

اور حضرت زینب بی کے ولیمد میں آیت حج ب نازل ہوئی لینی ہے آیت کریمہ واڈا سَالْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَنَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابِ مِيهِرةَ احزابِ كَآيت ٢ اس آیت کو آیت حجاب کہتے ہیں کہ عورت ایسے خص کے سامنے نہ آئے کہ جس ہے اس کا نَكَانَ جَا يَزِ بُواور سورةَ تُورِينَ جَوآ يَتِينَ مَا زُلْ بُونَيْنِ لِعِنْ قُلْ لِللَّهُ قُرِينَاتِ يَغُضُضُونَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنُهَا الى قول لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ آیات ستر کہااتی ہیں بعنی بدن کے کتنے حصّہ کو ہروقت مستوراور پوشیدہ رکھنا ضروری ہےاور بدن کے کتنے حصد کو کھلا رکھنا جائز ہے مثنا اگر میں چبرہ اور ہتھیلیوں کا ڈھکنا واجب ہیں ان اعضاءكوا كربرونت گفر مين مستوررگف واجب اورفرض جوتو دشواري جوجائے اس كايەمطلب

نہیں کہ جس کے سامنے جاہے کھول لیا کرو۔اگر چبر کھولنے کی سب کے سامنے اجازت ہو پھر حجاب اور پر دہ کا تھکم تازل کرنے سے کیا فائدہ ہوا۔ اس کی تفصیل بھی انث ،الڈ حضرت زینب ہی کے قصہ میں آئے گئی۔

## ساھ سریہ محمد بن مسلمهٔ انصاری رضی اللہ عنه بسوی قرر طآء لے امحرم الحرام الھ

۱۶۰۶م الحرام آجے کورٹول القدیلی علی سوارول کوئند بن مسلمہ انصاری رضی القد عند کی سر کردگی میں تُرز طاء کی جانب روانہ فر ہایا۔ جاکران پر چھاپہ مارا۔ دس آدمی قبل ہوئے باقی بھی گئے۔ ڈیڑھ سواُونٹ اور تین ہزار بحریاں غنیمت میں ہاتھ آئیں۔ سب کو لے کر آپ کی خدمت میں جاتھ آئیں۔ سب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں دن کے بعد ۲۹ محرم کو بیلوگ مدینہ پہنچنس نکال کر مال غنیمت آپ نے خانمین پرتقسیم فرمایا تقسیم خزائم میں ایک اُونٹ کودل بحریوں کے معاول قراردیا ہے۔

صحیح بخاری میں ابو ہُر میرہ رضی القد عنہ ہے مروی ہے کہ بیاوگ ہردار بی حذیفہ تمامۃ بن اُٹال کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں لائے آپ نے اُن کو مسجد کے ایک ستون سے باند ھنے کا تھم دیا۔ (تا کہ مسلمانوں کی نماز اور بارگاہ خداوندی میں بجر و نیاز کا نظارہ کریں بن کے دیکھ کر آخرت کی رغبت بیدا ہوتی تھی۔ اُن کے انوار و برکات اندر بی اندردلوں کی ظلمتوں اور تاریکیوں کوصاف کرتے ہے ہے)

رسُول الله عِنْ عَلَيْهِ جب ان کے پاس سے گزرے تو فر مایا اے ثمامہ میری نبعت تمحارا کیا گمان ہے ثمامہ نے کہا میرا گمان آپ کے ساتھ اچھا ہے۔

تنعم على شاكر وإن كنت لل المُحاتِيَ اللهُ المُحتَّق المِارَارَانع م واحسان تسريد السمال فسه واحسان منه واحسان ہوگا اور اگر مال مطلوب ہے تو جتنا جا ہیں حاضر کرول۔

ان تقتل نقتل ذادم وإن تنعم المرآب قل كري توايد خوني كول كري

رسُولِ اللَّه بِلْفَيْ عَلِيْهِ سُن كَرِ خَامُوشَ كُرْ رِيكَ دوس بِ روز پُھرادھر ہے گز رے اور ثمامہ ے دریافت فرمایا اے تمامہ میری نسبت تمھارا کیا گمان ہے۔ ثمامہ نے آپ کا تلطف محسوس كريح يهبلاا ورتيسرا جمله حذف كردياا ورصرف اس قدركها

ان تنعم تنعم على شاكر ﴿ أَكُرُ احْمَانَ فَرَمَا كُمِنْ تَوْ أَيْكُ شَكَرَ كُرُارِيرِ 🖠 احسان ہوگا۔

آ ہے شن کر پھرخاموش ٹر رگئے ، تیسر ہے دوز پھراس طرف ہے گزر ہے اور وہی سوال فرمایا تمامہ نے کہامیرا گمان وہی ہے جو میں کل عرض کر چکا ہوں۔

آن ثمامه في ان تنعم تنعم على شاكر كويمي صدف كرديا اورا بنامعامه آپ کے خلق جمیل اور عفو و کرم پر جیموڑ ویا۔ آپ نے صحابے سے مخاطب ہو کر فرمایا تمامہ کو کھول دو۔ ابن آتنی کی روایت میں ہے کہ خود ثمامہ ہے آپ نے بیفر مایا۔

قد عفوت عنك باثمامة ألاكثامه لي محمكومعاف كياورآزاد واعتقتك

ثمامہ نے رہا ہوتے ہی مسجد کے قریب ایک نخستان تھ وہاں جا کر عسل کیااور پھرمسجد مِينَ ٓ عَ اوركَهِا لِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُحَمَدًا رَّسُولُ اللَّه \_

اورآپ سے مخاطب ہوکر کہاا ہے محمد اس ہے بیشتر آپ کے چبرہ سے زیادہ کوئی چبرہ مجھکو دینا میں مبغوض نہ نھا اور آت آپ کے جبرہ سے زیادہ روئے زمین پر کوئی چبرہ مجھکو محبوب اور بیارائبیں اوراس ہے بہیے آپ کے دین سے زیاد وکوئی دین جھکومبغوض نہ تھا اور آئ سب ہے زیادہ آ ہے ہی کا دین مجھ کومحبوب ہے اور آ ہے کے شہرے زیادہ کوئی شہر مبغوض نہ تق اور آئ آپ کے شہرے زیاد و مجھ کو کوئی شہمجوب نہیں میں ممر دے اراد دوے جار ہاتھ

کہ آ ہے کے سوار مجھکو گرفتار کر لائے اُب جوار شاد ہو۔ آ ہے نے ان کوعمرہ کرنے کا تھم دیا اور بشارت دی۔ ( یعنی تم سیح اور سلامت رہو کے کوئی تم کونسر رنبیں بہنجا سکے گا )

ثمامه رضي الله تعالي جب مله آئے تو کی کافرنے کہا کہ تمام تو ہے وین ہو گیا تمامہ نے کہا۔ ہر گزنبیں میں تورسول اللہ و وقعید کے ساتھ مسلمان ہوگیا ہوں لیعنی میں ہے دین تبیس ہو گیااس لئے کہ گفر اور شرک کوئی دین نہیں بلکہ انعواور بیہودہ خیال ہے بلکہ میں تو اللہ کامطیع اور فرما نبر دار بندہ ہوگیا ہوں اور اینے آپ کواس کے حوالہ اور شیر دکر دیا ہے۔ خدا کی قتم میں بھی تمھارے مذہب کی طرف رجوع نہ کروں گااور خوب مجھلو کہ بیامہ ہے جوغلہ تمھارے یاس آتا ہے اب ایک دانہ بھی تمھارے یاس ندآئے گا۔ یبال تک کدرسول اللہ بھی تاہ ا جازت دی ثمامہ نے بمامہ بینج کرغلّہ کا آنا بند کر دیا قرایش نے مجبور ہوکر آپ کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ آپ تو صلہ رحی کا تھم دیتے ہیں۔ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں آپ ٹمامہ کولکھ جیجیں کہ ندبھیجنا بدستور جاری کرویں ہے نے تمامہ وکھوا کرروانہ فرمایا کہ غلبہ نہ روکیں۔ ( بخارى شريف فتح البارى ص ١٨ ج٨ باب وفدى صديمة )

مسئلہ: جو خص اسلام میں داخل ہواس کے لئے قسل مستحب ہے( کذافی فتح القدري) ثملمة بن أثال رضى الله تعالى عنه فضلا وسحابه من سے تنجے رسول الله يلافات كو فات كے بعد جب اہل بمامه مرتد ہوئے اور مسلمہ مذاب کے ساتھ ہو گئے تو حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے رہآ بیتی لوگوں کے سامنے تلاوت فرما تمیں۔

بسم الله الرَّحمٰن الرَّحِيْمِ ٥ مِيكَابِ المَرك في باس الله كاب خَمْ تَسْوَيْلُ الدُّكُتَابِ مِنَ اللّهِ ﴾ ٢ جو مااب ب قبول كرن والا اور العَزيْرِ الْعَلِيْمِ غَافِرَ الذُّنب للهِ بجرمول كو يخت سزا وين والا اور دوستول كو وَقَابِلَ النَّوْبِ شَدِيُدِ الْعِقَابَ } براانعام دين والاجاس يهواكولَ معبود

ذِي السَّطُولِ لاَ إللهَ إلاَّ هُوَ إليهِ أَنْسِينَ الكَلَامُونَ رَسِهُ وَبِنا عِد المصيرة ل

اور بعدازال لوگوں ہے می طب ہو کریے فرمایا بھا، انصاف تو کرو کہ اس کل م مججز نظام کو مسیلمہ کذاب کے ہذیان سے کیانسبت۔

حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیے عنہ کے حقا نبیت اور اخلاص میں ڈویے ہوئے پہ کلمات الرُكريَّة تين بزاراً دمي مسيلمه كذاب كاس تحد جيوز كراً غوش اسلام بيس آ كية \_ (زرة في سهماج)

ابن ایخل کی روایت میں ہے کہ جب اہل بمامه مرتد ہوئے تو حضرت ثمامه نفحًا فندُ تعالیجة نے ہوگوں کومسیمہ کنراب کے اتباع سے رو کااور پیفر مایا

ایاکم وامرا مظلما لا نور فیه 🌡 اے اوگوتم اینے کواس تاریک امرے بجاؤ وانه لمشقاء كتبه الله عزوجل أأتيس كبين أوركانام ونثان نبيس البتة تحقيق على من اخذ به منكم وبلاء للهيشقاوت اور بربختي ہے جس كوامتدعز وجل على من لم ياخذ منكم يا لله في الله على من لم يا الله والله على الله والله على جنھوں نے اس کو قبول کیااور

بني حنيفة-

ابتلہ ءاورامتخان ہےان لوگوں کے حق میں جنھوں نے اسے اختیار کیااے بی حنیفہ اس تصيحت كوخوب سمجھ لو۔

کیکن حضرت ثمامہ نے جب بیدد یکھا کہ نصیحت کارٹر نہیں ہوتی اورلوگ کثرت ہے اُس کے تنبع ہو گئے ۔تو جومسلمان ان کے ساتھ تھے اُن ہے فر مایا خدا کی نتم میں اس شہر میں ہر مز ندر ہوں گا۔ میں و کھے رہا ہوں کہ القد تع لے نے ان لو گوں کو فقنہ میں مبتلا کیا ہے جو میرے ساتھ چلنا جاہے وہ چلے۔ ثمامہ دُھِئَائنا تَعالیٰ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے اور جا کر علاء بن حضر می تفتی الفیائے کے سماتھ ال کئے اور اس بارے میں حضرت ثمامہ نے پچھاشعار کیے .

> دعانا الى ترك الديانة والهُدئ مسيلمة الكذاب اذجاء يستجع

مسیمہ کذاب نے ہم کو دین اور مدایت کے حصور نے کی طرف بلایا جس وقت کہوہ کاہنوں کے ہے جع کہنا تھا۔

فياعجبا من معشر قد تتابعوا له في سبيل الغيّ والغيّ اشنع

تعجب ہے ان لوگول ہے جنھوں نے اس کے اتباع ہے گمراہی کا راستہ اختیار کیا حالانکہ گمراہی بہت ہی بُری چیز ہے۔ ( کذافی الاستیعاب لا بن عبدالبر۔ ترجمہ پڑمامیۃٌ)

# غزوه بني لحيان

#### رئيج الأول عبر

کیم ربیج الاقل آجھ کوآپ بنفس نفیس عاصم بن ابت اور ضبیب بن عدی اور دیگر شہداء رجیع کا بدلہ لینے کے لئے دوسوسواروں کو ہمراہ لے کررواند ہوئے۔ بنولیوان آپ کی خبر پاتے ہی بھا گ کر پہاڑوں میں جاچھے ایک دوروز یبال قیم فر مایا اورا طراف وجوا نب میں جھوٹی جھوٹی مجموثی مہمیں روانہ کیس جن میں ابو برصد ایق رضی اللہ عند کو بھی وس سوار دے کرروانہ فر مایا جدال وقب ل آپ والس ہوئے اور زبان مبارک پرید کلمات تھے۔ آبیسون تنسائیٹون عمار کہ والمال۔ عمار کہ والمال۔ المنظر فی الا ھل والمال۔

(طبقات ابن سعد ص ۲۵ في ۱۲ زرقاني ص ۱۲ ج ۲)

## غزوهٔ ذی قرّ د

#### رئي الاول الها

ذی قر دایک چشمہ کا نام ہے جو با دغطفان کے قریب ہے رسول اللہ بین ہیں اس کی جرا گاہ تھی ۔عبدالرخمن بن عیمینہ بن حصن فزاری نے چالیس سواروں کی ہمرای جی اس جرا گاہ بر چھا بہ مارااور آ ہے کی اونٹیناں پکڑ کر لے گیا۔ ابوذ ررضی اللہ عنہ کے صاحب زاد ہے کو جو اونٹیوں کی حفاظت پر صفیان کے آئی کر ڈالا اور ابوذ ررضی اللہ عنہ کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے۔ اونٹیوں کی حفاظت پر صفیان کو کی کر ڈالا اور ابوذ ررضی اللہ عنہ کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے۔ سامہ یہ بن اکو ع اظلاع ملتے ہی ان کے تق قب میں روانہ ہوئے اور ایک ٹیلہ پر کھڑے۔

الدائ عزه و کی تاریخ می اختارف ب این سعد سج بین کریدغز دورائی اد فرس البیدی زواد مام بخاری رحمد الله فریات بین که رسی می فرد و فیبر سے قبن روز بهید بهوا اگر تمام ها دائ بر شنق بین کدیدغز دو البید حد بیبیدے بهید بواتفصیل سیمے فتح الباری ص۳۵۳ ت کے مراجعت کریں۔ ہوکر یاصباحاہ کے تین نعرے لگائے جس ہے تمام مدینہ گونج اٹھا۔ سلمۃ بن اکوع بڑے تیر انداز تھے، دوڑ کران کو پانی کے ایک چشمہ پر جا پکڑا۔ ان پر تیر برساتے جاتے تھے اور بیشعر پڑھتے جاتے تھے۔

انے ابس الاکسوع والیہ وم یسوم السرضّع میں اکوع کا بیٹا ہوں ، اور آج کے دن معلوم ہوجائے گا کہ کس نے شریف عورت کا وُ دوھ پیاہےاورکون کمینہے۔

یبال تک کہ تمام اونٹنیاں اُن ہے جھڑالیں اور تمیں یمنی جاوریں اُن ہے الگ جھینیں۔

ان کے ج نے کے بعدرسول القد التی ایس یا سات سوآ دمی لے کر روانہ ہوئے اور تیزی ہے مسافت طے کرکے وہاں پنچ اور آپ اَپ روانہ ہونے سے بہلے بھی چندسوار روانہ فرما چکے ہتے ، ان لوگوں نے پہلے بہتی کر اُن کا مقابلہ کیا۔ دو آ دمی مشرکیین میں کے مارے گئے ایک مسعد قابن خگمہ جن کو ابوقتا دقاق قائنا نفعالی نے نے تل کیا اور دومرااب بن بن عمر جس کو عکا شتہ بن محصن وَ حکا فندُ نعالی نے نے تل کیا اور مسلمانوں میں سے گم زبن نصلہ رضی اللہ عنہ جن کو القب اخرم ال ہے عبدالرحمٰن بن عیدینے کے باتھ سے شہید ہوئے۔

سلمة بن اکوع نے آپ کی خدمت ہیں آکرعش کیا یارسول اللہ میں ان کوفلاں جگہ بیاسا جھوڑ آیا ہوں ۔ اگرسوآ دی مجھکوٹل جا کی توسب کوگرفتار کرلاؤں آپ نے فرمایا یا این الا کوع ملکت فاست جع کی کی اے ابن اکوع جب تو قابو پائے تو نری کر۔
یا این الا کوع ملکت فاست جع کی اے ابن اکوع جب تو قابو پائے تو نری کر۔
مشرکین شکست کھا کر بھا گئے ، رسول اللہ بھوٹے ہیا ایک شیانہ روز و بیل مقیم رہے اور صلو قالخوف پڑھی اور یا نجے دن کے بعد مدینہ والیس ہوئے۔ (زرقانی ص ۱۵۳ ج۲)

# مربيئ عكاشته بن محصن رضى الله عنه بسوى عَمْرُ إ

اسی ماہ رہیج الاقبل میں رسول اللہ یکھی ہے وکا شتہ بن محصن کو جالیس آ دمیوں کے ہمراہ غُمْر کی جانب روانہ کیالیکن وہ لوگ خبر پاتے ہی بھاگ گئے جب وہال کوئی نہ ملاتو شجاع بن وہب کو ادھر اُدھر تلاش میں روانہ کیا قر ائن سے ان کوان کے مویشیوں کا کچھ پیتہ نہ چلا انھیں میں کا ایک شخص ان کے ہاتھ مگ گیا ، اُس کو پکڑ لائے اور اس سے بنہ دریافت کیا ، وہال پہنچ کر چھا یہ ماراد وسواونٹ غنیمت میں طے۔ (طبقات ابن سعد ص ۱۲ ج۲)

# سرية محمّد بن مسلمه رضى الله تعالى عنه بسوى ذى القَصَّه ٢٠

رئیج الآخر آجے میں رسول القد ظی اللہ علی اللہ میں روانہ فر مایا۔ رات کو پہنچے اور پہنچ کر القصہ کی طرف بنی تغلبہ اور بنی غوال کے مقابلہ میں روانہ فر مایا۔ رات کو پہنچے اور پہنچ کر سوگئے نفتیم پہرڑوں میں جھب گیا۔ جب میسو گئے تو سوآ دمیوں نے آکر شب خون مارااور سبب کو شہید کر ڈالا محمد بن مسلمہ ذخی ہوئے ان کومروہ بھے کر چھوڑ کر چلے گئے ،ایک مسمی ن ادھر سے گڑ رااور محمد بن مسلمہ کی لاش کو اُٹھا کر مدین لایا۔

# سربيابوعبيدة بن الجراح سوى ذى القُطَّهُ

رسول القد المقافظة في ان كا انتقام لينے كے لئے ابو عبيدہ كو جاليس آ دميوں كے ہمراہ ذك القصد كى طرف روان فر مايا پہنچ كران پرحمله كيا شكست كھا كر بھاگ گئے ابو عبيدہ ان كے مويثى بكڑ رائے اور مدينہ والى ہوئے اس كوسرية ذى القصد ثانى كہتے ہيں۔

# ئئرية بحثوم

میل کے فاصلہ پر ہے، بنی سلیم کے مقابلہ میں روانہ فرمایہ ، وہاں پہنچ کرایک عورت مل گئی جس نے ان کا بینة دیا۔ پچھ قیدی اور پچھ اونٹ اور پچھ بکرییں وہاں ہے لے کر دو دن کے بعد واپس ہوئے لے

## سرية بحيص

#### جمادي الأولى البه

رسُول المتدبِّقَ عَلَیْ کو بیاطُلاع ملی کے قریش کا ایک کاروان تجارت شام ہے واپس آرہا ہے اس اطّلاع کے ملنے پرآپ نے زید بن حار ثدرضی اللّٰدعنہ کوایک سوستر سواروں کے ہمراہ مقام عِنِص کی طرف روانہ فرمایا۔

سیمقام مدینہ سے چارون کے راستہ پر ہے، ساحل کے قریب واقع ہے۔ یہال سے قریش کے تجارتی قافلے گزرتے ہیں۔

مسلمانوں نے پہنچ کرسب قافلہ والوں کو گرفتار کر رہا اور ان کے تمام مال ومتاع پر قبضہ کرلیا سب کو لے کر مدیدہ حاضر ہوئے۔ قید بول میں آپ کے وارد ابوالعاص بن رہیج بھی سے آپ کی صاحبز ادمی حضرت زینب نے ان کو پناہ دی اور آپ نے بھی ان کو پناہ دی اور آپ کے صاحبز ادمی حضرت زینب نے ان کو پناہ دی اور آپ کے مال کو پناہ دی اور آپ کی صاحبز ادمی کیا ہے۔

حضرت ابوالعاص کی والیسی اوران کے اسلام کامفصل قصہ غزوہ بدر کے بیان میں گزر چکا ہے۔

#### سُر بیطَرِف (جمادیلاخری)

طُرِف ایک پیشمہ کا نام ہے، مدینہ سے چھٹیں میل کے فاصعہ پر ہے، زید بن حارثہ کو پندرہ آ دمیوں کے ساتھ بنی تعلبہ کی سرکو بی کے لئے اس چشمہ کی طرف روانہ فر مایا۔ غنیم بھاگ گیااورزید بن حارثہ کچھاونٹ اور بکریال۔ لے کرمدینہ واپس ہوئے بیج

وطبقات بن معدت المسام ١٢ يم

ليطبقات بن معدون ٢٠٥ س ١٢ ر١٥٣ زرق في ١٥٥ ص ١٥٥

### مربیهٔ سمخاله (جمادی لأخری نه)

### ئىر يەروادى القرىي سى (رجب باچ)

ماہ رجب میں زید بن حارثہ کو بنی فزارہ کی سرکو بی کے لئے وادی القر کی کی جانب روانہ فرمایا ، چندمسلمان شہید ہوئے اور زید بن حارثہ زخمی ہوئے۔

### سُر بهُ دومة الْجُنْدُ لُ (شعبان ٢هـ)

عبدائلة بن عمر رضى الله عنبما به راوى بين كه رسول الله يلي عنه المسجد مين تشريف فر ما يتھے۔ ابو بجراورغمراورعثان اورهلي اورعبدالزمن بنعوف اورعبدالله بن مسعوداورمعاذ بن جبل اورجذيفة بن اليمان اورا بوسعيد خدري رضي القديق لي عنهم الجمعين اور دسوال مين ،سب آپ كي بارگاه مين حاضر تھے کہا بک نوجوان انصاری حاضر خدمت ہوا۔اورسلام کر کے بیٹھ گیا اورعرض کیا۔

یا رسول الله ای المؤمنین أ كه یا رسول الله سب سے بہتر كون مسلمان ہے۔

افضل\_

آب نے فرمایا۔

احسنهم اخلاقا

بعدازالأس نے بیسوال کیا۔ فايّ المؤمنين أكّيسُ

جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔

کون مسلمان سب ہے زیادہ ہوشیار اور مجھدارے۔

آپ نے فرمایا:

اکثرہے للموت ذکر او 🕻 جوسب سے زیادہ موت کو یاد کرنے اور ينزل به اولئك الاكياس-

اكثرهم استعداد اله قبل أن أركت والا اورموت في سياسب ے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو السے بی لوگ مجھداراور ہوشیار ہیں۔

انصاری نوجوان تو ساکت ہوئی اور آپ مجلس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرہ یا لیج خصاتیں نہایت خطرنا کے ہیں القدتعالی تم کواُن سے بناہ دے اوران کے دیکھنے سے محفوظ

(۱)۔جس قوم میں بے حیائی تھٹم کھلا تھیل جائے تو اس قوم میں طاعون اور وہ بیاریاں تھیلتی ہیں کہ جو پہلے بھی ظاہر نہ ہوئی تھیں۔

(۲)۔ جوقوم ناپ اور تول میں کی کرتی ہے وہ قط سالی اور مشقتوں میں مبتلا ہوتی ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔

(۳)۔ جوقوم اپنے ول کی زکو ہے نہیں نکالتی ان ہے ہوش روک لی جاتی ہے، اگر جاتور نہ ہوتے تو بالکل ہارش ہےمحروم کردیئے جاتے۔

(۷)۔اور جوتو م اللہ عزّ وجل اوراُس کے رئول کا عہد تو ڑتی ہےتو اللہ تع لئے اجنبی وشمنوں کو ان پر مسلّط کرویتا ہے اور وہ غیر قوم کے لوگ ان کے ہاتھ میں جو بچھ ہوتا ہے وہ سب لے لیتے ہیں۔

(۵)۔اور جب چیشوا اور حکام کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کرنے نگیں اور متکتر اور سرکش ہوج کیں توالتد تعالی آپس میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں۔

بعدازاں رئول اللہ بھی عبدالرحمن بن عوف کو تکم دیا کہ بیس آت یا کل تم کوایک مہم پر بھی والا بول تیار ہو جاؤ ،ا گلے روز جب نماز سے فارغ ہوئے تو عبدالرحمن بن عوف کو بلایا اور اپ سامنے بھلایا اور دست میارک سے ایک سیاہ عمامہ ان کے سر پر باندھا اور چور انگشت کا شملہ چی چھوڑ ااور فر مایا اے ابن عوف اس طرح عمی مہ باندھا کرو، اس طرح بہت بھی معلوم ہوتا ہے۔ بعد از ال حضرت بلال کو تکم ویا کہ ایک جبنڈ الا کر عبدالرحمن بن عوف کو دیں اور پھر آپ نے اللہ عزوجل کی حمد وشا ، کی اور آپ او پر درود پڑھا اور عبدالرحمن بن عوف کو دیں اور پھر آپ نے اللہ عزوجل کی حمد وشا ، کی اور آپ او پر درود پڑھا اور عبدالرحمن بن عوف کو دیں اور پھر آپ نے اللہ عزوجل کی حمد وشا ، کی اور آپ او پر درود پڑھا اور عبدالرحمن بن عوف کو دیں اور پھر آپ نے اللہ عزوجا کی حمد وشا ، کی اور آپ اور خرود کے لئے جاؤ۔ جن کا ک اور کا نہ کی ناک اور کا کہ کہ کی سقت ہے۔ کا ک ناک اور کا نے کا ک ناک میں سامنہ کے نی کی سقت ہے۔

سات سوآ دمیوں کے ساتھ دومۃ الجندل کی طرف جانے کا تھم دیا اور بیار شادفر مایا کہ اگر وہ تمھاری دعوت کو قبول کریں اور اسلام لے آئیں تو وہاں کے رئیس کی بیٹی ہے نکاح کرنے میں تامل نہ کرنا۔

عبدالرخمن بنعوف روانه ہوئے اور وہاں پہنچ کراوً وں کواسلام کی دعوت دی۔ تین روز

تک برابراُن کواسلام کی دعوت دیتے رہے تیسر ہے روز دومۃ الجند ل کے رکیس اصبح بن عمر نے اسلام قبول کیا جو کہ مذہباً عیس کی تھا۔اوراس کے ساتھ اور بہت ہے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی پیشین گوئی کے مطابق عبدالرخمن بن عوف کا نکاح وہاں کے رکیس اصبع کی بنی تنما خز ہے بوا عبدالرخمان اس کوا ہے ساتھ مدینہ لے آئے ابوسلمۃ بن عبدالرخمان جو کہارتا بعین اور جلیل القدر حفاظ میں سے ہیں ، وہ ان کے طن سے بیدا ہوئے ا

### سُمر بير فدك (شعبان ساچ)

رسول الله باق الله بالله باله

#### سُمر مِداً مُّ قِرْ فَدُ (٤ دمفان المبارك ٢٠٠٤)

ام قرفذ ایک عورت کی کنیت ہے جس کا نام فی طمہ بنت ربیعہ تھا، یہ عورت قبیعہ بنی فزارہ کی سردارتھی زید بن حارثہ دفیل کنڈ نعالے ایک مرتبہ مال تجارت لے کرشام کو جاتے ہوئے یہاں ہے گزرے بن خزارہ کے لوگوں نے ان کو مار کرزخی کیا۔اورتمام میں مان چھین لیا۔ زید مدینہ والیس آگئے آنخضرت بلیخ تا ہے ان کی سرکو لی کے لئے ایک لشکر زید کی سرکردگی میں روانہ کیا جو کامیا بی کے ساتھ واپس آیا۔ ج

ع يزرقاني، خ١٦٠ ١٦٢

إرزر قاني مج ٢ م ٢٠ عرفقات ابن معد بن ج ٢ ص ١٥

# سَر يه عبدالله بن عتيك برائي آل الى رافع بن حقيق يهُو دى

ابورافع یہوری کے آل کامفضل واقعہ سے کے واقعات میں ذکر ہو چکا ہے۔ ہمارا مقصداس وقت صرف یہ بتلا نا ہے کہ بعض علماء کے نزیک ابورافع کے آل کا واقعہ سے میں بیش آیا اور بعض کے نزدیک مے میں پیش آیا اور بعض کے نزدیک ایرے میں تفصیل کے گئے ، زرقانی کی مراجعت کریں ہا

### سَر بهُ عبدالله بن رواحه رضى الله تعالى عنه (شوال آج)

ابورافع کے آئی ہوجائے کے بعد یہ و نے اُسیر بن رزام کوا پناامیر اور مروار بنالیا، اس نے رسول اللہ یکھی ہوجائے کے بعد یہ و کے تیاریاں شروع کیں اور قبیلہ عطفان اور دیگر قبائل کورسول اللہ یکھی ہے جنگ کرنے کے لئے آمادہ کبا۔ آپ کو جب اس کاعلم ہوا تو عبداللہ بن رواحہ کو تین آدمیوں کے ساتھ موال کے لئے روانہ فر مایا۔ عبداللہ بن رواحہ نے آکر خبر دی کہ واقعہ سے سول اللہ یکھی تا کہ ان کے میاتھ روانہ فر مایا کے ساتھ روانہ فر مایا کہ ان کو بلاکر لائمین تا کہ ان سے زبانی گفتگو کریں۔

اسٹر بن رزام نے بھی تمیں آ دی ہمراہ لیئے اور روانہ ہواایک ایک اونٹ پر دو دو آ دمی عنداللہ بن بہودی اور ایک مسلمان راستہ میں آ کران لوگوں کی نبیت بدلی۔ اُسٹر بن رزام اور عبداللہ بن اُنٹیس اُلک اونٹ پر سخے ، اُسٹر نے دومر تبدان پر بگوار چلائی چابی ۔ مگر عبداللہ بن انٹیس متنبہ ہو گئے دومر تبدورگز رفر مایا۔ اُسٹر نے جب تیسری باریہ حرکت کی تو طرفین سے جنگ چھڑ تی ۔ تمام یہودی تی کردیئے گئے۔ ان میں کا صرف ایک آ دمی بچ جو بھا گ گیا تھا مسلمانوں میں سے بحد اللہ کوئی تل بہوری تو رسول اللہ یہ اُلٹہ بن انٹیس رضی اللہ عند کے زخم آ یا۔ جب بیلوگ مدینہ وائیس آ ئے تو رسول اللہ یک تعینہ نے فرمایا.

قدنجيا كم الله من القوم الشرتعالي نيتم كوط لمول سينجات دى ــ الظالمين

اورعبدالقد بن انیس کے زخم پرلعاب مبارک لگادیا۔ فوراً اچھا ہوگیااور چہرہ پر ہاتھ پھیرا اور دعافر مائی۔

# سَر يهَ كزربن جابرفهرى رضى الله عنه سوى عُرَنيين

(شوال ٢٠١١)

قبیلہ عُمَّل اور عُرینہ کے چندلوگ مدینہ میں آئے اور اسلام فل ہر کیا۔ چندروز کے بعد آپ سے بیعرض کیا کہ ہم اہلِ مولیثی بیں اب تک دودھ پر ہمارا گزارار ہا ہے فلّہ کے ہم عادی نہیں مدینہ کی آب وہوا ہم کوموافق نہیں اس لئے اگر ہم کوشہر سے باہر صدق ت کے اور فن میں رہنے اور ان کے دودھ پینے کی اجازت دے دیں تو بہتر ہے۔

آپ نے ان کی درخواست منظور فر مائی اور شہر سے باہر چراگاہ ہیں صدقات کے اونٹ رہے تھے۔ وہاں رہنے اور ان کا دودھ پینے کی اجازت وے دی چند روز میں بیدلوگ تندرست اور بڑے تو کی اور توانا ہو گئے ،اس وقت بیشرارت سوجھی کہ اسمنام سے مرتد ہوئے اور "پ کے چروا ہے گوٹل اور اُس کے ہاتھ اور ہیر ناک اور کان کا نے۔ اور آنکھول میں کا نئے چبھوئے اور اونٹول کو بھگا کر لے گئے۔

یہ بیرہ قدی دریان معد دراس دہوں ہاتھ رہے ہام ہاں رکی رحمہ مداتی ہے ۱۹۰ بیب بیرہ قعد صدید بیرے بعد ورائع ایسے سے پہلے موالمصیل کے سے رقائی شراعہ جاتا ہیں۔ اس از القائی جاج اللہ اللہ

# بغث عمروبن اميه ضمري رضي الله تعاليے عنه

ابوسفیان بن حرب نے ایک روز قرایش کے بھرے مجمع میں بہ کہا کہ کوئی شخص ایہانہیں کہ جو جا کرمخمد ۔ کونل کرآ ہے ان کے ہاں کوئی پہرہ نہیں مخمد بازاروں میں چلتے بھرتے ہیں ایک اعرابی نے کہا کہ میں اس کام میں بڑا ماہر ہوں ، اگرتم میری امداد کروتو میں اس کام کو کرآ وَل ابوسفیان نے اس کوا یک اونمنی دی اورخرج ٔ دیا۔اورامداد کا وعدہ کیاوہ اعرابی اپنا تھنجر کے کرمدینه روانه ہواحضور اس وقت مسجد بن عبدالاشبل میں تشریف فر ما تھے اس اعرابی کو سامنے سے آتے و کیچ کرفر مایا ہے کسی فاسد نہیت سے آر ہا ہے، اُسیٰد بن تفییرا مٹھے اور اس اعرابی کو پکڑا۔ جو بخر کیٹر وں میں چھیائے ہوئے تھا وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، آپ نے فرمایا کہ سج بتلاکس نبیت ہے آیا ہے۔اس نے کہاا گرمجھکو امن عطا ہوتو عرض کروں۔آپ نے فر مایا میں نے جھکو امن دیا۔ اعرابی نے تمام واقعہ بیان کردیا۔ آپ نے اس کوچھوڑ دیا اور معاف کیا۔ وه اعرانی بیمعامله دیکھکرمسلمان ہوگیااور بدکہا۔

ماافرق الرجال فماهو الا أن أ آب كود يحت بي حالت بولى كعقل رأيتك ف ذهب علم الملي أجلَّ ربى اور ول كزور يزاكيا، پرمزير وضعفت نفسى ثم اطلعت للبرآل يدكرآب مير اراده يرمطلع موكة على ماهممت به مالم يعلم 🕽 جس كالسي وهم نبيس بي مين نے پيجان لي وانك عملسي حق وان حيزب ألح حق يرجين اور الوسفيان كالروه شيطان كا

يا محمد والله ماكنت ألا اعتمر من كى عدار في والاندها مر أحد فعرف ت أنك ممنوع 🕽 كرآپ مامون اورمحفوظ بين اور يقينا آپ ابى سىفيان حزب الشيطان أ تروه بدآب يظر مران كلد فجعل رسول الله صلى الله عليه سلم يتبسمد

اس کے بعدوہ اعرابی چندروز "پ کی خدمت میں رہااور پھرآ پ سے اجازت لے کر رخصت ہوا پھراس کا کوئی حال معلومنہیں ہوا کہ کہاں گی۔ بعدازال آپ نے عمروبن امیضم کی اورسلمۃ بن اسلم انصاری کومکۃ روانہ فر مایا کہ اگر موقعہ پڑے تو ابوسفیان کوئل کردیں۔ جب بید دونوں مکۃ بیس داخل ہوئے تو بیارادہ کیا کہ مسجد حرام بیں حاضر ہوکر بیت اللہ کا پہلے طواف کر لیس حرم بیس داخل ہونا تھا کہ ابوسفیان نے ان کو دیکی لیا اور چلا کر کہا کہ دیکھو بیا عمرو بن امیہ ہے ضرور کسی شرکے لئے آیا ہے۔ زمانہ جا ملیت بیس عمرو بن امیہ شیطان کے نام ہے مشہور تھا۔ اہل مکۃ نے اس خیال ہے کہ عمرو بن امیہ ہم کوکوئی نقصان نہ پہنچائے اس ڈرسے اس کے لئے کچھرہ پید بیسے جمع کردیا۔ عمرو بن امیہ ہم کوکوئی نقصان نہ پہنچائے اس ڈرسے اس کے لئے کچھرہ پید بیسے جمع کردیا۔ عمرو نکل جا کہیں ہم اپنی جان بی کو ایس کے ایک کے جم اپنی جان بی کر یا بیس کہ نظل جا کیس ہو کہ ہم اپنی جان بی کر نام ہو کہ کہا کہ ابوسفیان کا قبل تو اب ممکن نہیں بہتر بیہ ہے کہ ہم اپنی جان بی کہ نکل جا کیس ہو کی کرراستہ بیس عبداللہ بن ما لک نیمی کوئل کیا ، آگے چل کرد کیسے کیا ہیں کہ بن الدیل کا ایک کا نامخص لیٹا ہوا یہ معراکار ہا ہے۔

### عُمْرُ قُ الحُكَدُ يُبِيدُ ( كم ذي القعدة الحرام لاج)

صدیبیایک کنویں کا نام ہے جس کے متصل ایک گاؤں آباد ہے جواسی نام ہے مشہور ہے ہوگاؤں آباد ہے جواسی نام ہے مشہور ہے ہوگاؤں مکہ معظمہ ہے وہمیل کے فاصلہ پر ہے ،محبّ طبری فرماتے ہیں کہ اس کا اکثر صند حرم میں ہے اور باقی حضہ صل میں۔

۔ ایک روایت میں ہے کے عروے ہے کہ تو کون ہے اُسٹ کہا میں قبیلہ بنی بَر کا ہول عمروے کہا مرحب کے بعد قضی لیٹ گیا، دور پھر بھی شعر گانا شروع کیا۔ عمرونے ہلے تو ایک تیراس کی دوسری تسخیصی ماراجو سی عصری بعد میں لوارے کام تمام کیا۔ ذرقانی۔ علیہ فتح الباری سے ۱۳۳۹ تے سنزرقانی ص ۱۷۹ج رسول القد مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

میرخواب سُنتے ہی دلوں میں جو بیت اللّٰہ کی مخبت اور شوق کی چنگاری د نی ہوئی تھی وہ بھڑک اُٹھی۔اورزیارت بیت اللّٰہ کے شوق نے سب کو بے چین اور بے تاب بنادیا۔

یوم دوشنبہ کیم ذی القعدۃ الحرام البھ کورسول اللہ بھی کھی نے مقصد عمر اور سے مکہ معظمہ کا قصد فر مایا ہے۔ تقریباً پندرہ سوم ہاجرین اور انصارات ہے ہمراہ تھے۔ ذو الحلیفہ پہنچ کر مدی کے قلادہ ڈالا اور اشعار کیا اور عمرہ کا احرام ہاندھا اور بُسُر بن سفیان کو جاسوس بنا کر قریش کی خبر معلوم کرنے کے لئے آگے روانہ فر مایا چونکہ ارادہ جنگ کا نہ تھا اس لئے کسی سم کا سامان حرب اور سلاح جنگ ساتھ نہیں لیا۔ صرف استے ہتھیا رساتھ رکھے جتنا کہ مسافر کو ضروری اور لازی ہے اور مدہ بھی نیام میں (فتح الباری کتاب الشروط وطبقات ابن سعد بی ص ۲۹ جنسی)

جب آپ غدیرا شطاط پر پہنچ تو آپ کے جاسوں نے آکر آپ کو بیاطلاع دی کے قریش نے آپ کوخبر پاتے ہی کشکر جمع کیا ہے اور آپ کے مقابلہ کے لئے کل گئے ہیں اور بیع ہد کیا ہے کہ آپ کومکہ ہیں داخل نہونے دیں گے۔

نیزید بھی معلوم ہوا کہ خالد بن الولید بطور مقدمۃ انجیش کے دوسوسواروں کو لے کرمقام علیم میں بہنچ گئے ہیں۔ رسول القدیلی بینچ گئے۔ اس مقام سے جب آپ نے اپنا قد کومکہ کی راستہ سے نکل کرمقام صدیب ہیں بہنچ گئے۔ اس مقام سے جب آپ نے اپنا قد کومکہ کی طرف موڑنا چاہا تو وہ ناقہ بیٹھ گیا۔ لوگوں نے ناقہ کواٹھا نیکی غرض سے آ حک حک کہا ہر چندنا قد کواٹھا نا جاہا مگرنا قد اپنی جگہ سے نہا تھا۔ لوگوں نے کہا خکرت السق صوآء چندنا قد کواٹھا نیاں کی عادت نہیں کی ناشد عز وجل خکات السق صوآء اوٹنی بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا بیاس کی عادت نہیں کی ناشد عز وجل خاس کا سے دور بعدازاں یور مایا شم ہے اس ذات پاک کی جس کے قصد میں میری

ا۔ اس بارے میں روا بنتی مختلف ہیں ۔ مشہور تول چورہ سوکا ہے جیس کے سیحین میں براء بن مازب سے مردی ہے اور صحیحین بی براء بن مازب سے مردی ہے اور صحیحین بی میں جاہر بن عبدالقد سے بندرہ سوکا تول مردی ہے تفصیل کیلئے زرقانی میں • ۱۸ج۴ کی مراجعت کی جائے۔
سے دید بیٹ سیحی بنی رک کے متعدد ابواب میں فرکور ہے گر کھڑ ہے کھڑ ہے۔ منصل حدیث کی ب الشرد طفی ہجہ دوالمصافحة مع اہل احراب النج میں فرکور ہے اللہ مع اہل احراب النج میں فرکور ہے اللہ سے دفتح امباری الباری ج ہی جس ۲۳۲۔ ۱۳۳۵۔

جان ہے، قریش مجھ ہے جس ایسے امر کی درخواست کریں گے کہ جس میں شعائز اللہ کی تعظیم ہوتی ہو میں ضروراس کومنظور کروں گاہے کہہ کراؤنمنی کوکوجا دیا۔ فورا اُٹھ کھڑی ہوئی وہاں ہے ہٹ کرآ ہے نے حدید پرآ کر قیام فرمایا۔ گرمی کا موسم تھا پیاس کی شدّ تاور پانی کی قلّت تھی، گذھے میں جوتھوڑ ابہت یانی تھاوہ تھینج لیا گیا۔صحابہ نے آپ ہے عرض کیایارسول اللہ یانی نبیس رہا۔آپ نے اینے ترکش سے تیرنکال کرویا کدأس گذھے میں گاڑویا جائے ،ای وقت یانی اس قدر جوش مارنے لگا کہتمام کشکر سیراب ہو گیا۔ مع

حدیدیں قیام کرنے کے بعد آپ نے خراش بن امیخزا کی کوایک اونٹ پر سوار کر کے الل مَلْه كے ماس بھیجا كدان كوفبر كرديں كہ بم فقط بيت الله كى زيارت كے لئے آئے ، جنگ كے لئے نبیں آئے اہلِ مکنہ نے اُن کے انٹ کوذیج کرڈ الا اور ارادہ کیا کہ ان کوبھی قتل کرڈ الیں ۔مگر آ پس ہی کے بعض لوگوں نے درمیان میں پڑ کر بچا دیا۔حضرت خراش اپنی جان بچا کر داپس مكّه كے ياس بھيخے كااراد وفر مايا۔حضرت عمر فے معذرت كى اور عرض كيا يارسول الله آپ كومعلوم ہے کہ اہل مکہ مجھ سے س قدر برہم ہیں اور کس درجہ میرے دشمن ہیں ، مکہ میں میرے قبیلہ کا کوئی تتخف نبیں جو مجھے بچا سکےاگر آپ حضرت عثان کو بھیجیں جن کی ملہ میں قرابتیں ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔آپ نے اس رائے کو بسند فر مایا اور حضرت عثمان کو بلا کر بیٹکم دیا کہ ابوسفیان اور رؤ سائے مكه كو بهارا بيام پهنجا دواور جومسلمان مكه ميں اينے اسلام كا اعلان وا ظهبارنبيں كريكتے أن كو ميہ بثارت سنادو، که تھبرائی نہیں عنقریب اللہ تعالے فتح نصیب فرمائے گا اور اُپنے دین کوظا ہراور غالب کرے گا عثمان بن عفان اپنے ایک عزیز ابان بن سعید کی پناہ میں مکتہ میں داخل ہوئے اوررسول الله ويتقطفنا كابيام يهنجا بااورضعفاء سلمين كوبشارت سُنائي \_

سب نے بالا تفاق یہ جواب دیا کہ اس سال تو رسُول الله یکھیلیکا ملکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تم اگر جا ہوتو تنہا طواف کر سکتے ہو۔حضرت عثمان نے فر مایا کہ میں بغیررسول اللہ ملاقاتیکا کے بھی طواف نہ کروں گا بھر ایش بیٹن کرخاموش ہو گئے اور حضرت عثمان کوروک لیا۔ حضرت عثمان وہاں روک لئے گئے اورادھر پے خبرمشہور ہوگئی کہ عثمان غنی نؤمّانندُ مَعَالَ عَنْ اللَّهِ عَلَى

2235

### بَيعةُ الرِضُوانَ

رسول الندية وقط الله يتوقيظ كو جب بي خبر بينجي تو آپ كو بهت صدمه بوااور بي فرمايا كه جب تك ميں أن سے بكدله نه ليان كا يهاں سے حركت نه كروں گا اور و جن كير كے درخت كے ينچے جس كے سايہ ميں فروكش تھے بيعت لينی شروع كردى كه جب تك جان ميں جان ہے كافروں سے جہادوق ال كريں مجے مرجا كيں گے تكر بھ كيس كنيں سے بيں۔

صیح مسلم میں ہے کہ سلمۃ بن اکوع نے تین مرتبہ بیعت کی ابتداء میں اور درمیان میں اور اخیر میں اور درمیان میں اور اخیر میں اور جب بیعت سے فارغ ہوئے تو ہا کیں ہاتھ کو دا کمیں ہاتھ پررکھ کرید فر مایا کہ ریب بیعت عثمان کی جانب ہے ہے (رواد البخاری)

ا\_ زرقاني دي ١٠٠٠ (١٠٠١) ١٠٠١

السَّكِيُّنَةَ عَلَيْهِمُ وَأَثَا بَهُمُ فَتُحُا إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ وَأَثَا بَهُمُ فَتُحُا قَرِيْبًا وَّ مَغَانِهَ تَكَثِيرَةٌ يَّاخُذُونَهَا لَمْ يَحْهُمُ ابوا بواجوه الله كوخوب معلوم بيس وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ٥ } الله تعالى فال برا بي فاص سكينت اور طمانیت کواتار دیا اورانعام میں ان کوقریبی فنتح عطافرمائی اور اس کے علاوہ اور

بھی بہت سی غنیمتو ں کولیں گےاورا بقد تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان دَضِیَا لَنامُ تعالیٰ کے لیے گی خبر غلط تھی قریش کو جب اس بیعت کاعلم ہواتو مرعوب اورخوف ز دہ ہو گئے اور سلح کے لئے نامہ و پیام کا سلسلہ شروع كيا\_(فتح الباري ص١٥٥ ج.٧)

قبيله نزاءاكر جه بنوزمشرف باسلام نه بهوا تفاليكن بميشه سے آپ كا حليف اور خيرخواه اور راز دارتھا۔مشرکین مکہ آپ کے خلاف جوسازشیں کرتے اس ہے آپ کو طلع کیا کرتا تھے۔اس قبیلہ کےسر دار بدیل بن ورق ہ قبیلہ خزاعہ کے چندآ دمیوں کواسینے ہمراہ لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ قریش نے نواحی حدیدیہ میں یانی کے بڑے بڑے چشموں ہرآپ کے مقابلہ کے لئے کشکر عظیم جمع کیا ہے کہ آپ کوکسی طرح مکتہ میں واخل نہ ہونے ویں اور دودھ والی اوٹنییں ان کے ساتھ ہیں (لیعنی طویل قیم کا ارادہ ہے، كھاتے يہتے رہيں اور مقابلہ كے لئے ڈ ئے رہيں )

كرنے كے لئے آئے ہيں۔لڑائی نے قریش كونہایت كمزوركردیا ہے أمروہ جاہیں توہیں ان کے لئے ایک مذت کے مقرر کردوں اُس مذت میں ایک دوسرے سے کوئی تعرض نہ کرےاور مجھ کواور عرب کو جھوڑ دیں۔اگرامتد کے تفغل سے غالب ہوا تو وہ جا ہیں تواس دین میں داخل ہوجا کمیں اور فی الحال چندروز کے لئے تم کوآ رام ملے اورا کر بالفرض عرب عالب آئے تو تمھاری تمنا پوری ہو گی کیکن میں تم ہے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ا پنے اس دین کوغالب کر کے رہے گا۔اوراس دین کے ظہوراورغلبہ۔ فتح اورنصرت کا جووعدہ

إ يسورة الفتح ، آية 19

اُس تبارک وتعالے نے فرمایا ہے وہ صرور بورا ہوکر رہے گااورا گروہ اس بات کو نہ ہا نیس توقشم اُس ذات یاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں ضروران سے جہاد وقبال کروں گا، يبال تک كەمىرى كردن الگ ہوجائے۔ ند بل آپ كے ياس سے اٹھ كرقريش كے ياس گئے اور بیکہا کہ میں اس شخص کے پاس سے ایک بات سُن کرآیا ہوں اگر جا ہوتو تم پر جیش كرول جواحمق اور نادان تضے انھول نے يہ كہا جميں ضرورت نبيس بم ان كى كوئى بات سُنا نہیں جا ہے مگر جوان میں ذی رائے اور بمجھدار تھے اُنھوں نے کہاہاں بیان کرو۔ بُدیل نے کہاتم لوگ جلد باز ہو محمد ( پیچھیں) لڑائی کے لئے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کیلئے آئے ہیںتم سے کسلح کرنا جاہتے ہیں۔قریش نے کہا ہے شک وہ لڑائی کے ارادہ ہے نہیں آئے لیکن مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ۔عروۃ بن مسعود نے اٹھ کر کہا۔ اے قوم کیا میں تمھارے لئے بمنزلہ باپ کے اورتم میرے لئے بمنزلہ اولا دیے نبیں لوگوں نے کہا ہے شک کیوں نہیں عروہ نے کہا کیاتم میرے ساتھ کی قشم کی بدگم نی رکھتے ہو۔لوگوں نے کہا ہر گزنہیں ،عروہ نے کہااس شخص نے (لیتنی رسول القد بیجی نتیج نے ) تمھاری بھلائی اور بہتری کی بات کہی ہے۔میرے نز دیک اس کوضر ورقبول کرلینا جا ہے اور مجھ کو اجازت دو کہ میں محمد ( التخاطین ) ہے ل کراس بار ہے میں گفتگو کروں الو گوں نے کہا بہتر ہے۔ عروہ ٹی کریم علیہ الصلاق وانسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،رسول اللہ بیلائیتیائے وہی فرمایا کہ جوئد مل ہے فرما چکے تھے۔عروہ نے کہااے محمّدتم نے سنا بھی ہے کہ کسی نے ا بنی قوم کوخود ہلاک اور بریاد کیا ہوعلاہ ہ ازیں اگر دوسری صورت چیش آئی ( یعنی قر بیش کوغلبہ ہوا) تو میں دیجھا ہوں کہ چمیل یعنی مختلف قو موں کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ اس وقت آ ب کوچھوڑ کر بھا گ جا کمیں گے ابو بمرصد بق رضی اللہ عند، رسول اللہ بیلی اللہ علی ہے جھے جیشے ہوئے تھے،انھوں نے عروہ کو گالی وے کریے فرمایا کیا ہم آپ کو چھوڑ کر بھاگ جا تھیں گے۔ عروہ نے کہایہ کون تخص ہےلوگوں نے کہاا ہو بکر ہیں۔عروہ نے کہا خدا کی تشم اگر جھے براحسان شهوتا جس کااب تک میں بدلہ نبیں و ہے۔ سکا تو ضرور جواب ویتا۔ بیہ کہدکر رسول ایڈ بین فیریو ے گفتگوشروع كردى اور جب كوئى بات كريتے تو رسول الله علائل كى داڑھى لو باتھ رگاتے۔مغیرة بن شعبہ(یعنی عروہ کے بیتیج) سکتے تلوار لئے ہوئے رسول القد یکھیلی کی پشت پر کھڑے ہوئے تھے۔ بارگاہ نبوی میں آپ چی کی ہراکت گوارانہ ہوئی اور فورا عروہ سے کہا۔ اپناہا تھ رسول القد بھوٹھ کی داڑھی ہے بٹا لے، ایک مشرک کے لئے کسی طرح زیبانہیں کہ وہ رسول القد بھوٹھ تھے کو مس کر سکے مغیرہ چونکہ خود وغیرہ پہنے ہوئے تھے اس لئے عروہ نے ان کو بہی نہیں اور غصہ ہوکر آپ ہے دریافت کیا بیکون ہے آپ نے فرمایا تمھارا بھتیجا مغیرہ بی بہیا نا ور کہا۔ اوغة ار۔ کیا میں نے تیری غد اری اور فت پر دازی کور فع نہیں کیا۔

مغیرہ مسلمان ہونے سے پہلے چندرفقہ و کے ساتھ سنر کر کے مقوش شاہ مصر کے پاس
سے بادشہ و نے بہنبت مغیرہ کے دوسر ہے رفقا ،کوزیادہ انعابات دیئے جس سے مغیرہ کو بہت
رئج ہوااورداستہ میں ایک مقام پر تغیر ہے اور شراب پی کرخوب خفلت کی نیندسوئے مغیرہ نے
موقع پا کر ان سب کوئل کر ڈالا اور ان کا ،بل لئے کر بھاگ آئے اور آپ کی خدمت میں
حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئ آپ نے فر مایا۔اسلام تو قبول کرتا ہوں مگر مال سے مجھ کوکوئی
تعلق نہیں کیونکہ وہ دھوکہ اور و نی سے لیا گیا ہے عموہ وہ نے ان آدمیوں کی دیت دے کر قضہ کو
رفع دفع کیا۔

بعدازاں عروہ نے رسول القد یونی تا ہے۔ ہاتھ سے ابکی حسن عقیدت اور صدق اخلاص کا ایس عجیب وغریب منظر ، یکھا کے جواس سے پیشتر بھی نہیں ویکھا تھا۔ وہ یہ کہ جب آپ کوئی حکم ویتے ہیں تو مرحض بید چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں اس حکم کو بجالا وُل جب بھی آپ کے دہمن مبارک سے تھوک یا بلغم نکتا ہے تو وہ زمین پڑس نہیں پا تا ہاتھوں ہاتھا اس کو لے لیتے ہیں اور اپنے چہروں سے ل میتے ہیں۔ جب آپ وضوفر ماتے ہیں تو آپ کے عُسال وضو پر بھی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، قریب ہے کہ ایس میں لڑپڑیں۔ آپ کے جسم سے کوئی وضو پر بھی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، قریب ہے کہ ایس میں لڑپڑیں۔ آپ کے جسم سے کوئی ہوجا تا ہے، گویا کہ ہر خض سرا پا گوٹ بن جوا ہے ہیں کہ جب آپ کلام فرماتے ہیں تو ایک سنا نا موجا تا ہے، گویا کہ ہر بین حال بیدع وہ کی اس برگمانی کا جواب تھا جواس نے ابتدا میں آپ کے جان شاروں ، کے متعمق خاہر کی تھی کہ آس قریش کو خابہ ہوا تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر ہیں گ جان شاروں ، کے متعمق خاہر کی تھی کہ آس قریش کو خابہ ہوا تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر ہیں گ جان کھیں گے ، یہا خلاص وعقیدت ، محبت وعظمت کا حیر ت انگیز منظر عروہ کی ، حضرات صحاب کے جان کھیں گے ، یہا خلاص وعقیدت ، محبت وعظمت کا حیر ت انگیز منظر عروہ کی ، حضرات صحاب کے جان کھیں گے ، یہا خلاص وعقیدت ، محبت وعظمت کا حیر ت انگیز منظر عروہ کی ، حضرات صحاب کے جان کھیں گے ، یہا خلاص وعقیدت ، محبت وعظمت کا حیر ت انگیز منظر عروہ کی ، حضرات صحاب کے بیا کھیں گے ، یہا خلاص وعقیدت ، محبت وعظمت کا حیر ت انگیز منظر عروہ کی ، حضرات صحاب کے بیا کھیں کھیں کے ، یہا خلاص وعقید ت ، محبت وعظمت کا حیر ت انگیز منظر عروہ کی ، حضرات صحاب کے بیا خلاص کوئی کھیں کے بیا خلاص کے متو کوئی کے دو کے کہ کھیں کے بیا خلاص کوئی کے دو کہ کھیں کوئی کے دیا کہ کوئی کے دیا کہ کوئی کے دو کر کی کھیں کے دی کے دو کر کھیں کی کھیں کی کھیں کے دیا کہ کوئی کے دی کے دیا کہ کوئی کے دیا کہ کوئی کے دی کھیں کی کھیں کے دی کوئی کے دیا کہ کوئی کے دیا کہ کوئی کے دیا کہ کوئی کے دی کوئی کے دی کوئی کے دی کوئی کوئی کے دی کوئی کی کوئی کے دیا کہ کوئی کے دی کوئی کے دی کوئی کے دی کوئی کے دیا کہ کوئی کے دی کوئی کوئی کے دی کوئی کے دی کوئی کے دیا کوئی کے دی کوئی کے دی کوئی کے دی کی کوئی کے دی کے

ساتھ بدگمانی کا شافی اور کافی جواب تھا کہ جن کی ٹیفتگی اور وارنگی اور محبّت وعقیدت کا بیرحال ہو بھلاوہ آپ کو چھوڑ کر کہیں بھا گ سکتے ہیں۔

عروہ جب آپ کے باس سے واپس ہوئے تو قریش سے جاکر کہاا ہے قوم واللہ میں نے قیمرو کسری اور نجاشی اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں مگر خدا کی قشم عقیدت ومخبت تعظیم واجلال کا یہ مجیب وغریب منظر کہیں نہیں دیکھا۔

(بیمنظرندآپ سے پہلے ویکھا گیا اور ندآپ کے بعد ممکن ہے آپ خاتم الانبیا ، تھے عقیدت ومحبت کا بیچیرت انگیز منظرآپ پرختم ہوگیا)

ایک روایت میں ہے کہ عروہ نے بیہ کہا کہ اے قوم میں نے بہت ہے ہادشاہوں کو دیکھا گرمجمد جیسا کسی کہ بین ہے کہ عروہ نے بیہ کہا کہ اے قوم میں نے بہت ہے ہادشاہوں کو دیکھا گرمجمد جیسا کسی کہ بین معلوم ہوتے۔ (رواہ ابن الی شیبعة مرسلا۔) یا عروہ نے صاف طور سے تو نہیں کہا کہ آپ نبی جی گر اشارۃ بیہ بتلا دیا کہ بیشان بادش ہول کی نہیں ہوتی ہے۔

عروہ کی بیرگفتگوشن کر حبشیوں کے سر دارخلنیس بن علقمہ کنانی نے کہا مجھے کوا جازت دو کہ اس آپ سے ل کرآؤن ۔

میں آپ سے ل کرآؤں۔ رسول القد بلق عبین نے فکنیس کو دُور ہے آتے دیکھ کر بیفر مایا کہ قربانی کے جانوروں کو کھڑا کردو بیخص ان لوگوں میں سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں صلیس قربانی کے اونٹوں کو کھڑا دیکھ کر راستہ ہی ہے واپس ہوگیا اور جا کر قربیش سے بیا کہا تھم ہے رب کعبہ کی بیلوگ تو فقط عمرہ کرنے آئے ہیں ان لوگوں کو ہیت اللہ سے ہر گزنہیں روکا جاسکا۔

قریش نے کہا بیٹھ جاتو تو جنگلی "دمی ہے جھتا ہو جھتا نہیں کا نیس کو خصة آگیا اور کہا اے گروہ قریش خدا کی قتم ہم نے تم ہے اس کا عہد و پیان نہیں کیا تھا کہ جو شخص محض بیت اللہ کا دیارت کے لئے آئے اس کو بیت اللہ ہے روکا جائے قتم ہے اس ذات یا ک کی جس کے قضہ میں خلیس کی جان ہے۔ اگر تم محمد کو بیت اللہ کی زیارت سے روکو گے تو میں تمام حبیشیوں کو سے انگاخت عمیحہ و جو جو کل گا۔ قریش نے کہا لہ تھا آپ خفانہوں بیٹھے ذرا جم خور کرلیس بعد از ال مجمع میں سے مکر زبن حفص اٹھا اور کہا کہ میں آپ کے پاس ہو کر آتا ہے۔ زرۃ نی ج ہم خور کرلیس بعد از ال مجمع میں سے مکر زبن حفص اٹھا اور کہا کہ میں آپ کے پاس ہو کر آتا ہے۔ زرۃ نی ج ہم ہو کہا کہ میں آپ کے پاس ہو کر آتا ہے۔ زرۃ نی ج ہم ہو کہا کہ میں آپ کے پاس ہو کر آتا

ہوں۔رسول املد بیلانٹیٹیٹ کرز کوآتے دیکھکر فر مایا۔ بیآ دمی بُرا ہے حدیدہے کے زمانہ قیام میں ایک مرتبہ مکرز نے بچپاس آ دمیوں کو لے کرشب خون مارنے کا اراد ہ کیا۔صحابہ نے ان کو سرفیار کرلیا۔اور مکرز فرار ہو گیا۔رسول املد پیلائے گااشارہ اس واقعہ کی طرف تھا۔

مگرز آپ ہے گفتگو کر بی رہا تھا کہ اتنے میں قریش کی طرف ہے مہیل بن عمر وصلح کرئے کے لئے پہنچ گئے رسول القد بھی تھیائے جیل کو آتے دیکھ کرصحابہ سے فرمایا:

قد سَمَهُل لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ ﴿ البَتْهُ مَارامعاللَهِ يَحْرَبُل بُوكِيال

اور بیفر مایا کرفر نیش اب سکے کی طرف ماکل ہوگئے ہیں اس شخص کوسلے کے لئے ہیںجا ہے سہل آ ب کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور دیر تک صلح اور شرا اکل سلح پر اُنفٹگو ہوتی رہی۔ جب شرا اکل سلح سلح ہو گئے تو رسول اللہ فیق شکیل نے حضرت ملی اُنفٹ اُنٹ کو تحریر معاہدہ کا تھم دیا۔ اور سب سے پہلے بیشمر اللّٰ والرّ خصن الرّ جند مراکشنے کا تھم دیا۔

عرب كاقد يم وستوريق كرمرنامه برب السيمك اللهم الحاكرية شعراس بناء بر المسلم اللهم المسلم الله الموحيم ونيس باناقد يم وستورك مطابق بالسيمك اللهم المحورسول الله الموحيم والمائة المرابعة المرابع

سَهِيلَ فَي بَهِاءاً لَرجم آپ كوالله كارسول بحظة تو پھرندآپ كو بيت الله سےروكة اور ند آپ سے از تے۔

بجائے محدرسول القد کے محمد بن عبدالقد کھیے۔ آپ نے فرمایا خدا کی تتم میں القد کا رسول ہوں اگر چہتم میں القد کا رسول ہوں اگر چہتم میری تکمذیب کرواور حضرت علی رصافا فائد تاہے ہے فرمایا بیاا غاظ میں کروانا مرکھید وحضرت علی کرم القدو جبدنے عرض کیایا رسول القد میں تو

الدلیمی وراسل قانیس و کین چیزنه کیسل موگیایی من تبعیف یا گاتر جمہ ہے جو قد مسل لکرمن امر کم بیس خوش ہے۔ رسول اللہ عوضیط نیب فار و پہند فر وات تھائی گئے اس کے شیل کی آمد سے نیب وی اور ایش کی آمد کو ہو سے اس میں فار فیک سمجھ گرافظ میل پولک سنبل کی تصفیر ہے جو تنگیل پروسٹ کرتا ہے میں سے ور حسن بیس مس تعیفہ یہ کا اضافہ فرویا تا کے اصل وافقہ ورید فی حسن دوفوں واسے تقلیل میں مشتر ہے دوجا میں مور قافی میں مواجع کا ہرگز آپ کا نام نہ مٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا انجھا وہ جگہ دکھلا وُجہاں تم نے لفظ رسُول اللّٰدلکھا ہے۔ حضرت علی نے انگلی رکھ کروہ جگہ بتلائی آپ نے خوداً بنے ہاتھ سے اُس لفظ کو مٹایا اور حضرت علی کرم القدوجہ کومحمد بن عبدالقد لکھنے اِسے کا حکم دیا۔ شرا کط سلح حسب ذیل تھے۔

# شرائط ك

(۱)\_دس سال تک آپس میں اڑائی موقوف رہے گی۔

(۲)۔ قریش میں جوشخص بغیرا ہے ولی اور آتا کی اجازت کے مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گااگر چہوہ مسلمان ہوکر جائے۔

(۳)۔اور جھخص مسلمانوں میں سے مدینہ سے مکہ آجائے تواس کو واپس نہ دیا جائے گا۔ (۴)۔اس درمیان میں کوئی ایک دوسرے پرتکوار نہاٹھائے گا اور نہ کوئی کسی سے خیانت کرےگا۔

(۵) رجمند امسال بغیر عمره کئے مدینہ واپس ہوجا کیں مکہ میں داخل نہ ہوں سال آیندہ صرف تین دن مکہ میں رہ کرعمرہ کر کے واپس ہوجا کیں سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیا رساتھ نہ ہوں اور تکواریں بھی نیام یا غلاف میں ہوں۔

(۲) \_ قبائل متحدہ کو اختیار ہے کہ جس کے معاہدہ اور سلح میں شریک ہونا جا ہیں شریک ہوجا کمیں۔

چنانچ بنوفزاء آپ کے عہد میں اور بنو بکر قریش کے عہد میں شریک ہوگئے۔ بنوفزاعہ آپ کے حلیف اور ہم عہد ہو گئے۔ بنوفزاعہ صلح نامہ ابھی لکھا ہی جار ہاتھا کہ مہیل کے جئے ابوجندل رضی القدعنہ بابز نجیر قید سے نکل کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو بہلے سے مشرف باسلام ہو چکے تھے اور کھا رمکتہ الیسن روایت میں فلک رسول اللہ بنون کا افظ آیا ہے وہ اساد بجازی پرمحول ہے بینی امر بالکتابت بینی کی بت کا مرا

، یا جیسا کہ کتب الی قیصرو کسری میں استاد مجازی ہے، اس لئے کہ نصوص قرآنیاور احادیث متواترہ ہے نبی کریم ملیہ ا احسارا قروائنسیم کا می ہونا واضح ہے اور اس واقعہ میں حضرت ملی کے ہاتھ سلح نامہ کا لکھوا تا احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، وقلہ قال قائلہم فی ذالك مشعرًا

برئت ممن شرى دُنيا بآحرة وقال أن رسول الله قد كتبا ٢ ا (زرقائي ص ١٩٤٢)

طرح طرح سےان کوایڈ ائمیں بہنجار ہے تھے۔ سہیل نے کہایہ پہلاتخص ہے کہ جوعہد نامہ کے مطابق والی ہونا جا میئے۔

رسول الله يتقطين في مايا ابهي توصلح نامه بورالكهانبيس كيا يعني لكه جانے اور دستخط ہوجانے کے بعد ہے اُس برعمل شروع ہوتا جائئے ، آپ نے بار بار سہیل ہے کہا کہ ابو جندل نَفِخَانَنَهُ مَعَالِينَ كُوبِهَارِ \_حوالهُ مرديا جائے مَكر سبيل نے نبيس مانا۔ بالہ خرآپ نے ابو جندل کو مہیل کے حوالہ کر دیا۔

مشركين مكه نے ابو جندل كوطرح طرح سے ستايا تھاس لئے ابو جندل نے نہايت حسرت بھرےالفاظ میں مسلمانوں ہے مخاطب ہوکر کہ افسوس اے گروہ اسلام میں کا فرول کے حوالہ کیا جار ہا ہوں۔

رسول الله ينځنځنځ نه پيشن کرابوجندل کوسلي دي اور په فر ماما

يا أبا جندل أصبرو أحتسب 🕽 اے ابوجندل صر كرواوراندے اميدركھو فيانيا لانبغيدرو أن البلّه جاعل 🕻 بهم خلاف مبدكر تا پيندنبيل كرتے اوريقين رڪوالندنغي ليءَ قريبِتمه ري نجات کي کوئي 🕻 صورت نکالے گا۔

لك فرجا ومخرجام

مكر عام مسلمانوں كوان كى واليسى شاق گذرى \_حضرت عمر رضى نعد تعالى عصبط نه ہوسکا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے برحق نبی تبیس آپ نے فرمایا کیوں تبیس حفنرت ممرنے کہا کیا ہم حق براوروہ باطل بربیس آپ نے فر مایا بے شک،حفزت عمر نے کہا پھر بیذائت کیوں گوارا کریں ،آپ نے فرمایا میں املہ کا رسول اور برحق نبی ہوں اس کے حکم کے خلاف نہیں کرسکتا اور وہ میرامعین اور مدد گار ہے حضرت عمر نے کہایا رسُول اللّٰہ کیا آب يَلِقَ اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ كا طواف كرين كي آب في فره ايابية مِن في کب کہاتھا کہ ای سال طواف کریں گے۔

بعدازاں حضرت عمر دَمِي مُندُ تعالىٰ ،صدیق اکبرے یاس سُئے اور جا کران ہے بھی مہی تُفتَنُوكِ \_ ابو بَمرصد لِقِ رضى امتدعنه نے لفظ ہانتظ وہي جواب ديا جوآ پ کي زبان مُها رک ہے کلاتھا۔

حفرت عمر فرماتے میں بعد میں اپنی اس گتافی پر بہت نادم ہوااوراس کے کفارہ میں بہت ی نمازیں پڑھیں اور دوزے رکھے اور صدقہ اور فیرات کی اور بہت سے نظام آزاد کیئے۔

گفتگوئے عاشقاں درکار رب جوشش عشقست نے ترک اوب صحیح مسلم میں حفرت انس سے مردی ہے کہ سحاب نے عرض کیا یار سول القداس شرط پر کسیسلام کی جائے کہ ہم میں سے جوان کی طرف چلا جائے تواس کو واپس نہ کیا جائے ، آپ نے ارشاد فرما یا بال جوشق ہم میں کا ان سے جا ملے ہمیں اس کی ضرورت نہیں القد تعالیٰ نے ارشاد فرما یا بال ہوگوش ہم میں کا اور ان میں کا جوشھ مسلمان ہوکر ہماری طرف آئے کے اس کو اپنی رحمت سے دور کھینک دیا اور ان میں کا جوشھ مسلمان ہوکر ہماری طرف آئے کا کو آئر جداز روئے معاہدہ وہ وہ واپس کر دیا جائے گئی گھیرانے کی بات نہیں ۔ القد تھ ان قریب کہ القد ایک میں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں اس کے لئے نجات کی کوئی صورت ضرور بیدا فرمائے گا۔ (ملاوہ ازیں بحمہ القد ایک صورت پیش بھی نہیں آئی کہ کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کرمکہ گیر ہو)

الغرض ان شرائط کے ساتھ کا ممکمل ہوگیا اور فریقین کے دستخط ہوگئے۔ ا "کمیل صلح کے بعد رسول القد بنتی ہیں نے سحا بہ کو قربانی کرنے اور سرمنڈ انے کا حکم دیا سحا بہ کرام ان شرائط سلح ہے اس قد رمغموم اور شکستہ خاطر سے کہ رسول القد بیلی ہیں بار حکم دیا مجرا کیک شخص بھی ندا تھا۔

جب آپ نے بید و یکھا تو ام سلمہ دَخِیَاللَّاللَّا الْعَالَٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

الم مسلمانوں میں سے او کھر بن انی قی قدیم بن انھا ہے جنان بن مثال بھی بن انی حالب کا تب عہد نامدے عبد الرئسن بن عوف یہ سعد بن الی وقاص ، ابو مبید قبن الجرائ مجمہ بن مسلمہ رمنی ایند عنیم کے دستی وسینے اور مشر بین کی طرف سے متعدد آومیوں کے دستی طبیو نے منجملہ ان کے ویطب بن عبدالعزی اور آلرز بن شفص کے دستی طبیوے اور تسلمی مدکا ایک نسخ آپ کے باس رہاا درایک نسخ میں بن حمروک باس رہا۔ طبیقات ابن سعد ص است حق تعالی شاندام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالیٰ عنها کو جزائے خیر دے جن کی صائب رائے نے بیعقدہ حل کیااور نی اکرم بیق فیلی کے ضاطر عاطر ہے اس تنکذ رکو ورفر مایا جس طرح حضرت شعیب علیه السلام کی صاحبز ادی کا مشورہ موی علیه السلام کے بارے میں صائب اور نہایت تعلیٰ تھا اس طرح ام المؤمنین ام سلمه دَضِیٰ فائد تعالیٰ تعالیٰ اس مشورہ بھی نہایت صائب اور موجب خیر و ہرکت ہوا۔

سیتمام واقعات ہم نے بخاری اور فتح الباری سے لئے ہیں جو بحد اللہ تعالیٰ نہایت متند اور معتبر ہیں تطویل کی وجہ سے حوالہ روایات کوترک کردیا، چونکہ بیتمام واقعات ایک بی باب میں فدکور ہیں اس کے صرف فتح الباری کا حوالہ کافی سجھتے ہیں تفصیل اور حوالہ اگر در کا رہا و فتح الباری کا حوالہ کافی سجھتے ہیں تفصیل اور حوالہ اگر در کا رہا و فتح الباری کی حوالہ کافی سجھتے ہیں تفصیل اور حوالہ اگر در کا رہا و فتح الباری کی مراجعت کریں۔

یہ تمام واقعات معشنی زائدزرقانی شرح مواہب میں بھی ندکور ہیں گران کی ترتیب فنخ الباری کی ترتیب ہے مغام ہے۔ ہم نے ان واقعات میں فنخ الباری کی ترتیب کوملخو ظ رکھا ہےاس کئے فنخ الباری کا حوالہ دیا۔

تقریبادہ ہفتہ قیام کرنے کے بعدرسول اللہ یکو تعدید یہ ہے۔ واپس ہوئے جب مکہ مکرمداور مدینہ منورہ کے وہیں پہنچ تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ إِنَّا فَتَحَدَّ مَالِکَ فَتَحَا مُبِیْنَا الله آخر السورة۔

(رواواجروا وواقدواليكم)

ا مام زہری فر ماتے ہیں کے حدیدیا کی عظیم الشان فتح تھی کداس ہے بل اس شان کی فتح تھی کہاں ہے بل اس شان کی فتح نھیب نہیں ہوئی ،آپس کی لڑائی کی وجہ ہے ایک دوسرے سے ل جل نہیں سکتے ہیں سلح کی وجہ ہے ایک دوسرے سے ل جل نہیں سکتے ہیں سلح کی وجہ ہے لڑائی فتم ہوئی اورامن قائم ہوا۔ اور جولوگ اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتے ہتھے وہ ملانیہ طور پراحکام اسد م بجالا نے گئے ،آپس کی منافر ہے اور کشیدگی دُور ہوئی۔ بات چیت کا موقع

ملا۔ مسائل اسلامیہ پر گفتگواور مناظرہ کی نوبت آئی۔ قر آن کریم کوسُنا جس کا اثربیہ ہوا کہ سکے حدید ہے۔ کے حدید سے لے حدید ہے۔ کے کہ ابتداء بعثت سے لے کراس وقت تک استخصالیان نہ ہوئے تھے۔ لے کراس وقت تک استخصالیان نہ ہوئے تھے۔ لے

اسلام تو مکارم اخلاق اور کاس انجال کا معدن اور سرچشمه اور تمام خوبیوں اور بھلائیوں کا مجموعہ تھا، کی کین حضرات صحابہ کرام بھی فضائل وفواضل محاس وشائل کے زندہ تصویر تھے۔ اب تک عناد اور منافرت اور بغض اور عداوت کی آئی تھیں ان کے ادراک سے مانع بنیں۔ پہٹم بداندلیش کہ برکندہ باد عیب نماید ہنرش درنظر اب صلح کی وجہ سے عناد اور منافرت کا بردہ آئھوں کے سامنے سے ہٹا تو اسلام کی دفھریہ ب تھور دوں نے اپنی طرف کھنچیا شروع کیا۔

مرد حقانی کی بیشانی کا نور کب چھپارہتا ہے پیش ذی شعور ملکان کا محداق تھاس کے اسلام اور مسلمان کا کور اسلام اور مسلمان کا کور ان سے پیشتر کفار مکہ ولکن لایشعوون کا مصداق تھاس کے اسلام اور مسلمان کا کوراُن سے پوشیدہ اور چھپا ہوا تھا۔ کی وجہ ہے جب عدادت اور من فرت دلوں ہے دُور ہوئی تو اب ذی شعور ہے اور حقانی لوگوں کی بیشانی کا نوران کونظر آیا۔

ل في كبرى جوه على ٢٣٦ \_ زرقانى ج ٢٠٠٠ ا

میں اس کوآ زما چکا ہوں ابوبصیر وصحاً الله تعالی نے کہا ذرا مجھکو بھی دکھلا ؤ۔اس شخص نے ہلوارابو بصیر کود ہے دی ابوبصیر دفیے انتفائقال نے نے نوراً بی اس پرایک دار کیا جس ہے وہ تو ٹھنڈا ہوگیا۔ دوسر اشخص بیدوا قعدد کیھتے بی فوراً بھ گا اور سیدھا مدینہ پہنچا ،اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول القدمیر اسائھی تو مارا گیا اور میں بھی اب مارا جانے والا ہوں۔

اس کے بعد ابوبصیر فضاً نمائظ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الله الله تعالىٰ نے آپ كے عہد كو يوراكيا، آپ تو مجھكوان كے حواله فرما چكے تھے، اب الله تعاہے نے مجھکو اُن ہے نجات دی یا رسول القدآب کومعلوم ہے کہ اگر میں ملّہ واپس چلا جا وَل توبیاوگ مجھکو دین اسلام ہے بھرجانے پرمجبور کریں گے بیہ جو بچھ میں نے کیاوہ فقط اس لئے کیا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، آپ نے فرمایا بڑا ہی لڑائی کا بھڑ کا نے والا ہےا گر کوئی اس کا ساتھی ہو ،ابوبصیر سمجھ گئے کہا گر میں یہاں رہاتو آپ جھکو پھر کفار کے حوالہ کردیں گے اس لئے مدینہ ہے نکل کر ساحل بحریر جا کر تھبر گئے جس راستے ے قریش کے کاروان تجارت شام کوآتے تھے۔ مکہ کے بیکس اور بے بس مسلمانوں کو جب اس کاعلم ہوا۔ تو حیب حیب کر ابوبصیر انفحانفائ نگائے کے پاس پہنچنے لگے اور سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل بھی وہیں پہنچ گئے اس طرح لے ستر آ دمیوں کا ایک جتھا وہاں جمع ہوگیا قریش کا جو قافلہ وہاں ہے گزرتااس ہے تعرض کرتے اور جو مال غنیمت ان ہے حاصل ہوتا اس ہے گزراوقات کرتے۔قریش نے مجبور ہوکرآپ کی خدمت میں آ دمی بھیجے کہ ہم آپ کو الله كا اور قرابنوں كا واسطه لے كرآپ سے درخواست كرتے ہيں كه آپ ابوبصير اور ان كى جماعت کومدینہ بلالیں۔اور جو تحض ہم میں ہے مسلمان ہوکرآ پ کے پاس آئے گا ہم اس ہے کوئی تعرض نہ کریں گے۔

آپ نے ایک والا نامہ ابوبصیر نفتی نفتی نفتی نفتی کو کھوا کر روانہ کیا جس وقت آپ کا والا نامہ ابو نامہ ابوبصیر نفتی نفتی نفتی نفتی کو کھوں کے مقصد آپ کا والا نامہ ابو بصیر نفتی انفادہ تعالیٰ کو دے دیا گیا ہڑھتے جاتے اور خوش ہوتے جاتے ہے جاتے کہ ابول تک کہ ابول اسلامہ بیلی فرائے بیل کو دے دیا گیا ہڑھتے جاتے اور خوش ہوتے جاتے ہے مروی ہے (زرق فی ص ۲۰۳)

كعابطهي

بصير رَضِيَ لَنفُتَعَالِينَ عُمِ إِن تَحِلْ تَسْلَيم موسِمَ اور والا تامه أن كے سينہ يرتھا۔ ( كمارواه السهيلي ص ٢٣٣ج ) اورايك روايت ميں ہے كه ہاتھ ميں تھا ( كماذ كر والحافظ في الفتح ) ابوجندل بن سہیل نے ابوبصیر کی تجہیز وتکفین کی اوراسی جگداُن کو ڈن کیااور قریب میں ا یک مسجد بنائی اور بعدازاں ابوجندل اینے تمام رفقا ،کو لے کرمدینه حاضر ہوئے۔ سہیل بن عمر وکو جب اُس شخص کے تل کی خبر پہنچی جس کوابوبصیر نے تل کیا تھا۔ وہ شخص سہیل کے قبیلہ کا تھا سہیل نے جاہا کہ رسول اللہ ﷺ تا ہے اس کی دیت کا مطالبہ کرے ابو سفیان نے کہا محمد ( نیق ایش اسے اس کی دیت کا مطالبہ بیس ہوسکتا اس لئے کہ آپ نے اپنا عہد بورا کیااورابوبصیرکوتمھارے قاصد کے حوالہ کر دیا۔اورابوبصیرنے آپ کے حکم ہےاس کو فمآن ہیں کیا بلکہ ازخود قبل کیا۔اوراس دیت کا مطالبہ ابوبصیر کے خاندان اور قبیلہ ہے بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ ابوبصیران کے دین پرنہیں (فتح الباری کتاب الشروط)

PAI

معاہدہ کے بعد جومسلمان مرد ملّہ ہے بھاگ کر مدینة آیا، رسول اللّٰہ بِیْنْ فِینَا اِللّٰہِ اِسْ کو ازروئے معاہدہ واپس کر دیا بعد چندے کچھ سلمان عورتیں ہجرت کر کے ملّہ ہے مدینہ پہنچیں الل ملة في ازروع معامره ان كى والسي كا مطالبه كيا البكن الله تعالى بذر بعدوى كأن كى واپسی ہے منع فر مایا اور بیہ ظاہر کر دیا کہ واپسی کی شرط مردوں کے ساتھ مخصوص تھی عور تیس اس شرط میں داخل نہ تھیں۔ جنانج بعض روا نیوں میں پیلفظ ہیں۔ لایساتیہ رجل البے نہیں آئے گا آپ کے پاس کوئی مرد مرآب اس کووایس فر مائیس سے اور ظاہر ہے کہ زخان کا لفظ جس کے معتی مرد کے ہیں وہ عورتوں کو کیسے شامل ہوسکتا ہے،مشر کین مکنہ عورتوں کو بھی اس میں شامل كرنا جائة تنے مراللہ تعالے نے انكار فرمايا اور خاص اس بارے ميں بيآيت نازل فرمائي۔

يّاً يُها الَّانِينَ المَنْوَا إِذَا جَآءَ كُم اللهِ السايان والوجب مسلمان عورتم جرت البُمُومِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامُتَحِنُوهُنَّ أَلَمُ كَرِكَ تَحَمَّارِكِ يَاسَ آكُمِن تُو ان كا اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمُتُمُوهُنَّ } امتحال كراوكه كس لئ جرت كرك آئى مُومِنَاتٍ فَالْإِتَرُجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَارِ ﴾ بن إلى الرَّامْحَانِ كركِمْ كويهمعلوم لأهُنَّ حِلْ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَجِلُونَ ﴾ موجائ كديدوا تعديس مؤمن بي تو پھران لَهُنَّ وَالْتُوهُمُ مَّا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ } كو كافرول كي طرف والس مت كرو بهِ مُوْسِنُونَ لِ

عَلَيْكُمُ أَنُّ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ﴾ يعورتين أن كافروں كے لئے طلال نہيں التَيْتُ مُوهُ مِنْ أَجُورَهُ مِنْ وَلاَ ﴾ اورندوه كافران كے لئے طلال بين اور أن تُسْسِكُوا بعِصَم الْكُوافِر إِ كَافْرُون نِي جَوْزِي كِيابِوه ال كواداكرو وَاسْتَكُوا مَا أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْتُكُو مَا ﴿ اورتمارے لِيَ كُولَى حرج نبيس كه ان أَنْفَقُوا ذَالِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ ﴿ مَهَاجِرُ وَرَوْنَ كُومِرِ وَ عَرَانَ عَ عَالَ كُرُلُو بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ وَإِنْ ﴾ اوراك مسلمانوتم كافرعورتول ك تعلقات فَاتَكُمْ شَيٌّ مَّ مِنْ أَزُوا حِكُمْ لَ كُوباتى مت ركواورطلب كراوكافرول ي إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبُتُمُ فَاتُوا ﴾ جوتم نے فری کیا ہے اور کافرہ تک کیں جو اللذين ذَهَبَتُ أَزُواجُهُمْ مِتْلَ أَ أَنُول عَرْقَ مَا عَرِينَ مَا عِيدالله كالحَم عجو مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمُ لَا تَحْدر عدميان فيصله كرتا به اور الر تمھاری عورتوں میں سے کوئی عورت

کا فروں کی طرف چلی جائے پھرتمھاری نوبت آئے توجن کی بیبیاں ہاتھ سے نکل گنی ہیں تو جتنا مہرانھوں نے اپنی بیبیوں برخرج کیا تھا اس کی برابران کودے دواورڈ رواس خدا ہے جس برتم ایمان رکھتے ہو۔

اس کے بعد کفاربھی خاموش ہو گئے اورعورتوں کی واپسی کامطالبہ ہیں کیا۔

# فوائد ولطائف أورمسائل واحكام

(۱) ۔ بادشاہ اسلام اور ذی رائے مسلمان اگر کافروں ہے سکے کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا نفش اور مصلحت مجھیں توصلح کرلینا جائز ہے۔ایں صلح بھی معنیٰ جہاد ہے کیونکہ مقصود جہاد ہے کفراور کا فرول کے شرکو دفع کرنا ہے جومعتی اس کے سے حاصل ہے۔قال اللہ تعالى: وَإِنْ جِنَحُوا لِلِسَّهُلُم فَاجْنَحُ لَهَا ﴾ أَركافُ صلح كي طرف مأل بول تو آيجي تفتلح كي ظرف مائل ہوجائيں مگراعتادا. اور بجروسه امتدعز وجل پر رفیس \_ لیحی صلح پر مروسدندكرس

وَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ-

(۲)۔اگرسلح کرنے میں اسلام اورمسلمانوں کا تفع نہ ہوتو دب کرسلح کرنا جائز نہیں اس کئے کہ ایس صلح مسلمانوں کی تذکیل اور فریضہ جہاد وقبال کی تعطیل کا باعث ہے۔ قال اللہ

وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ ، وَاللَّهُ مَعَكُمُ ﴿ أَوْرَتُمْ مِي مَالِبُ رَبُوكُ اوراللَّهُ تَحَارِبِ ا ساتھے۔

فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوْ آ إِلَى السَّلْمِ أَيسِ مت سُستى كرواور سلح كى طرف بلاؤ

یعنی جہاد برقدرت رکھتے ہوئے کافروں ہے ملح جائز نبیں اور سلح کے معنی ترک قال کے ہیں نہ کہاتھاد کے ای دجہ سے فقہا ، نے سلح کے لئے افظ موادعت کا استعمال کیا ہے اور موادعت کے معنی لغت میں ایک دوسرے کو جنگ اور قبال سے جھوڑ دینے کے ہیں۔

(٣) \_عندالصرورت كافرول ہے بلا معاوضہ اور مال دے كر اور مال لے كر تينوں طرح صلح جائزے،جیسا کہ رسول اللہ یکھٹالٹانے ہجرت کے بعد یہود مدینہ ہے بلا معاوضہ ویئے اور لئے معاہدہ فر مایا اوراس وقت سے فر مائی جو سلح صلح صدیبہے تام سے معروف ہے اور نصارائے نجران ہے مال کھبرا کرصلح فر مائی اور غز وۂ احزاب میں رسول اللہ بلتی ہیں نے عیدینہ بن حصن فزاری کومدینه کی نصف تھجوریں دے کرسلح کاارادہ فر مایا۔ مفصل قصہ غزوۂ احزاب کے بیان میں گزر چکا ہے۔معلوم ہوا کہ تینوں طرح صلح جا نزے۔

(۴)۔اہلِ اسلام اوراہلِ گفر میں جب کسی مدّت معیّنہ کے لئے سلح ملے یاجائے تو اس كالكھ لين مناسب ہے۔اس لئے كہ جوعقداور معاملہ ايك عرصه تك ممتد ہوحق جل وعلائے احتیاطاس کے لکھنے کا تھم دیا ہے۔

ليه سبى ن الله ميدانله كا كلام ب كيد مستدمل كرساته و كل على الله كامسد بهي بيان كياجار بإسبا امته عفاعنه

قبال تبعالي يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ المُّنُوِّ آ ﴾ اسايمان والوجب كي ادهار كامعامله كرو إِذَا تَهَ أَيَهُ مُنْتُهُمْ بِهَدِّينِ إِلَى أَجَلِ ﴿ مَدَّتُ مَعْيَنَهُ مَكَ تُواسُ وَلَكُولِيا كُرو مُسَمِّي فَأَكْتَبُوهُ

ہاں جومعاملہ اور جوعقد فوری اور وقتی ہوز مانہ آیندہ پرمخول نہ ہواس کی کتابت ضروری تېيں.

ك ما قبال تعالى - إلاّ أَنْ تَكُونَ ﴾ مَرجومعامله دست بدست بور با بوتو اگر

يِجَارَةَ حَاضِرِةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله فَلِيسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تُكْتُبُوُهَا

معلوم ہوا کہ جومعاملہ ایسانہ ہواس کے نہ لکھنے میں حرج ہے بعنی اس کا لکھ لیمنا ضروری اورلازی ہے۔ (شرح السير الكبير الكبير الكبير

- (۵)۔عہدنامہ کی دوفلیں ہونی جائیں تا کہ ہرفریق کے پاس ایک ایک نسخہ محفوظ رہے۔ (۲)۔اور ہرایک نقل پر فریقین کے سربرآ ورد ہالوگوں کے دستخط ہونے حیا ہئیں جبیبا کہ حدیبیمیں جوعہد نامہ مرتب ہوااس پر فریقین کے دستخط ہوئے اور ایک نقل آپ کے پاس اورا یک نقل مہیل بن عمر و کے پاس رہی۔
- (4)۔شرائط کی ہیں ہے کسی شرط کے خلاف کرنا بدعہدی اورعبد شکنی ہے اس بتاء بر ر مول الله يحقظهان ابوجندل اور ابوبصير كويه كهدكر واپس كيا كه جم عهد كر حكے بيں اس كے خلاف نہ کریں گے۔
- (٨)۔اگرکسی ایک علاقہ کامسلمان فرمانرواکسی ہے کوئی معاہدہ کرے تو دوسرے علاقہ کا فرمانر وااور دوسرے علاقہ کے مسلمان ان کے یابند نہ ہوں گے جومسلمان مکہ سے مدینہ بھا گ کرآیار سُول اللہ ﷺ خازروئے معاہدہ ان کومشر کین مکہ کے حوالہ کر دیا۔ آپ مر فقط ای حد تک یا بندی تقی که دارالاسلام یعنی مدینه منوره میں ایسے تحص کو تفہرنے نه دیں۔ ابوبصيراورابوجندل رضي الندعنهمان جس جگه جاكريزاؤ ڈالا وہ حدود مدینہ ہے بالكل

100

خارج تھا۔ابوبصیر دینحانفلائے کی جماعت نے جو کچھ کیاوہ حدد دیدیہ ہاہر کیا نیز آپ کے حکم اوراجازت ہے نہیں کیا۔( فتح الباری وزادالمعاد )

(۹)۔ ابوبصیر رفظ الفلائظ الی نے جس عامری شخص کوئل کیا وہ محض اپنے دین اور ایمان اور جان بچانے کی خاطر کیا اس لئے کہ ابوبصیر جانے تھے کہ ملکہ جانے کے بعد پھر طرح طرح سے ستایا جاؤں گا۔ اور کفر اور شرک پر مجبور کیا جاؤں گا، اس بناء پر انھوں نے اس عامری کوئل کر کے اپنی جان اور اینے ایمان کو بچایا (روش الانف ص ۲۳۳۲ج۲)

(۱۰)۔جو تورت مسلمان ہو کر دارالحرب ہے بجرت کر کے دارالاسلام میں جلی آئے تو اس کا نکاح شوہر ہے سنخ ہوجاتا ہے اور ای طرح کوئی مردمسلمان ہو کر دارالحرب ہے دار الاسلام میں چلا آئے تو اس کا نکاح اس کا فرہ بیوی ہے سنخ ہوجاتا ہے۔

(۱۱) ۔ الا تعسکو ا بعصم الکو افر کافر عورتوں کی عصمت کوروک کرندرکھو۔ یعنی ان کو چھوڑ دواوراز دوائی تعلق ان ہے منقطع کردواور سلمان کوروانہیں کہ ایک مشرکہ عورت کواپ نکاح میں دیکھے۔ چنانچ دھنرت عمر دیفی انفائی نفائی نف

المجنوه المحنوه المحنوة المحتوة المحت

ار فتح الباري ج ۵ من: ۱۲ ۳<u>۱</u>

وقال تعالر وَقَالَ لَهُمُ نَبِيُّهُمُ إِنَّ \$ بن اسرائيل في جب اين بي سے اليَهَ مُسلَكِمة أَن يَاأتِيكُمُ أَلتَّابُون للهِ طالوت كى بادشامت كى دليل يوچى توبي فِيْدِ سَكِيْنَةٌ مِّنُ رَّبُكُمُ وَبَقِيَّةٌ أَعْلامت بيان فرماني كراس كرماته ابك مِــــمَّــاتَــرَكَ آلَ مُــوَسلـــي وَآلَ } صندوق ہوگا جس میں حضرت موی هرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي إِلَّهِ وَإِرُونِ كَتِرْ كَاتِ مِولِ كَيْ يَتِيْ حَفِرت ذلِكَ لَايَةً لَــُكُــمُ إِنْ كُــنتُـمُ لَمُ مُوى اور حضرت بارون كے عصا اور کیٹرے اور جوتے اور توریت کی پکھ تختیال ہوں گی اور تبر کات کے صندوق کے حامل فرشتے ہوں سے جس کو دیکھکر

مُؤْمِنِينَ لِ

اہل ایمان کواس کی بادشاہت کا یقین آج نے گا اور طاہر ہے کہ جو شخص قابل تعظیم اور قبل محبت ہوگا تو اس کے آٹار کی تعظیم در حقیقت ای شخص کی تعظیم ہے اورصى بهكرام كاحضور بُرنوركي زره اورملواريماليه إدرانگشتزي كوبطورتبر ك إستعمال كرنا مينى بخارى ميں مذكور ہے جس برامام بخارى نے كتاب احمس ميں ايك باب رکھا ہے باب ماذ کرمن درع النبی حیق عجر وعصاد و پیفہ وقد حدوث تمہ ومن شعره ونعله الخ ص ۲۳۸ ج ۱ اورمسئد تبرّ ک با تاران کین کی اگر تحقیق درکار ہے و جذب القلوب اور شفاء قاضی عیاض اور سید سمبو دی کی کتاب کود یکھیں۔

(۱۴۳)\_واقعه حدیبیه بین صدیق اکبرضی القد تعالی عنه کا دوطرح فضل و کم ل طاہر موا۔ ا ذل تو اس طرح ہے کہ اس ملح ہے تمام صحابہ حتیٰ کہ فدروق اعظم بھی مغموم اور نجیدہ تھے مگر صدّ بن اکبررسول القدیلفی علیه کی طرح مطمئن تھے۔ دوم یہ کہ جب عمر بن الخطاب نے اینا اضطراب حضرت ابو بمرزضًا فنلهُ مَّعَالَيْ ﷺ ہے جاکر بیان کیا تو ابو بکر دَسِمَانهُ مُعَالَى ﷺ نے حرف بحرف لفظ بلفظ وبي جواب ديا جورسول القد يتفاضير ك زبان مبارك سے كلاتھ سے

(۱۴) \_ اهام شافعی رحمه امتد تعی لی فر ماتے ہیں کہ حدیدیا کچھ صنہ حل میں ہے اور کچھ

حرم میں ہے امام احمد بن طنبل کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا قیام توحل میں تھا مگر نمازیں حدود حرم میں آگرادافر ماتے تھے۔

لہذا جس شخص کوالیں صورت پیش آئے کہ وہ حرم کے قریب ہوتو نمازیں صدود حرم میں پڑھنی جا ہئیں عبداللہ بن عمر رَصِیَا لَلْهُ تَعَالِیَٰ کا یہی عمل تھا۔

نیزال واقعہ ہے ہی معلوم ہوا کہ ایک لا کھ کا تواب مسجد حرام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ صدود حرم میں جہال کہیں بھی نماز اوا کرے گا ایک لا کھنماز وں کا تواب ملے گالے

(۱۵)۔رسول اللہ ﷺ فی جب صحابہ کونح اور حلق کا حکم دیا اور صحابہ نے اس میں ذرا تو قف کیا تو آپ نے اُم المؤمنین اُم سلمہ دَھِحَا لَدُلْمُ تَعَالَیْحَا کے مشورہ پر عمل فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ عور تول سے مشورہ کرنا جائز ہے بشر طیکہ ان کافہم اور فراست اور تقوی اور دیا نت قابلِ اطمینان ہو۔

(۱۲)۔ میل بن عمر و کے اصرار ہے آپ نے بجائے بسم القد کے بیمک انھم لکھنا منظور فر مایدا گر چہ بسم اللہ کا لکھنا اولی اور افضل تھا گر چونکہ بلمک النہم بھی حق اور درست تھ۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اولی اور افضل پر اصرار نہ فر مایا۔

## (۷۱) بیعت کی فضیلت

بیعت کی حقیقت بیعت عقبہ کے بیان میں گزر چکی ہے جس کا خلاصہ میہ ہے کہ بیعت
بیج ہے مشتق ہے جس کے معنی فروخت کرنے کے جیں۔اصطلاح شریعت میں اپنے نفس کو
بیعه وضعۂ بخت المدعز وجل کے ہاتھ فروخت کرویئے کا نام بیعت ہے۔ نفس منبع ہے اور جنت
اس کا نمن ہے انسان ہائع ہے اور اللہ عز وجل مُشتری ہے تمام عقلا کے نزویک بیمسلم ہے کہ
بیج بوجانے کے بعد جی ملک ہائع سے نکل کر۔ملک مشتری میں داخل ہوجاتی ہے۔مشتری
بی تم م تقر فات کا مالک بوجاتا ہے اس طرح مؤمن بیعت کر لینے کے بعد اپنے نفس کا
مالک نہیں رہتا اس لئے مومن کوجا بیئے کہ اب نفس میں اپنی رائے ہے کوئی تقر ف نہ کرے۔

مگر میدمعاملہ حق جل وملاء سے براہ راست تہیں ہوتا حضرات انبیا ،انڈ ملیہم الف الف صلوات القداوران کے وارثین کے توسط ہے ہوتا ہے۔

حضرات صحابہ نے جب نبی کریم علیہ الصلاق والسلیم کے دست مبارک پر بیعت کی تو اصل بيعت اللّه عز وجل يسيحني اوررسول اللّه يَكُونْ عَنْهُ ورميان مِين وكيل اور لفيل تقهيه كما قال تعالى\_

ے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے مانھوں پر ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا ﴾ تحقيق جولوك آپ سي بيعت كرتي بين يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ } جزاي نيست كهوه حقيقت مِي اللَّه تعالَى ايديهم ل

تسلیم بخاری میں سہل بن سعد رضی لفتانها این ہے مروی ہے کہ رسول اللہ بلقائلة النظامی نے ارشادفر مايا

سن پیضمن فی ماہین لحییہ 🚦 کون ہے جوائے جڑوں اور پیروں کے ورجليه اضمن له الجنة

درمیان کا ذمته دار ہے لیعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمیہ لے نومیں اس کے لئے بخسته كالفيل اورضامن ہول ۔

اس حدیث میں رسول اللہ بین کھٹائے اینے کوئمن لیعنی جنب کا ضامن قرار دیا ہے کہ اً سر اہل ایمان اس کی حنمانت اور ذمتہ داری کریں کے زبان اور شرمگاہ میں کوئی تصرف اللّٰہ عزّ وجل کی مرضی کے خلاف نہ کریں گے جو ہمارامشتری ہے تو میں القد تعالی کی طرف ہے ان کی مبیع (نفس) کانمن اور قیمت لیعنی جنب دادیے کالفیل اورضامن ہوتا ہوں۔

اس حدیث میں بضمن اوراضمن کالفظ ای بیٹے کی طرف مشیر ہےاس لئے کہ صفائت اور کفالت نیج بی میں ہوتی ہے ہت میں اگر کوئی عیب نکلے تو مشتری کو خیار عیب کی وجہ ہے اس كردكرنے كاحق حاصل ہوتا ہے ليكن مشترى الرجيع كے عيب كودياهكر بيركبدے كەرضيث اليسورة التي مآية ١٠ میں راضی ہوگیا تو خیارعیب ساقط ہوجاتا ہے اور نیج بالکل کمل ہوجاتی ہے مشتری کی جانب ہے رداور شنخ کا احتمال باتی نہیں رہتا۔

حضرات صحابہ نے جب درخت کے نیچ آپ کے دست مُبارک پر بیعت کی تو اللہ عز وجل نے بیآ یت نازل فرمائی۔

لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ البَّتِ فَقِيلَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ البَّتِ فَقِيلَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ المُوْمِنِينَ البَّهُ وَاللَّهُ عَنِ المُوْمِنِينَ البَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْ

ا بنا خیار عیب ساقط فرمایا۔ اور یہ ظاہر کردیا کہ ان حضرات نے جو اللہ عزو وجل ہے معاملہ کئی کیا ہے وہ بھی نئے نہ ہوگا۔ اللہ تعالے نے تو اپنی رضا ظاہر فرما کرا پنا خیار ساقط فرمایا ہی ہے کیکن حضرات صحابہ بھی رضینا باللہ کہ کرا پنا خیار ساقط کر چکے ہیں۔ کما قال تعالے کہ خینہ کرا پنا خیار ساقط کر چکے ہیں۔ کما قال تعالے کہ خینہ کے اللہ عنہ کہ ورضوا عنہ کے اللہ تعالے ان ہے راضی ہوا اور وہ النہ ہے کہ کہ راضی ہوئے۔

اگر چہ فدا تعالے کی طرف ہے کی عیب کا امکان نہیں لیکن صحابہ نے رضیت کہہ کرفتح

اورا قالہ کے امکان کو بھی فتم کر دیا غرض ہی کہ طرفین اپنی اپنی رضا اور فوشنو دی فلا ہر کر کے اپنا

اپنا خیار ساقط کر چکے ہیں بچ بالکل مکمل ہو چکی حضرات صحابہ اپنے نفوس اللہ عز وجل کے

حوالے اور سُپر دکر چکے بمقصائے وعدۃ اللی ان کے نفوس کا ثمن (یعنی بخت ) اللہ کے ذمتہ

واجب ہو چکا ہے حضرات صحابہ کے سواسب کا معاملہ خطرہ میں ہے۔ معلوم نہیں کس کس کی

مجنے کو خیار عیب کے بناء پر دو کیا جائے گا اور بہت سے لوگ تو دنیا بی میں اللہ عز وجل سے

اپنی بیج کی کا قالہ کر چکے ہیں جیسا کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ بھی تھیں ہے آکر کہا تھا۔

افعلنی تبیعتی

اقلنی بَیعتی اصطلاح نقبها میں اقالہ متعاقدین کے حق میں بیعت واپس کرو ہے۔
اصطلاح نقبها میں اقالہ متعاقدین کے حق میں نتج اور ثالث کے حق میں بیج جدید ہوتا ہے اس طرح جب کوئی بدنصیب حق جل وعلاء ہے اپنی بیعت کا قالہ کرتا ہے تو اس کے اور حق تعالیٰ کے مامین تو ضح بیج ہوتا ہے اور ثالث یعنی شیطان کے حق میں بیج جدید ہوتی ہے۔

إ يورة التي مآية : ١٨

امام اعظم ابوحنیفدالعمان رضی الله عند کا مسلک ہے۔

لا ربوابين المولى وعبده 🕴 غلام اورآ قاكے مابين ورتيل۔ اس لئے کہ خود غلام کے باس جو یکھ ہے وہ سب مولی ہی کی ملک ہے ہم چونکہ غلام ے بڑھکر غدم ہیں سخراُس خداوند ذوالجلال کے بندہ بی ہیں اور بندے بھی ایسے بندے ككسى طرح اس كى عبديت ہے آزانبيں ہوسكتے اور نہ بحد اللہ بم اس كى عبديت ہے آزاد ہونا جا ہتے ہیں اس لئے وہ خداوند ذوالجلال ہم سے ایک حسنہ نیکی لے کر کم از کم دہ گونہ سود ويتابح يَمْحَقُ اللَّهُ الرَّبُوا وَيُرُبِي الصَّدَقَاتِ-

الحاصل

جن حضرات نے نبی کریم مدیبالصلاۃ والتسلیم کے ہاتھ پر بیعت کی ابتد تعالے ان ہے راضی ہوااوران کے دلول کوسکینت اور طمانیت کی بیش بہاد ولت ہے معمور کیااور فتح قریب اورمغانم کثیرہ کاان ہے دعدہ فرمایا۔ کما قال تعالے ۔

لَـ هَـٰ لَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُوَّسِنِينَ 🚦 شخفيلٌ الله راضى ہوا مؤمنین ہے جس إِذْيُبًا يعُونُكَ تَحْتَ السَّجَرَةِ } وقت كدوه آب سيعت كرر تهم، فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمُ فَأَنْزَلَ الإدانت كَ يَجِيبُ جِهُ الله فَ جِوبَكِه السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُحًا } ان كراول من مها الري الله في قَريْبًا وَّمَغَانِهَ كَثِيْرَةً يَّاخُذُونَهَا } ان پراپْلِسِين اورانعام مِن وي قريبي فتح وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكَيْمًا

اور بہت ی سیمتیں جو آبندہ حاصل کریں مے اور اللہ عالب اور حکمت والا ہے۔

اورسورهٔ توبه میں ہیعت کوفوز عظیم فرمایا کما قال تعاہے فَ اسْتَبُشِ سرُوا ببَيْعِ كُمُ الَّذَي لَيْ لِين خوشيال كرواس مودے يرجوتم نے اللہ بَايَعْتَمُ بِهِ وَذَٰلِكَ مُو الفَوْرُ } تعك من كيا باور يد برى كامياني كا

اوررسول امتد پنتاخ نتینهٔ کا اسلام پر اور جمعی ججرت پر اور جمعی جب دیر اور جمعی ترک منسرات پر

ان آیات صریحداورا حادیث صیحه کے بعد بیعت کے مسنون اور مستحسن اور موجب خیرو برکت ہونے میں کسی سم کے فید کی گنجائش نہیں۔ رسول اللہ یکھی جس طرح کتب اور عکمت کے معلم اور اُست کے دلول کے مُزعی یعنی میتال اور جلا کرنے والے متصالی طرح اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ بھی جو بیعت آپ کے خلیفہ اللہ ہونے کی حیثیت سے لی، وہ خلفاء کے لئے سُدت ہوئی اور جو بیعت آپ نے معلم الکتاب والحکمة اور مُزعی ہونے کی حیثیت سے لی، وہ علماء ربانیوں اور اہل الند اور عارفین کے لئے سُنت ہوئی۔

(۱۸) ۔عثمان غنی رضی اللہ عند کی طرف ہے رسول اللہ بین علیہ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پرر کھ کر بیعت کرنااس امر کی دلیل ہے کہ غائبانہ بیعت بھی سیجے ہے۔

'' (۱۹)۔سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ کا تین بار بیعت کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ بیعت کی تجدیداوراس کا تکرارمسنون اورمستحب ہے۔

(۲۰) ۔ حدید یمن جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تل جا گئی ہے بلاکی قیدوشرط کے اُن سے اپنی رضا اور خوشنو وی کا اعلان فر مایا کے قد رَضِسی اللّٰه عَن الْمُوْمِنِیْنَ اِذْیْبَا یعُونک تَحُتَ السَّحَرَةِ اور فَعَلِمَ مَافِی قُلُوبِ ہِمْ سے ان کے اطلمین ان اور ایقان ولی اظلام کو بیان فر مایا اور فَان کَ السَّرِیْنَةَ عَلَیْهِمْ سے ان کے اظمین ان اور ایقان قلب کو بیان فر مایا کہ ان کے قلوب بالکلیہ مطمئن ہیں۔ اضطراب کا کہیں نام ونشان نہیں اور ظاہر ہے کہ جس سے اللّٰہ راضی ہوا اور جس کے دل پرسَلینت وطمانیت کونازل فر مایا ایسا شخص فل ہر سَلینت وطمانیت کونازل فر مایا ایسا شخص

نہ فی الحال منافق اور نہ فی المآل مرتد ہوسکتا ہے احادیث بیں اُن کے بہت فضائل آئے ہیں چنانچ دمند احمد میں جاہر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے فر مایا جن لوگوں نے درخت کے بنچ مجھ سے بیعت کی ہے،ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے گا۔

اوراً يَهَ مُدُوره لَقَدْ رَضِى الله عَنِ الْمُوْمِنِيْنَ إِذْيُبَا يعُوْنَكَ تَحْتَ السَّمَةِ مِنِيْنَ إِذْيُبَا يعُوْنَكَ تَحْتَ السَّمَةِ مَا فِي فَلُوبِهِمُ سَانَ كَامُوَمُنُ كُلُص اورالله كَامِضَى اور يستديده ، ونا صاف ظام رب-

حضرات شیعد فی علم مافی قُلُوبِهِم کوذراغور سے پڑھیں کہ کسطرح تن تعالی شانہ نے اُن کے دلوں کے اخلاص کوذکر فر مایا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا بید عمل تقیّہ کے بناپر نہ تھا بلکدا خلاص اور صدق نیت سے تھا فَ عَلِمَ مَافِی قُلُوبِهِم کے بعد تقیہ کا اختال باتی نہیں رہتا جب خداتعالی نے اُن کے دلی اخلاص کی شہادت دیدی تو اب نفاق اور تقیہ کا اختال خم ہوا اور اُنَابَکُم فَتُحا قَرِیْبًا وَّمَ عَافِمَ کَثِیرَةً اور فَوَ عات عظیمہ کلام چلاگیا ہے جس ٹی انھیں حضرات سے فئے خیبراور مَعَافِم ہوا کہ جن حضرات پر بیم فائم تقیم کا وعدہ فر مایا ہے اور یہ وعدہ بھی انہی تخلصین سے تھا معلوم ہوا کہ جن حضرات پر بیم فائم تقیم کا وعدہ فر مایا ہے اور بیدو بدہ بندے ہے۔

# بادشابان عاكم كے نام دعوت اسلام كے خطوط

حق جل شانہ نے سلح حدید یوقتے میمین اور موجب سکینت وطمانیت فرمایا ہے بے شک وہ فتح میمین اور موجب سکینت وطمانیت ہوئی اس لئے کہ فتح کے معنی لغت میں کسی بند چیز کے کھول دینے کے ہیں عرب کی مخالفت کی وجہ سے اب تک دعوت اسمام اور تبلیغ احکام کا درواز و بند تھا۔ اس صلح نے اس درواز ہ کو کھول دیا۔ اب وقت آیا کہ اللّٰہ عز وجل کا پیغام اُس کے تمام بندوں کو پہنچادیا جائے اور اسلام کے عظیم الشان دستر خوان پر دنیا کو دعوت اور صلائے عام دی جائے کہ آگر اس دستر خوان کے لذائذ وطیبات فواکہ اور ثمرات سے لُطف اندوز ہول۔

جن لوگوں نے القدت کی وعوت کو قبول کیا اور اسلام کے دستر خوان پر آکر بیٹھ گئے۔
د کیجئے کیا جیں کہ ایک کر کے تمام مکارم اخلاق اور تمام محاس آ داب فضائل وقواضل محامد
وشائل کا کوئی لون ایسانہیں کہ جواس دستر خوان پر نہو۔ ایسا پاک اور صاف لطیف اور شفاف
دستر خوان ہے کہ کسی ظاہری اور باطنی فحشا واور مشکر کا ذرّہ برابر بھی کہیں دھیہ اور نشان نہیں۔
دنیا ہے ہاتھ دھوکر اور اللہ عز وجل کا نام پاک لے کر کھانا شروع کیا ابھی ایک ہی دولون
حقے کے ذبان نے فوراً ہی اسلام کا مزہ اور ایمان کی حلاوت اور شیر بنی کومسوس کرلیا۔ اور
سمجھ گئے کہ دوح کی غذا تو یہ ہے اس غذا ہے دوح زندہ رہ عتی ہے۔ کفراور شرک کی نجاست
اور گندگی کھا کر زوح کا زندہ رہنا ناممکن اور محال ہے۔

الغرض نبی اکرم بیق علیہ نے حدید ہے ہوکر ماہ ذبی الحجۃ الحرام سے میں بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط سے کے نام دعوت اسلام کے خطوط سے کے کا قصد فر مایا ،صحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا۔

ابھا الغاس۔ اے لوگویس تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تمام دنیا کو بیا پیام بہبچاؤ القدت کی تم پر رحم فر مائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوار بین کی طرح اختلاف نہ کرنا۔ کہ اگر قریب بھیجنے کو کو کہا تو راضی ہو گئے اور اگر کہیں ؤور جانے کا حکم دیا تو زمین پر پوچھل ہو کر بیڑھ گئے۔

حضرات صحابہ جو کہ اطاعت اور جان نگاری اخلاص اور وفاشعاری کے بخت سے بخت استخان میں ہر موقع پر در جہ اولی میں کامیا بی کی سند اور رضی اللہ عنہم ورضواعنہ کا زرّین تمغہ حاصل کر چکے ہتے۔ بھلاوہ کب اس موقع سے چو کئے والے ہتے دل و جان سے قبیل ارشاد کے لئے تیار ہوگئے اور ایک مناسب مشورہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کہ یا رسول اللہ ملوک اور سلاطین جس خط پر مہر نہ ہواس کو قابل وثوق اور اعتاد نہیں جمھتے حتی کہ ایسے خط کو برخے تک نہیں۔ آپ نے صحابہ کے مشورہ سے ایک مہر کندہ کرائی جس کا حلقہ جا ندی کا تھا اور گھیہ بھی جا ندی ہی کا تھا مگر صنعت حبشہ کی تھی مجمد رسول اللہ اس ممر پر کندہ تھا سب سے اور گھیہ بھی جا در میان میں تھا۔ ( تاریخ طبر ی سے کے لئے لفظ محمد تھا اور سب سے اور لفظ اللہ تھا۔ اور لفظ رسول در میان میں تھا۔ ( تاریخ طبر ی سے سے اور لفظ اللہ تھا۔ اور لفظ رسول در میان میں تھا۔ ( تاریخ طبر ی

اورسلاطین اورامراء کے نام خطوط روان فرمائے اُن کوحق کی دعوت دی اور اس ہے آگاہ کردیا که رعایا کی گمرابی کی تمام تر ذمته داری تم پر عائد ہے۔

واقدى كہتے ہیں كەرىخطوط كے اخير میں ماہ ذى الحجه میں قصة حدیدیے بعدروانه كئے كئے اور بعض اہلِ سير كے نزد يك كھے بين روانہ كئے كئے مكن ہے كہ تضور پُر نُور نے شابان عالم کے نام خطوط بھیجنے کا ارادہ تو ۲ ھے کے اخیر میں فر مایا ہواور پھر کھے میں خطوط روانہ کے ہوں کے

اورا مام بہجتی فرماتے ہیں کہ غزوہ مونہ کے بعدخطوط روانہ فرمائے مگراس پرسپ متفق ہیں کہ حدیدیہ کے بعداور فتح مکہ ہے پہلے پیڈ خطوط روانہ کئے گئے۔ لعنی ال مدت ہے ماہین خطوط کا سلسلہ جاری ریاواں تداعلم۔

(۱) قیصررُ وم کے نام نامہ مُمارک

بسم الثدارحمن الرحيم اللي سرقل عظيم الروم- سلام 🕻 رسول کی طرف سے ہول کی جانب جوروم على من اتبع الهدى امَّابعد } كابراتحص بسلام بواي يرجو بدايت كا ہوں اس کلمہ کی جواسلام کی طرف لے نے والاے بعن کلمہ طیبہ کی۔ اسلام لے آ سلامت رے گا اور القد تع ہے وھرا اجرعطا الكتاب تعالوا الى كلمة 1 كركاجيها كراك كتب حق تعالى سواء بينناوبينكم أن لانعبد 🕽 كاوعره ب(أولَّتِكَ يُـوَّتُونَ أَجْرَهُمْ 🕻 مَّسرَّتَيْن ) يُس الريواس م مصروَّر داني

بَسُم اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط من محمد عبدالله ورسوله ألي الله عبد الله عبد الله عبده اوراس ك ف انبي ادعوك بدِعاية الاسلام أ اتباع كرے الابعد ميں جَهكو وعوت ويت أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتبن فان تولَّيْتَ فان عليك اثم اليرسيين ويآ اهل الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتحذبعضنا بعضا اربابا من 🚦 كرت توتمام رعاير كاسلام ندلاني

اشهدو ابانا مسلمون

دون الله فسان تمولوا فقولوا ألم كناه تجمير موكا كه تير اتباع مين اسلام کے قبول ہے بازر ہے اور اے اہل کتاب آ وَایک ایس بات کی طرف جو ہمارے اور 🖠 تمھارے درمیان میں مسلم ہے وہ بیر کہ

سوائے اللہ کے کسی چیز کی عبادت نہ کریں اور نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک گردانیں اوراللہ کے سواہ پس میں ایک دوسرے کواپٹارب اور معبود نہ بنا کمیں پس اگروہ اسلام قبول ندکریں تو آپ کہدہ بیجئے کہتم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں لعنی الله کے علم کے تابع ہو کیے ہیں۔

رسول الله والتلافظ التاحة بيروالا نامه دحيه كلبي رضى التدعنه كود برقصير روم كي طرف روانه فرمایا قیصرروم اُس وقت فارس برفتحیا بی کے شکر رہ بیس خمص ہے بیدل چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ محرم مے میں بیت المقدس بہنچے اور امیر بصری کے توسط سے قیصرروم کے دربار میں مینچ کرآ یے کا والا نامہ چیش کیا لے اوروالا نامہ پیش کرنے سے پہلے ایک مختصری تقریر فرمائی وہو ہزا۔

قیصررُ وم کے دربار میں حضرت دحیہ رضی اللّٰہ عنہ کی تقریر

ات قيصر روم جس نے مجھکو آپ کی طرف فیر بنا کر بھیجا ہے وہ آپ ہے کہیں بہتر ہے اورجس ذات پاہر کات نے اُن کو پیٹیسرینا کر بھیجاوہ سب ہی سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔لہذا جو میجھ عرض کروں اس کوتواضع کے ساتھ سینئے اور اخلاص ہے اس کا جواب و بہجئے۔اگر تواضع کے ساتھ نہ نیں گے تو اس کو کما تھ سمجھ نہیں تکیں گے اور اگر جواب میں اخلاص نہ ہوگا تو وہ جواب عادلا نهاور منصفانه نهوگا

قيصرروم \_ فرمايئے \_ دحيه كلبي رضى الله عند\_آ ب كومعلوم ہے كەحضرت سيح بن مريم صلى الته على مبينا وعديه وسلم نمازيزها كرتے تھے۔ ا فتح الري حاص ٢٥ قيصرروم - بال - بے شک نماز پڑھا کرتے تھے۔

ددیہ کلبی دفتی کفف کفف ہے۔ میں آپ کواس ذات باک کی طرف بلاتا ہوں جس کے لئے حضرت میں نمازیں پڑھتے اور جس کے سامنے جبین نیاز شکتے تھے اور جس نے حضرت میں کو بلا کیا۔ اور بعد از اس میں آپ کو بطن ماور میں بنایا اور جس نے اُن تمام آسانوں اور زمنیوں کو بیدا کیا۔ اور بعد از اس میں آپ کو اُس نمی کی حضرت موٹی اور پھر حضرت میسی خلیجا السلام نے اُس نمی اُس کی کی طرف بلاتا ہوں جس کی حضرت موٹی اور پھر حضرت میسی خلیجا السلام نے بشارت دی ہے اور آپ کو اس کا کافی اور شافی علم اور پوری خبر ہے اگر آپ اس وعوت کو قبول کو ایس تو آپ کے ہاتھ سے جاتی کریں تو آپ کے ہاتھ سے جاتی میں دوسر کے لوگ آپ کے شریک ہوں گے اور یقین جانیئے کہ آپ کا ایک پروردگار ہے جوشکرین کو کھل ڈ النا ہے اور اپنی فعموں کو بدلتار ہتا ہے۔

قیصرروم نے آپ کا والا نامہ دحیہ کے ہاتھ سے لے کرسراور آنکھوں پررکھااور بوسہ دیا۔ اور کھول کرا س کو پڑھااور کہاسو ہے کرکل اس کا جواب دوں گا۔ (روض الانف ص ۳۵۵ج۲)

اورا پے خدام کو بیت کم دیا کہ جولوگ آپ کی قوم کے میر سے ملک میں آئے ہوئے ہوں ان کو حاضر کیا جائے تا کہ اُن سے احوال معلوم کروں۔ اتفاق سے ابوسفیان قریش کی ایک جماعت کے ساتھ اس وقت بغرض تجارت شام آئے ہوئے تنے مقام نخز ہ میں تھے ۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تنے ، قیصر کے آ دمی ان کو غز ہ سے جاکر لائے اور در بار میں حاضر کیا بڑی شان وشوکت سے در بار منعقد کیا عظما ءروم اور سیسین اور رہبان سب حاضر تھے۔

جماعت عرب سے اقل مخاطب ہوکر بدوریافت کیا کہتم میں سے اس مدی نؤت کا سب سے زیادہ قر بی رشتہ دارکون مخص ہے، ابوسفیان نے کہا میں، قیصر روم نے کہا تم میرے قریب ہوجاؤاور باقی قریش کی جماعت کوان کے پیچھے لے جیٹنے کا حکم دیا۔ اور بدکہا کہ میں اُن سے پچھ دریافت کرول گا اگر جھوٹ بولیس تو تم ان کی تکذیب کردیتا۔ ابوسفیان کہتے ہیں اگر مجھوٹ بولیس تو تم ان کی تکذیب کردیتا۔ ابوسفیان کہتے ہیں اگر مجھوٹ بولیا۔ کہتے ہیں اگر مجھوٹ بولیا۔ بعدازاں حسب ذیل گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔

الما كدهيا اورمندو كم كالحاظ محمديب الع شاوية التح البارك

قيصر يتم من ان كانب كيا إ\_

ابوسفیان۔وہ بڑے عالی نب ہیں ان سے بڑھ کر کسی کانسب ہیں۔

قیصر \_ کیاان کے آباؤاجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا۔

ابوسفيان تبيس\_

قیصر۔کیاتم لوگول نے ان کودعوائے نبوت سے پہلے بھی جھوٹ ہو لتے پایا ہے۔ ابوسفیان نبیس۔

قیصر۔ان کے پیروکس میں کے لوگ ہیں امراء اور دولت مند ہیں یا غرباء اور کمزور۔ ابوسفیان۔اکٹر غرباء اور ضعفاء۔

قیصر۔ان کے بعین روز بروز برحتے جاتے ہیں یا تھٹتے جاتے ہیں۔

ابوسفیان۔ون بدن زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔

قیصر۔کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعدان کے دین سے بیز اراور متنفر ہوکر مرمد بعنی ان کے دین سے پھر بھی جاتا ہے۔

ابوسفيان نبيس مع

قیصر کیادہ خلاف عہد بھی کرتے ہیں۔

ابوسفیان \_ بھی نہیں آج تک اُنھوں نے بھی عہد تکی نہیں کی لیکن آجکل ہمارے اور اُن کے مابین ایک مدت صلح تھہری ہے تعلوم اس میں کیا کرتے ہیں ابوسفیان کہتے ہیں کہ

سوائے ایک بات کے جمجھے کی اور بات لگانے کا تہیں موقع نہیں ملے۔ ابنِ اتحق کی روایت میں ہے۔

ابوسفیان کہتے ہیں خدا کی تشم قیصر نے میری اس بات کی طرف جو میں نے اپنی طرف سے مال گیا۔ دروبرابر بھی التفات نہیں کیا۔

فوالله ما التفت اليهامني

قیصر میں ہے ، ن سے لڑے بھی ہو۔ ابوسفیان مہاں۔ قیصر رکڑائی کیسی ربی۔ ابوسفیان میں موعالب ہوئے اور بھی ہم۔

قیصر۔وہ تم کوکس چیز کا حکم دیتے ہیں۔ الامنیاں سے کہتر میں کا ک

ابوسفیان۔ وہ بد کہتے ہیں کہا یک اللہ کی عبادت کر وکسی کواس کے ساتھ تثریک نہ کرواور کفر اور شرک کے تمام مراسم جوتمھارے آبا ، واجداد کرتے ہتھےان سب کو ایکاغت چھوڑ دو۔ اور نماز اور زکو قاور چی تی اور باک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔

جاتے ہیں یا گفتے جاتے ہیں تم نے کہا۔ بڑھتے جاتے ہیں بیٹک ایمان کا بھی حال ہے اس کے بیروروز بروز بڑھتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہوہ حدِ کمال کو بیجی جائے۔ میں نےتم ہے وریافت کیا کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان کے دین ہے ناراض اور بیزار ہوکر مرتد بھی ہوجاتا ہے تم نے کہانہیں نے شک ایمان کا یہی حال ہے کہ جب اس کی شیرینی اورحلاوت اوراس کی فرحت ومسرّ ت دلول میں ساجائے تو پھر کسی طرح نبیں نکلتی ، میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیاوہ بدعہدی کرتے ہیں تم نے کہانہیں۔ بےشک پیغمبروں کی یہی شان ہوتی ہے وہ بھی بدعہدی نہیں کرتے ، میں نےتم سے لڑائی کے متعلق دریافت کیاتم نے کہا بھی وہ غالب اور بھی ہم غالب بیتک انبیاء کے ساتھ ابتداء اللہ تق کی کا ایب ہی معاملہ ہوتا ہے بھی غالب ہوتے ہیں اور بھی مغلوب تا کہان کے تتبعین کے صدق اوراخلاص کا امتحان ہوتار ہے کیکن انجام کارغلبہ اور فتح انھیں کو ہوتا ہے میں نے تم ہے دریا فت کیاو ہم کوکن چیز ول کا تھم دیتے ہیں تم نے کہااللہ عز وجل کی عبادت کا تھم دیتے ہیں شرک اور بُت پرتی ہے منع کرتے ہیں۔نمازاورز کو ۃ اور بچائی اور یاک دامنی وغیرہ کا تھکم کرتے ہیں آگر بیتمام چیزیں جو تم نے بیان کی ہیں تیجے ہیں تو وہ باائب نبی ہاوروہ عنقریب اس جگہ کا ما لک ہوگا جہاں میرے بید دونوں قدم ہیں۔ مجھکومعلوم تھا کہ بیہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ کیکن بیا گمان نہ تھا کہتم میں ے ظاہر ہوں کے مجھے اُن کے ملنے کی بڑی تمنا ہے، اگر میں آپ کی خدمت میں پہنچ جا وَل تو آپ کے قدم دھلایا کروں۔بعدازاں آپ کاوالا نامہ تمام مجمع کویڑھ کرسنایا گیا۔

خط کا سنانا تھا کہ ایک شور برپا ہو گیا اور ہر طرف ہے آ وازیں بلند ہونے لگیں۔ ابو
سفیان کہتے ہیں اُس وقت ہم سب کو باہر نکال دیا گیا۔ باہر آنے کے بعد ہیں نے کہا کہ
تعجب کی بات ہے کہ آپ ہے روم کا باوشاہ بھی ڈرتا ہے، اسی روز ہے جھکو یقین کائل ہو گیا
کہ آپ کا دین ضرور غالب ہوکر رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعی لی نے مجھکو اسلام کی توفیق دی
(بخاری شریف و فتح الباری ) مع

ا۔ اس حدیث کوامام بخاری نے متعد وابواب میں ذکر فر مایا ہے حافظ عسقدانی نے دوباب میں اس حدیث پر مفضل کلام فر مایا ایک بدءالوحی ۳۰ ج اول تاص ۲۸ ج اول اور دوسرے کتاب النفیسر سور و آل عمران ص ۱۰۸ ج ۲۸ ص ۱۲۸ ج۸

امام زہری فرماتے ہیں کے عبدالمعک بن مروان کے زمانہ میں ابن الناطور نصاری کے ایک بڑے الم نے مجھے بیان کیا کہ جوقیصر کے اس دربار میں شریک تھا کہ قیصر نے اس در بار کے بعد رومۃ کے ایک بڑے عالم کوجس کا نام ضغاطر رومی تھا آپ کے بارے میں خط لکھا۔ شخص آ سانی کتابوں ہے بخو بی واقف تھا، خط کھوانے کے بعد بیت المقدس ہے خص کی جانب روانہ ہوا باوش وخمص میں تھا کہ اس کا جواب آیا کہ بیرو ہی ہیں جن کا ہم کوانتظار ہے اور جن کی علیہ السلام نے بشارت دی ہے میں نے ان کی تصدیق کی اور میں ان کا اتباع کروں گا ،ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں۔

تم ضروران کی تقیدیق کرواوران کا اتباع قبول کرو بادشاہ نے ایک عظیم الشان در بار منعقد کیا اور تمام بطارقهٔ زوم کوجمع کیا اورتمام دروازے بند کراد ئے اورخو دایک جھر و کے اور بالاخانه میں بیشے اور و بال ہے تمام در باریوں کومخاطب کر کے بہ کہا۔

يسام عشر السروم انسى إلى المرووروم تحقيق مِن نع كوايك عظيم قدجمعتكم لخير أنه قدا تاني إالثان فيرك لي جمع كيا بوه يدك كتاب مذا الرجل يدعوني أمير إلى المضم كاايك نطآيا ب الى دينه وانه والله لنبي الذي 🕻 جس مين اس ئے مجھکوا ہے وين کي دعوت كنا ننتظره ونجده في كتبنا إوى إدرالبت تحقيق فداكى تم يهوبي ني فهلموا فلنتبع ولنصدقه إلى بن حن كيم منتظر بن اورجن كوائي

فتسلم لنا دنیا ناو آخرتنا۔ ﴿ كَابُول مِن يَاتِ إِن أَوَاوردورُومِم

سب مل کر اُن کا اتباع اور ان کی تصدیق کریں تا کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سلامت رہیں۔

یہ سنتے ہی تمام بطارقۂ روم چلا اُٹھے اور نکلنے کی غرض ہے اُٹھ کر بھا گے دیکھا کہ دروازے بند ہیں بادشاہ نے تھم دیا کہ واپس بلاؤ۔ واپس بلاکر بیکہا میں تم کوآ زمانا جا ہتا تھ تمهاری دینی شدّ ت اورمضبوطی اور مدہبی پختگی دیکھکر مجھ کومسرّ ت ہوئی پیشن کر سب خوش ہو گئے اور بادشاہ کے سامنے تجدہ میں گر پڑے بعدازاں قیصر نے دحیہ کلبی رضی القد عنہ کوتنہائی الاس عالم كانام اين الناطور ب جيرا كمي بخاري من قدكور بدراجع ( فتح الباري ص ٢٨ ج ١)

میں بلا کر ہیکہا۔خدا کی تتم میں خوب جانتا ہوں کتمھارے دوست نبی مرسل ہیں مجھکو اندیشہ ہے کہ روم کے لوگ مجھکو قبل نہ کر ڈالیس اگر مجھکو بیاندیشہ نہ جو تا تو میں ضروراُن کا اتباع کرتا ہم ضغاطر۔رُوم کے اسقف اعظم کے پاس جاؤوہ بہت بڑا عالم ہے جھے سے زیادہ علم رکھتا ہے، نیز رومیوں میں اس کی عظمت ووقعت مجھ ہے بہت زائد ہے تم اُس کے باس جاؤاورا پنے پنیمبر کا حال بیان کرو۔وحیہ کلبی رضی القد تعالے عنہ ضغاطر کے یاس پہنچے اور آپ کا تمام حال بیان کیا ضغاطرا نے کہا خدا کی سم وہ نبی مرسل ہیں ہم اُن کی شان اور صفت آ سانی کتابوں میں کہمی ہوئی یا تے ہیں ہے کہہ کرا یک حجرہ میں گیا اور سیاہ کپٹر ہے جو پہلے ہے سینے ہوا تھا اُن کو ا تاركرسيد كيرے بدلے اور عصالے كركنيد بين آيا ورسب كو خاطب كر كے يہا:

يامعشسر الروم انه قدجاء ألا الكروه روم احمجتني التنافية كياس ناكتاب من احمد يدعونا فيه إلى خطآيا بحس من احمد يدعونا فيه السي السلسه عزوجيل وانبي لل كاطرف بلايام من تو كواي ديتا مون كه اشهدان لا الله الا الله وأن أله التدكيروني معبودتيس اوراحر مجتبي الله کے بندے اور اُس کے رشول ہیں۔

احمد عبده ورسوله

یہ سنتے ہی تمام لوگ اُس پر ٹوٹ پڑے بیبال تک کدا ہے مار کر چھوڑ اوجیہ رضی الندعنہ نے لوٹ کر بیتمام حال قیصر سے بیان کیا۔ قیصر نے کہا مجھکو بھی یہی خوف ہے کہ لوگ میرے ساتھ مجی ایبا ہی معاملہ کریں گے (تاریخ طبری ص ۸۷ جس وص ۸۸ البدایة والنهلية ص١٢ ج٣ تاص ٢٦٨ ج٣ \_ الجواب المحيح ص٩٥ ج او فتح الباري ص٩٣ ج١) ع

مجم طبرانی میں ہے کہ قیصرِ روم نے دحیہ رضی اللہ عنہ سے بیاکہا کہ میں خوب جانتا اور بہجانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں جبیبا کہ ضغاطر نے کہالیکن میں اگر ایسا کروں تو میری سلطنت جاتی رہے گی اورروم کے لوگ جھے کوتل کرڈ الیں۔

ا ۔ حافظ عسقلانی کو فتح الباری میں اس بارے میں تائل ہے کہ منغاطر اور رومیہ کا عالم دو مخص میں یا ایک شخص اور منغاظر ای رومیے کے عالم کا نام ہے لیکن طبری کے اس سیاق ہے جوہم نے چیش کیا ہے اس سے مباور بیرمعلوم ہوتا ہے کہ دو تخص میں۔ والقدت کی اعلم ۱۳ ۔ سے سے بیتر م واقعہ تفصیل کے ساتھ تاریخ طبری اور انجواب انسی میں نہ کور ہے مگراس واقعہ کے پچھاجزاء فتح الباری میں بھی نہ کور میں اس لئے حوالہ میں فتح الباری کا نام بھی شامل کرویا گیا ۱۳۔

لیکن قیصرنے آپ کے اس ارشاد پرنظرنہیں کی۔ اسلام لاسَلامت دہےگا۔ أسلِمُ تَسَلَمُ اگراسلام لے تاتو دنیااورآخرت دونوں اس کی سلامت رہتیں۔

# يحميل

قیصرروم نے نہایت عزت واحترام کے ساتھ آپ کے والا نامہ کوسونے کے فلمدان میں رکھا۔امیر سیف الدین منصوری فرماتے ہیں کہ مجھکو ایک مرتبہ شاہ منصور نے بچھ مدارت وے کرشاہ مغرب کے پاس بھیجاشاہ مغرب نے ایک سفارش کی غرض ہے مجھکو شاہ فرنج کے یاس روانہ کیا جو قیصر روم کی اولا دمیں سے تھا جب میں شاہ فرنج کے باس سے واپسی کا ارادہ کیا تو تھہرنے کی بابت اصرار کیا اور بیکہاا گرآ پٹھہر جائیں تو ایک عظیم انشن اور نادر چیز و کھل وَں گا میں تھہر گیا۔ ایک صندوق منگایا جس برسونے کے پتر جڑے ہوئے تھے اس میں ے ایک سونے کا قلمدان نکالا اور اس کو کھولا تو اس میں ہے ایک خط نکلا جو حربر میں لیٹا ہوا تھا۔اکٹرحروف اس خط کے اُڑ چکے تھے بادش و نے کہا۔ بیآ یہ کے پیٹمبر کا خط ہمارے دادا قیصر کے نام جو وراثة جم تک پہنچا ہے اور ہمارے داوانے بیدوصیت کی تھی کہ جب تک بدوال نامة تمهارے یا سمحفوظ رہے گااس وقت تک سلطنت باتی رہے گی۔ بہذاا بنی سلطنت کی وجہ ہے ہم اس خط کو بیجد تھ ظت اور تعظیم و تکریم کرتے اور نصاری ہے پوشیدہ رکھتے ہیں ا

#### فوائد ولطائف

(١) \_ خط كى ابتداء المدعز وجل كے نام ہے ہونى جا بيئے جيسا كرسليمان عليدالسلام في ملك سباکے نام جب والا نام تحریر فر مایا تو بسم القدار حمن الرحیم ہے اس کی ابتدافر مائی۔ (٢) ـ خط بصيخے والا اپنا نام يملے لکھے اور مکتوب اليه كا نام بعد ميں جيسا كه رسول الله يلق الله نے اینانام پہلے لکھوایا۔اور بعد میں شاہ روم کا حضرات صحابہ کا یہی معمول تھا کہ جب آپ کو خط لكھتے تو يملے اينانا م لكھتے ۔ ( كذ في شرح ابنى ري موا ماما نووي ش ٨١)

کین ضروری اور واجب نہیں۔ رسول اللہ یکھی تاہیں نے حضرت علی اور خالد بن الولید کو ایک جگہ بھیجاو ہاں پہنچ کر دونوں حضرات نے آپ کی خدمت میں عریضہ کھا حضرت علی نے تو آپ کا نام مُبارک بہلے لکھا اور اپنا بعد میں اور حضرت خالد نے اپنا نام بہلے لکھا جس سے معلوم ہوا کہ دونوں اُمر جائز ہیں۔

(٣) ۔ آپ نے اپ نام کے ساتھ عبداللہ کا لفظ اضافہ فربایا اس میں نصاری کے عقیدہ فاسدہ الوہیت مسیح کے ابطال کی طرف اشارہ تھا کیسی علیہ الصلاۃ والسلام معاذ اللہ فدانہ علیہ ملک اللہ کے بندے اور اُس کے محتر مرسول تھے جن کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا یا نیز اشارہ اس طرف بھی تھا کہ جتنے پنیم بھی آئے سب کے سب اس کا اقر ارکر تے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، معاذ اللہ فدانہیں۔

(۷)۔الی ہو قل عطیم الروم. برقل کے بعد عظیم الروم کالفظ بڑھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب کفار سے مکا تبت اور مراست کی جائے تو مناسب القاب سے ان کو خطاب کیا جائے۔(شرح ابنخاری للنووئ)

ار فتح الباري ج م من: ۱۲۸

(۲)-اسلم تسلم يؤتك الله الله الملام كآسلامت رب كا اورالله تعال الجرك مرتين-

ایک اجرائے مابق نی پرایمان لانے کی وجہ سے اور ایک اجر نی آخر الزمان پرایمان لائے کی وجہ سے اور ایک اجر نی آخر الزمان پرایمان لائیکی وجہ سے کما قال تعالیے اُولِیْكَ یُوْتَوُنَ اَجُرَهُمُ مَّرَّتَیْنِ۔

(4) - فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اثم الاريسيين الرَّوْفَ اسلام عدور دانى كى توتمام رعايا كا گناه تيرى كرون پرجوگا -

اس لئے کہ جو تحص کی گرابی یابدایت سے بازر ہے کا سبب ہے اس کا گناہ بھی اس کے کہ جو تحص کی گرابی یابدایت سے بازر ہے کا سبب ہے اس کا گناہ بھی اس کے سرر ہے گا۔ قال تعالمے وَلَيَحْمِلَنَّ اَنْقَالَهُمْ وَاَنْقَالًا مَّعْ أَنْقَالِهِمْ

(۸)۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تق کی عنہ کو خط دے کر تنہا روانہ فر مانا اس کی دلیل ہے کہ خط قبت اور معتبر ہیں تو تنہا دحیہ کو بھیجنے سے کیاف کدہ۔ معتبر ہے نیز خبر واحد قبت اور سند ہے اگر خبر واحد معتبر ہیں تو تنہا دحیہ کو بھیجنے سے کیاف کدہ۔ (گذا قالہ الله مام النوویؒ فی شرح ابخاری)

(۹) \_ نیزاس سے رہی معلوم ہوتا ہے کہ مستورالحال کی روایت معتبر ہے جب تک کوئی قرینہ اس کے کذب اور خط کا نہ ہواس لئے کہ حضرت دجیہ ہرقل کے حق میں مستورالحال ہتھے۔

(۱۰) \_ ہر قل خوب جانت تھ کہ آپ وی ہیں جن کی حضرت میسی علیہ السلام نے بشارت دی ہے لیکن اسلام نہیں الا یا \_ جس ہے معلوم ہوا کہ ایمان نام \_ جانئے اور بہچا نے کا نہیں بککہ مانئے اور نہجا نے کا نہیں الا یا \_ جس ہے معلوم ہوا کہ ایمان نام \_ جانتا ہوگر مانتا نہ ہوتو وہ شخص بکلہ مانئے اور شہر کر مسلمان نہیں \_ اسی وجہ ہے علما محققین کا قول یہ ہے کہ سیحے یہ ہر قل شاہ روم اسلام نہیں لا یا منداحمد بن ضبل میں ہے کہ ہر قل نے تبوک ہے ایک خط سخضرت بلین تائیل کولکھا جس میں یہ لکھا کہ میں مسلمان ہوں آپ نے فرمایا کہ میشخص جھوٹ ہے ابھی تک اپنی فسر انبیت پرقائم ہے ۔

# (۲) خسر ویرویز کسری شاہ ایران کے نام نامہ مُبارک

بسم التدارحن الرحيم من محمّد رسّول الله اللي أمن جانب محدر سول الله بجانب كري شاه فارس-سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا عملي من اتبع الهدى والمن التاع كرے اور اللہ اور أس كر رسول بر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نبیں وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں محمدا عبده ورسوله ادعوك 🕻 اورمحصلى الله عليه وسلم الله كي بند اوراس كرسول بين مين جهكواللدعرة وجل كي حكم کے مطابق اس دین کی دعوت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسُول ہوں تمام لوگوں کی طرف تا كەۋراۋى اس مخفى كوجس كا دل زندە ہے اور بوری ہو جبت اللہ کی کافروں پر اسلام لاسلامت رہے گا اورا گرتونے روگر دانی کی تو تمام مجول كا گناه تجھ ير ہوگا۔

بِسُمُ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ط كسرئ عَظِيهم فارس سلام بالله ورسوله وشمد ان لا اله 🕽 الا الله وحده لاشريك له وان بدعاية الله عزوجل فاني انا رسول الله الي الناس ل كُلُّهمُ لانذر من كان حيا إ ويحق القول على الكافرين اسلم تسلم ل فان تولیت فعليك اثم المجوس-

رسول الله يلق علينا في عبدالله بن حداف مهمي رضيًا فله تعالي كوبيروالا نامه دے كرروان فرمایا۔ کسریٰ آپ کے دالا نامہ کود کیھتے ہی آگ بگولا ہو گیااور خط کو جا ک کرڈ الا اور یہ کہا کہ یہ خص مجھ کو یہ خط لکھتا ہے( کہ مجھ برایمان لے آؤ) حالانکہ پیخص میراغل م ہے۔عبداللہ بن حذافة نے آکرآپ ہے واقعہ بیان کیا آپ نے فر مایا کسریٰ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے اور بارہ یارہ ہو گیااور کسریٰ نے با ذان گورنریمن کولکھا کہ فوراْ دوقوی آ دمی حی زروانہ کرو کہ دہ اُس شخص کوکہ جس نے ہم کو بیہ خطالکھائے گرفتار کر کے میرے سامنے لائیں۔

لِهِ كُما قَالَ تَعِيلِي قُلْ مِالنَّهِا المَّاسُ الَّيْ وسُولَ اللَّهِ الْمِكُمُ حِمِيْعًا ١٦٠ ﴿ إِن واللَّا عَامِهِ مِنْ يَوُ جَلَتُ اللَّهُ الْمِكُمُ حِمِيْعًا ١٦٠ ﴿ إِن وَاللَّا عَامِهِ مِنْ يَوَا مَنْ اللَّهِ الْمِلْكُورِ حَمِيْعًا ١٦٠ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ وودو جركا مستحق ندقدا يزرقاني من ٣٣١ج٦

باذان نے فوراُ دوآ دمیول کوآپ کے نام ایک خط دے کرروانہ کیا۔ جب بید دونوں آ دمی باذان كاخط لے كر بارگاہ نوت ميں مہنج تو آپ كى خدا دادعظمت وہيت ے تفرتھر كاينے لگےای حالت میں باذان کا خطآ ہے کی خدمت میں پیش کیا خط سکر آ ہے مسکرائے اور دونو ل کواسلام کی دعوت دی اور پیفر مایا که کل آنا۔ اگلے روز پیدونوں شخص حاضر خدمت ہوئے آپ نے فرمایا آج شب میں فلاں وقت القد تعالے نے کسریٰ پراس کے بیٹے شیرویہ کو مسلّط کردیا۔ اور شیروب نے کسریٰ کوتل کر ڈالا۔ بہشب سہ شغبہ کی شب تھی دس را تیں ماہ جمادی الا دلی مے کے گزر چکی تھیں آپ نے فر مایاتم واپس چلے جا ؤ۔اور باذ ان سے جا کر ہیہ سب حال بیان کر دواورفر مایا که باذ ان ہے بیجی کہددینا کہ میرادین اور میری سلطنت و ہال تک ہنچے گی جہاں تک کسریٰ کی پینچی ہے باذان نے سن کریہ کہا کہ یہ بات بادشاہوں کی سی نہیں اگر پیخبر سیجے ہےتو خدا کی شم وہ بلاشبہ نبی ہیں چنانچہاں خبر کی تصدیق ہوگئی باذان مع اینے خاندان اور رفقاءاوراحباب کے مشرف باسلام ہوگیا۔اورا پنے اسلام سے حضور پُرنورکو

(۳) نجاشی شاہ حبشہ کے نام نامہ مُمبارک

مسحمد رشول الله ألبي 🕻 جانب سے نجاشی شاہ حبشہ کی طرف سلام النجاشي ملك الحبشة سلام 🕽 بوجه يراه بعدين حمروثناء كرتا بول الرخدا عبلیك امسابعید فیانی احمد 🚦 کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی حقیقی اليك الله الدى لا الله الا سو إلى بادشاه بتمام بيبول سے ياك بائن المسلك القدوس السلام أوية والااورسب كانكبال كوابى ويتابول المؤمن المهيمن واشهدإن 🕽 كيسي مريم كي بيني التدكي فاص روح عيىسى بن مسريم روح اللَّه أوراس كاكلمه بين جس كوالقدتعالي في مريم وكسمته القاها الى مريم 💈 پاك كي طرف اقا كيا پس عامله بوكيل

بسسم الله الرَّحُمٰنِ الرَّجِيمِ من للله الله الرَّمِيم محد الله الرحم محد الله ك رسول كى

إ البدلية والنهاية \_ج ٢٠١٨. ٢٧٨ \_ ١٤٢ \_ زرقاني ج ٢٠٠٣ .

ل بيأ س نجاشي كا نام تقا ١٢ ـ

البتول الطيبة الحمونة وحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق ادم بيده وانى ادعوك السي السلم وحده لاشريك لمه والموالاة على طاعت وان تتبغى وتومن بالذى جاء نى فانر رسول الله وانى أدعوك وجنودك الى الله تعالم فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهدئ-

عیسیٰ علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص رُ وح اور نفخ ہے پیدا کیا جیسے آ دم علیہ السلام کو اپنے بے چون وچگون ہاتھ ہے کے پیدا کیا ہیں جھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی اطاعت اور فرما نہرداری کی مخبت کی طرف اور اپنے فرما نہرداری کی مخبت کی طرف اور اپنے انتہاع کی طرف اور اپنے التہ کی طرف اور اس بات کی طرف کہ جو التہ کی طرف اور اس بات کی طرف کہ جو التہ کی طرف اور اس بر ایمان لا تحقیق میں اللہ کارسول ہوں۔

سی بیخی کو اور تیرے تمام شکروں کو القد کی طرف بلاتا ہوں میں اللہ کا بیام بہنچا چکا اور نفیحت کی پس میری نفیحت کو قبول کرواور سلامتی ہواس پر جو ہدایت کا اتباع کر دین امید نے آپ عمرو بن امید ضمری القد تعالیٰ عنہ کو یہ خط دے کر روانہ فر مایا عمر و بن امید نے آپ کا خط پہنچایا اور بادشاہ سے مخاطب ہوکر سے کہا اے اسحمہ لے جھے آپ سے پچھ کہنا ہے۔ امید ہے کہ آپ غور سے نیل گے ہمیں آپ پراعتا واوراطمینان اور آپ سے حاصل ہوئی آپ جب کہ آپ میں آپ براعتا واوراطمینان اور آپ سے حاصل ہوئی آپ جب بھی آپ سے کسی خیر اور بھلائی کی اُمید کی ہمیں وہ بھدئی آپ سے حاصل ہوئی آپ معلوم ہوا ہو وہ ہمار سے اور آپ کے مابین شاہد عاول ہے جس کی شہادت رونہیں کی جاسکی معلوم ہوا ہو وہ ہمار سے اور آپ کے مابین شاہد عاول ہے جس کی شہادت رونہیں کی جاسکی معلوم ہوا ہو وہ ہوا کہ ہے کہ جوا ہے فیصلہ میں عدل اور انصاف سے تجاوز نہیں کرتا۔ اگر آپ نے اس وعوت کو قبول نہ کیا۔ تو آپ اس نی امی کے حق میں ایسے ہی خابت ہوں گے جسیا کہ یہود عیسی علیہ السلام کے حق میں رسول اللہ چھڑھیں نے اپنے قاصد اور سفیر اور وں جم سے زیادہ امید ہے۔ جو یا کہ پاکھی روانہ فرمائے ہیں کیکن بنسبت دوسروں کے تم سے زیادہ امید ہے۔

## نحاش كاجواب

نجاثی نے کہامیں گواہی دیتا ہوں اور قتم کھاتا ہوں کہ آپ وہی نبی امی ہیں جن کا اہل كتاب انتظاركرتے تھے۔اورجس طرح موى عليه السّلام نے راكب الحمارے عيسى السلام کی بشارت دی ہے ای طرح را کب انجمل ہے محمد رسول الله بالقطافی کی بشارت دی ہے اور مجھے آپ کی نبوت ورسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ پینی مشاہدہ کے بعد بھی میرے یقین اور اذعان بين اضافه نه به وگا\_ (جبيها كه بعض صالحين كامقوله ہے ليو كشف البغيطياء ميا اذددت يقينا. اگريرده بھي اٹھاديا جائے توميرے يقين ميں زيادتي شہوكي) اورآب کے والا نامہ کوآئھوں سے لگایا اور تخت سے اتر کرز مین پر بیٹھ گیا۔ اور اسد م قبول کیااور حق کی شہادت دی اور آپ کے والا نامہ کا جواب<sup>لک</sup>ھوایا۔

## نجاشی کی طرف ہے آ یہ کے والا نامہ کا جواب

لبهم الندالرحن الرحيم\_ محمد رسول التدكي جانب نحاثني أسحم بن ابجز 🥻 آپ بریس تعریف کرتا ہوں اُس ایک خدا کی جس نے مجھکو اسلام کی مدایت اور لا توفیق مرحمت فرمائی۔ یا رسول اللہ آپ کا والا نامه پہنچا عیسی علیه السلام کی بابت جو میچھ آپ نے ذکر کیافتم ہے آ سان اور

بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط الى مُحمَّد رسول الله من النجاشي الاصحم بن ابجز 🕽 کي جانب سے سلام ہوآپ پراے اللہ سلام عبليك يا نبى الله للم كي يغير اور رحمتين اور بركتين مون الله كي ورحمة الله وبركاته احمد الله الذي لا الله الاسوالذي هداني للاسلام اما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فماذكرت من امرعيسي فورب السما والارض ان للزمين كيروردگار كيسي عليدالسوماس عیسی مایزید علی ماذکرت } سے ذرہ برابر زیادہ نہیں بلاشہ انکی شان ثُغُوُفًا انَّه كماقلت وقد عرفنا 🕽 وبي ب جو آپ نے ذكر كى جو دين

مابعث به الينا وقد قرينا ابن 🕻 دے كرآپ بماري طرف بھيج گئے ہم نے عمك واصحابه فاشهدانك الانفسى وان شئت ان أتيك اللهـ

اس کو بہجان لیا اور آپ کے ابن عم اور اُن رسول الله صادقا مصدقا وقد 💈 كرنقاء كي مماني كي يس شي كواي ويتا بايعتك وبايعت ابن عمك و 🕻 مول كرآب الله ك يج اورتقديق ك اسلمت على يديه لِلّه رب 🕽 موت رسول مين من ن آپ ساور العالمين وقد بعثت اليك ل آپ كاين م سيعت كي اوران ك بابنى ارها ابن الاصحم بن إلى الله بالله العالمين كولة الامالايا الاسجىز فسانسى لا اسلك } آپك فدمت بس ايخ بيشار إن اسم کو بھیجا ہوں۔ میں صرف اپنی ذات کا فعلت بيا رسول الله فاني 🚦 ما لك بول اگر اشاره بوتو مِن خود غدمت اشههد ان مساته قسول حق 🕻 من حاضر جون یا رسول الله میں گواہی ویتا والسسلام عليك يا رسول أبول كآب جو يحفر مات بين وه بالكاحق ہے سلام ہوآ پ براے اللہ کے رسول۔

نبی شی نے اپنے بیٹے کوحبشہ کے ساٹھ آ دمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار کر کے آپ کی خدمت میں روانہ کیالیکن وہ کشتی راستہ میں غرق ہوگئے ہا

**729** 

یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کی طرف مسمانوں نے <u>۵ھ</u> نبوی میں بجرت کی اس کا نام اصحمہ ہے مفرت جعفر کے ہاتھ پر اسلام الایا ور رجب <u>9 ج</u>یس اس نے وفات یا تی جس روزاس کا انتقال ہوا ای روز رسول اللہ بلوٹائیٹیائے مدینہ میں اس کی و فات کی خبر دی اور عیدگاہ میں صحابہ کے ہمراہ جا کرنجاشی کی غائبانہ نماز جناز ویڑھی۔

اسلام کا ایک خطاس کے نام بھی روانہ فر مایا جس کوامام بیمتی نے ابن آختی ہے روایت کیا ہے

م. ع زادالمهاوج ۱۳ من ۴۰ مهراية الحياري لا بن قيم ص ۴۴ \_ررقا في من ۴۳ ص ۳۳۵۲۲۳۳۳

بالله ورسوله وشهدان لا اله 🕽 الا الله وحدة لاشريك له لم عوك بدعاية الله فاني انا رسوله فاسلم تسلم يا اهل بيننا و بينكم ان لانعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشمد وابانا مسلمون فان ابيت فعليك اثم النصاري من قومك

من النبي معجمد صلى الله } از جانب محصلي التدعليه وسلم بطرف ني شي عليه وسملم البي النجاشي أعظيم فبشماام مواس يرجو بدايت كالتاع الاصحم عظيم الحبشة سلام أ كراورالله اورأس كرسول يرايان على من أتبع الهدئ وأمن ألاع اورشهادت و كدالقدايك عولى اس کا شریک نبیس ندا سکے بیوی ہے اور ند اولا د۔اور گواہی دے کہ محرامتٰد کے بندے يتعضد صاحبة ولا ولدا وان أورأس كرسول بين بين تجملو الله كي معدمدا عبده ورسوله واد أوعوت وينا والتحقيق مي الله كارسول موس اسلام السلامت رے گا۔ا۔ اہل كتاب آ وَا <u>یک</u> صاف اور سیدهی بات کی طرف جو الكتاب تعالو إلى كلمة سواء للج بهار اور مهار ورمين بين مسلم ب وہ یہ کہ ہوائے خدا کے تک کی بندی نہ کریں اوراس كے ساتھ كوشريك ندكريں۔اور آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ ا بن نکس لیس اُ سر روگر دانی کریں تو کہد دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان اور اہلہ کے فرمانبردار بیںائے تجانتی اً برتو نے اس م کو قبول کرنے ہے انکار کیا تو تیری قوم کے تمام نصاري كا گناه تجھ ير ہوگا۔

اس نجاشی کا اسلام ثابت نہیں ہوااور نہ اس کا نام معلوم ہوا جا فظ این کثیر فرماتے ہیں کہ یہ نبی شی ۔ اُس نبی شی کے ما، وہ ہے کہ جو حضرت جعفر کے باتھ پرمسلمان ہوا '' و کلامہ بعض اوً والكوالتياس ہو گيا اور دونو الكوايك ہي تنجھ ليا تھيج مسلم كي روايت ہے صراحة معلوم ہوتا ہے کے نجاشی دو میں اس دوسرے خط میں جونجاشی کے ساتھ واضحم کالفظ مذکورے وہ راوی کا وہم

ہے اسم پہلے نجاشی کا نام ہے رادی نے دونوں کو ایک سمجھ کراس خط میں بھی اسم کالفظ علطی سے بر هاديا (والنفصيل في الزرقاني ص٣٣٦ ج٣)

# (۷) مُقوقِس شاہ مصروا سکندر بیے نام نامہ مُبارک

بسم الثدارحن الرحيم اسلام کی دعوت دیتا ہول اسلام لاسلامت رب كا اور الله تعالى تجمكو دوبرا اجر عطا كالكناه تجمه يرجو كالاستاب كتاب آواليي میر میں بات کی طرف جو ہمارے اور تمعارے مابین مسلم ہے وہ بیر کہ سوائے دون اللُّه فسان تمولوا فقولوا 🕽 كواس كماته شريك ندكر بي اورجم ش کا بعض بعض کوسوائے خدا کے رب نہ بنائے پس اگر اس ہے اعراض کریں تو کبد و که گواه رجو که جم مسلمان اور انتد کے و فرمانبردار ہیں۔

بسّم اللّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ط من محمد عبدالله ورسوله أمح الله ك بندے اور اسك رسول ك اللي المقوقس عظيم القبط 🚦 جانب سيمقوس عظيم قبط كـ نام ـ سلام سلام عملي من اتبع الهدى أجوال يرجوبدايت كااتباع كر عي جمك اسابعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت أ فرمائ كا اور اكر توني اس ووت ب فعليك ائم القبط يا اهل أ اعراض كياتوتمام قبط كحق نرقبول كرنے الكتاب تعالوا الى كلمة سوآء بيننا وبينكم ان لانعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتحد بعضنا بعضاً اربابا من أ خداتمالي كي عادت ندري اورسي اشهدوا بانا مُسْلِمُونَ

مہریگا کر۔حاطب بن الی بلتعہ رضی انقد عنہ کو دیا کہ لے کرش ومصر کے باس روانہ ہوں حاطب نصحانندُ تَعَالَيْنَ آپ كاوالا نامه لے كرروانہ ہوئے اول مصر بہنچ معلوم ہوا کہ بادشاہ اسکندر سے میں ہاسکندر سے پہنچے، دیکھا کہ بادش ہ ایک جھر و کے میں بیٹھا ہوا ہے جولب دریا واقع ہے نیچے سے وہ نامہ مبارک اشارہ سے بتلایا بادشاہ نے اندر بلائے کا حکم دیا۔ حاطب رضی لفائل تُعَالَظ اندر بہنچ اور آپ کا والا نامہ چیش کیا۔ تو قیرا درعظمت کے ساتھ آپ کے والا نامہ کولیا اور بڑھا۔ (زرق نی ص ۱۳۲ ج)

حضرت حاطب راوی ہیں کہ بعدازاں شاہ اسکندر ریے نے بطور مہمان مجھکو ایک مکان ہیں گھرا دیا۔ایک روزتمام بطارقہ بعنی زنماءاور قائدین کوجمع کر کے مجھکو بلایا۔اور یہ کہا کہ بیس تھر ہم ہے چھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں سمجھ کر جواب دینا حاطب نفحانشہ تعالیٰ نے کہا بہتر ہے مقوس نے کہا جن کائم خط لے کرآئے ہو کیا وہ نی نہیں ہیں۔حاطب نفحانشہ نفکا گھٹا نے کہا کہوں نہیں وہ تو الند کے رسول ہیں مقوش نے کہااگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو جس وقت ان کی وہ نہیں ہدد عاکمیوں نہی کہوہ ہلاک ان کی تو م نے ان کو ملک ہے وہ ہلاک ہوجاتے۔

حاطب رضی اللہ عذیہ کے کہا کہ کیاتم اس کی گوائی نہیں ویتے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم بین فیت اللہ کے رسول سخے مقوس نے کہا ہے شک وہ اللہ کے رسول سخے حاطب وَصِیٰ اللہ نے کہا کہ حب وہ اللہ کے رسول سخے حاطب وَصِیٰ اللہ نے کہا تھے کہ جب وہ اللہ کے رسول سخے تو جس وقت ان کے دشمنوں نے ان کوسولی وینے کا اراوہ کیا تو حضرت سے نے اس وقت ان کے حق میں کیوں بدؤ عانہ کی کہ اللہ عز وجل ان کو ہواک کرویتا میاں تک کہ اللہ تقالے نے حضرت عیسیٰ کو اپن طرف اٹھالیا مقوس نے کہا ہے شک تو حکیم ہے واس تا ہے ہے۔

حضرت حاطب رضی الله عنه کی در بارمقوس میں تقریر مقوس حضرت حاطب کے اس حکیمانہ جواب کوئن خاموش ہوگیا۔ بعدازاں حضرت حاطب نے بادشاہ کوئنا طب کر کے ایک تقریر فرمائی۔ الہ النصائص الکیر کی ج۲ می:۳۲ درقانی ج:۳۳م:۲۳۸ آپ کومعلوم ہے کہ ایک شخص اس شہر مصر میں پہلے گز داہے جو یہ دوئی کرتا تھا کہ میں بی رہے اعلیٰ ہوں۔اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور مزادی اور ہلاک اور برباد کیا تم کو جا بینے کہ اس سے عبرت حاصل کروائیا نہ ہو کہ دوسر ہے تم ہے عبرت پکڑیں ایک وین ہے جو تم صارت دین ہے جو تم صارت کے دائی دین ہے جو تم اسلام ہے جس کے متعلق خداوند ذوالجلال نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کوتمام دینوں پر غلب عطافر مائے گا تمام اویان اس کے سامنے مشخص ہوج کیں گے اس پٹیم برخدا پیٹھ تھیں نے مبعوث ہوگر لوگوں کو اس دین کی دعوت دی اس بارے میں قریش سب سے زیادہ تحت اور یہود سب سے زیادہ و تحمن اور نصار کی سب سے زیادہ قریب ثابت میں ہوئے۔خدا کی شم حضرت مولی علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت وینا بعید ایسا ہی ہوئے۔خدا کی شم حضرت مولی علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینا بعید ایسا ہی ہوئے میں اور ہمارائم کو قرآن کی طرف جو جو تو م کس نے کو دونوں میں کو گو ہے دہ تو م اس نبی کی امت ہے جان کے ذمہ لازم ہے کہ اس نبی کی ادا عت کریں اے بادشاہ تو بھی آخیس لوگوں میں سے جضوں نے اس نبی کا ذمن نہ پیا ہے۔ اطاعت کریں اے بادشاہ تو بھی آخیس لوگوں میں سے جضوں نے اس نبی کا زمن نہ پیا ہے۔ اطاعت کریں اے بادشاہ تو بھی آخیس لوگوں میں سے جضوں نے اس نبی کا دن نہ پیا ہے۔ ہم تم کو دین سیجی سے دو کے نبیس بلکہ تکم دیتے ہیں کہ حضرت میسے علیہ السلام کا اتباع کرو یہ ہم تم کو دین سیجی سے دو کو ترب سیجی سے دو کو ترب سیجی سے دو کو کہ دین سیجی سے دو کو کرائے کو کو کے دین سیجی سے دو کو کرین سیجی سے دو کو کہ کو کریں ہے کہ کا اتباع کرو یہ کہ تم کو دین سیجی سے دو کو کہ کو کریں سے جو کو کہ کو کے دین سیکی سے دو کو کو کریں سیجو کو کو کو کو کو کریں سیجو کو کریں سیکر کو کریں سیکر کی کو کریں سیکر کو کریں سیکر کو کریں سیا کہ کو کریں سیکر کو کریں کو کریں سیکر کو کریں کیا تو کریں کو کریں سیکر کو کریں کریں کو کریں کریں کو ک

## بإدشاه كاجواب

مقوس نے کہا میں نے اس نی کے بارے میں غور اور فکر کیا تو یہ پایا کہ وہ بہند یدہ چیز وں کا حکم نہیں چیز وں کا حکم نہیں دیتے اور قابل رغبت چیز وں سے منع کرتے ہیں قابل نفرت چیز وں کا حکم نہیں دیتے اور قابل رغبت چیز وں سے منع نہیں کرتے ۔ جاد وگر اور گراہ نہیں کا بمن اور جھوٹے نہیں ۔ نبؤت کی علامتیں ان میں پاتا ہوں مثلاً ان کا غیب کی خبر یں دینا اور اس بارے میں نہیں ۔ نبؤت کی علامتیں ان میں پاتا ہوں مثلاً ان کا غیب کی خبر یں دینا اور اس بارے میں پھرغور کروں گا۔ اور آپ کے والا نامہ کو ہاتھی دانت کے ڈبہ میں بند کر کے اپنے خازن کو حکم دیا کہ اس کو حفاظت سے رکھیں اور ایک کا تب کو بلا کہ عربی زبان میں آپ کے والا نامہ کے جواب بیر تھا۔ '

ا كونكه حضرت مسيح عليدالسلام في خود آپ كى بشارت دى جمع بَيْقَوا برَسُول يَانْتِي مِن بَعْدِ اسْمَة أَخْمَد اور آپ كے اتباع اوراطاعت كافكم ديا ہے آپ كا اتباع مين حضرت سيح مليدالسّلام كے علم كا اتباع ہے اا

## مقونس شاہ مصر کی طرف سے والا نامہ کا جواب

بسم الله الرحمن الرحيم بيخط محمرين عبداللدكے نام مقوض مردار قبط کی جانب ہے سلام ہوآ پ پر امابعد ہیں علیك امابعد فقد قرآت أ نے آپ كا خط پڑھا اور تمجھا اور اس كے مضمون کواور اُس چیز کوجس کی طرف آپ نے دعوت دی ہے سمجھا میں یقین جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے میرا گمان پیہ تھا کہ شایراس کا خروج شام سے ہو میں نے آپ کے قاصد کا اگرام اور احتر ام کیا دو بجاريتين لهمامن القبط مكان للبائيل اور كه كرش اور فح برية آبك

بسم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط محمدين عبدالله من الممقوقس عظيم القبط سلام كتابك وفهمت ماذكرت فيه وماتدعوا اليه وقد علمت ان نبيا قدبقي وكنت اظن ان يخرج من الشام وقد اكرمت رسولك وبعثت اليك 🖠 عظيم وكسوة واهديت أخدمت ش بحيجا مول والسلام اليك بغلة لتركبها والسلام

ا یک جار بیکا نام ماریقبطیه تھا ہے آ ہے ہے حرم میں داخل ہوئیں۔ آ پ کےصاحبز اوے حصرت ابراہیم انھیں کے طن ہے پیدا ہوئے ، دوسرے کا نام سیرین تھا جوحسان بن ثابت کو عطا ہو تیں اور خچر کا نام ڈلڈ ل تھا۔

مقوس نے آپ کے قاصد کا اکرام واحتر ام کیا اور آپ کے والا نامد کی نہایت تو قیر تعظیم کی اور اقرار کیا کہ بے شک آپ وہی نبی ہیں جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے۔ کیکن ایمان نہیں لایا،نصرانیت پر قائم رہا۔ حاطب بن ابی بلتعہ جب آپ کی خدمت میں پہنچےاورتمام واقعہ بیان کیاتو بیارشادفر مایا کہ ملک اورسلطنت کی وجہ ہےاسلام نہیں قبول کیااوراس کا ملک اوراس کی سلطنت باقی نہیں روسکتی چنانچیدمصر حضرت عمر ریفحالفائی تعالیج کے عبدخلافت میں مسلمانوں نے فتح کیا۔

(الجواب المحيح للحافظ ابن تيميد من ٩٩ ج اوّل تاص ١٠٠ ج اورز رقاني ص ٣٣٨ ج٣ روش الانف من ٣٥٥ ج٢ و مِداية الحياري ص٣٣) مقوص - اس سے پیشتر آپ کے حالات مغیرہ بن شعبہ سے معلوم کر چکا تھ مغیرہ مشرف باسلام ہونے سے پہلے بنی مالک کے چندآ دمیوں کے ساتھ مقوس کے پاس گئے سے ،اس وقت مقوس نے ان لوگوں سے آپ کے حالات دریافت کئے مغیرہ نے کہاوہ بالکل ایک نیا دین کے کرآ ئے ہیں جو ہمارے آبائی اور جدی دین کے بھی خلاف ہے اور باوشاہ کے دین کے بھی خلاف ہے اور باوشاہ کے دین کے بھی خلاف ہے۔

مقوس ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔

مغیرہ۔اکٹرنو جوانوں نے ان کا اتباع کیا اور بوڑھوں نے مخالفت کی اور بخالفین سے لڑائی کی نوبت آئی بھی فتح ہوئی اور بھی شکست۔

مقوّس۔ دوکس چیز کی طرف تم کو بلاتے ہیں۔

مغیرہ۔ایک املہ عزّ وجل کی عبادت کریں کئی کواس کے ساتھ شریک نہ کریں، جن بتوں کی ہمارے آبا وَاجداد پر ستش کرتے ہیں۔ ہمارے آبا وَاجداد پر ستش کرتے ہے ان کو چھوڑ دیں اور نماز اور زکو قاکا کھم دیتے ہیں۔ مقوض کیا نماز کے لئے کوئی وفت اور زکو قائے لئے کوئی مقدار معین ہے۔

مغیرہ۔دن رات میں یا نج نمازیں ادا کرتے ہیں۔

میں مثقال سونے میں نصف مثقال یعنی مال کا جالیسواں حضہ زکو ہو ہے ہیں۔ مقوس۔ زکو ہے کر کیا کرتے ہیں۔

مغیرہ فقراءاورمساکین پرتقسیم کردیتے ہیں۔علاوہ ازیں صلدرمی اورایفاءعہد کا تکم کرتے ہیں زنااورسوداورشراب کوحرام بتاتے ہیں غیراللہ کے نام پرجو جانور ذنج کیا جاتا ہے اس کو مہیں کھاتے ۔

مقوص۔ بیٹک وہ نبی مرسل ہیں۔ تمام عالم کے لئے مبعوث ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السّلام بھی الْحُقیں باتوں کا تھکم ویتے تھے اور اس سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسّلام بھی انھیں باتوں کی تلقین فرماتے تھے اور انجام کار آپ ہی کوغلبہ ہوگا یہاں تک کہ کوئی آپ کا مزاحم نہ رہے گا اور منتہائے برو بحر تک آپ کا دین پہنچے گا۔

مغیرہ ۔ ساری دنیا بھی آگرآپ پرایمان لے آئے تو ہم آپ پرایمان ندلا کیں گے۔ مقوس یم لوگ نا دان اور بے عقل ہو۔اچھا یہ تو بتا و کدان کا نسب کیسا ہے۔

مغیرہ-سب سے بہتر۔

مقوّس \_حضرات انبیا ءالقد بمیشه سب سے اعلیٰ اور اشرف خاندان ہے ہوئے ہیں۔ اچھاان کی سچائی اور رائتی کے تعلق کچھ بیان کرو۔

مغیرہ۔ان کی سیائی اور رائتی ہی کی وجہ ہے سمارا عرب ان کوامین کارتا ہے۔ مقوس ہے اس بارے میں غوراورفکر کرو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص بندوں سے سیج اولے اور خدا پر جھوٹ بولے نیزیہ تبلاؤ کہان کے بیرواورا تباع کس فتم کے لوگ ہیں۔

مغيره\_نوجوان

مقوص۔ آپ ہے پیشتر جس قدر انبیاء گزرے ان کے اتباع کرنے والے اکثر اِ نوجوان بی ہوئے ہیں۔ بعد ازاں بیدریافت کیا کہ بیٹر ب کے یہودیوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیاوہ لوگ اہل تورات ہیں۔

مغیرہ ی الفت کی آب نے ان میں ہے کی گوتل کیا اور کسی کوقید اور کسی کوجلا ،وطن۔ مقوس۔ یہود۔ حاسد قوم ہے یہود نے آپ پر حسد کیا ورنہ وہ ہماری طرح آپ کوخوب بہجانتے ہیں۔

مغیرہ۔ بیس کر ہم محل سے باہر آ گئے اور اپنے دلوں میں بید کہا۔ کہ شابانِ عجم بھی آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ کہ شابانِ عجم بھی آپ کی تصدیق کرتے ہیں حالا نکہ وہ آپ سے بہت وُ ور ہیں اور ہم تو آپ کے رشتہ دار اور پڑوی لے۔ کیونکہ اخلاق اور عادات بوڑھوں میں پختہ اور رائخ ہوجاتے ہیں ان کواپی عادات اور مراہم کا چھوڑنا بہت ش ق ہوجا ہے۔

ہیں ہم اب تک آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے حالانکہ آپ نے ہم کو ہمارے گھروں پر آ کر بلایا۔ بیہ بات میرے دل میں اثر کر گئی اور میں اسکندر بیری میں تفہر گیا کوئی گر جاابیانہ جھوڑا کہ میں اس میں نہ گیا ہوں اور وہاں کے یادر یوں ہے آپ کی صفت اور شان دریا فت ندكى مويبال تك كدي أن ك أشقف اعظم (برے يادري) علاجو برا عابد وزابد تھا لوگ مریضوں کوأس کے پاس دُعا کرانے کے لئے لاتے تھے، میں نے اس سے دریافت کیا کیا ابھی کسی نبی کامبعوث ہونا باقی ہے اس نے بیرجواب دیا۔

میاند قد بیں آنکھوں میں ایکے سُرخی ہے نہ بالكل مفيد ميں نه بالكل كندمي بال ان كے زیادہ ہوں کے موٹے کیڑے پہنیں کے جتنا کھانا میتر آ جائے گا ای پر اکتفا اور تناعت کریں گے۔تلوار اُن کے کاندھے یر ہوگی کسی مقابلہ کی بروانہ کریں گے،خود جہاد وقبال کریں کے ان کے اصحاب ان کے ساتھ ہوں گے جودل وجان سےان پر فدا ہول کے اپنی اولادے زیادہ ان ہے مجن رکھتے ہول کے وہ نی حرم (ملہ) میں ظاہر ہوگااور حرم کی طرف ہجرت کرے گا وه زمین شور اور نخلستانی بهوگی - ابراجیم عليه الشلام كدين كابيروجوگا-

نعم هو أخر الانبياء ليس بينه إلى وه آخرى بي ين أن كاورتيل عليه وبین عیسسی بن مریم احد 🕻 انسلام کے درمیان کوئی ٹی نہیں وہ ٹی وہو نہی مرسل وقد امرنا 🚦 مرسل ہیں علیالسلام نے ہم کوان کے عيسسى باتباعه وموالنبي أاتاع كاحكم دياده نبي ايع في بين ما أن كا الامسى البعبريسي استمه احمد أ احمر منددراذقد بين نديست قامت بلكه ليس بالطويل ولاابيض ولا بالآدم يعض شعره ويلبس ماغلظمن الثياب ويجتزئ بمالقي من الطعام سيفه على عاتقه ولايبالي بمن لاقي يباشر القتال بنفسه ومعه اصحابه يفدونه بانفسهم هم له اشد حبامن اولادهم يخرج من ارض حرم ويأتي الي حرم يها جرالي ارض سباخ ونخل يدين بدين ابراهيم عليه السلام

مغیرہ کہتے ہیں میں نے کہ آپ کی پجھاورصفات بیان کروا س نے کہا کہ آپ ازار بند
ہوں گاہے اطراف اوراعضا ، کودھونی گے یعنی وضوکریں گے۔ آپ سے پہلے جس قدر
نی گزرے وہ صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ تمام عالم کی طرف مبعوث
ہول گے تمام روئے زمین اُن کے لئے مسجدا ورطبور ہوگی ، جہال نی زکاوقت آ جائے گاوہاں
پانی ند ملنے کی صورت میں تیم کر کے نماز اوا کریں ہے۔ بنی امرائیل کی طرق کنیے اور گرجا
کے پابند نہ ہول گے کہ کلیسا کے ہوا کہیں دوسری جگہ نماز جی درست نہ ہو۔
مغیرہ کہتے ہیں کہ تمام با تمل میں نے خوب غور سے نئی اور یادر کھا اور واپس ہوکر آپ
کی خدمت میں حاضر ہوکر اسل م کا حلقہ بگوش بنا ہے

## (۵) مُنذِ رِبن ساویٰ شاہ بحرین کے نام نامہ مُبارک

علاء بن حضرمی رضی الله عنه کومنذر بن ساوی کی طرف دعوت اسلام کا خطاع و ہے کر روانہ فر مایا۔ علاء بن حضرمی رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جب سب کا والا نامہ لے کرمنذ ر کے یاس پہنچا تو میں نے اس سے بیکہا۔

اور یقیناً ایسی ہے توسمجھ لے کہ وہ بلا مُب اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں پھھٹٹا اور ایسے رسول ہیں کہ جس چیز کے کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ اُس کے متعلق کوئی ذی عقل ہیے ہر گرنہیں کہ سکتا کہ کاش آپ اس چیز ہے منع فر ماتے اور جس چیز کے کرنے ہے آپ نے منع فر مایا اُس کے متعلق کوئی ذی عقل اور ذی ہوش پنہیں کہ سکتا کہ کاش آپ اس چیز کے کرنے کا تھم دیتے، یاجس چیز کوجس حد تک آپ نے معاف فر مایاس ہے زا کدمعاف فر ماتے یاجس چیز کی آپ نے جوسز اتبحویز فرمائی اس میں کو کی تخفیف یا کمی فرماتے۔اس لئے کہ آپ کا ہرامر اور ہرنہی اور آپ کا ہرارشاد اہلِ عقل اور اہلِ نظر کی انتہائی تمنا اور آرز و کے مطابق ہے۔

## (۵)منذر بن ساوی کاجواب

منذرنے کہامیں جس دین پر ہوں میں نے اس میں غور کیا تو اس کو فقظ دنیا کے لئے پایا۔ آ خرت کے لئے نہیں اور تمحمارے دین می*ں نظر*اور فکر کی تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے لئے یایا۔ پس مجھکواس دین کے قبول کرنے ہے کیاشئی مانع ہے کہ جس کے قبول کرنے ہے زندگی کی تمنّا کمیں اورموت کی راحت حاصل ہوتی ہواب تک میں اس تخص پر تعجب کرتا تھا جواس دین (اسلام) کوقبول کرے اوراب اس پرتعجب کرتا ہوں کہ جواس دین برخت کور د کرے۔

# منذربن ساوي كي طرف يعيدسُول التُصلي التُدعليه وسلم کے والا ٹامہ کا جواٹ

منذر شرف باسلام ہوااور آپ کے دالا نامہ کابیہ جواب لکھوایا۔

اسابعد يا رسُول اللّه فاني لل احرسول الله من في آپ كا والا تامه قرأت كتابك على اهل أالل بحرين كوسناديا بعضول في اسلام كو البحريين فيمنهم من أحب 🕽 پندكيا أور أس مين واخل بوت أور الاسلام واعتجبه ودخل فيه للبعضون نے ناپئد كيااور مير علك مين ومنهم من كرهه وبارضي أيهودى اورجوى رج إن الباركيل

يهود ومجوس فاحدث الى أتب ابناهم صادر فرمائي \_ في ذالك امرك

#### آپ نے یہ جواب کھوا کر بھیجا ۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ط من محمد رسول الله الي المنذربن ساوي سلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا اله الاهو واشهد ان محمدا رسول الله امابعد فانمي اذكرك الله عزوجل فانه من ينصح فانما ينصح لىنفسىه وانه من يطع رسلى ويتبع امرهم فقد اطاعني ومن نصبح لهم فقدنصح لي وان رُسلى قدا ثنوا عليك خيرا وانمي قد شفعتك في قومك فاترك للمسلمين ما اسلموا عليه وعفوت عن اهل الذنوب فاقبل منهم انك مهما تصلح فلن نعزلك عن عــمـلك ومــن اقــام عـلى 🚦 خطا كاروں كو بيں نے معاف كيا أس ہے

#### بسم الثدالرحمٰن الرحيم،

بيخط ب محدرسول الله كى جانب سے منذر بن ساوی کی طرف ۔ سلام ہوتم پر میں تیری طرف أس خدائے یاک کی حمد پہنچا تا ہوں جس کے سوا کوئی معبود شبیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمہ اللہ کے رسُول ہیں۔ بعد از ال میں کچھکو اللّٰہ عروجل یا د دلاتا ہوں اس لئے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرے دوحقیقت میں اپنی ذات کی خیر خواہی کرتا ہے اور جس نے میرے قاصدوں کی اطاعت کی اورائے تھم کا اتباع کیا پس محقیق اُس نے میری اطاعت کی اورجس نے ان کی خیرخوابی کی، اس نے میری خیرخوای کی۔میرے قاصدول نے آ کرتمھاری تعریف وتو صیف کی میں نے تمھاری قوم کے بارے میں تمھاری سفارش قبول کی پس وہ املاک مسلمانوں کے قبضہ میں جھوڑ دوجس پروہ اسلام لائے ہیں اور

يه وديته أو منجوسيته فعليه 🕻 اسلام يا توبه قبول كرواور جب تكتم تهيك اور درست رہو گے۔

الجزية ل

تو ہمتم کومعز دل نہ کریں گےاور جو مخص اپنی یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے تو اس پر 7. پیے۔

(۲)شاہ عمّان کے نام نامہُ مبارک

بسم التدالر حن الرحيم من محمَّد بن عبدالله ورسوله } بيخط ٢٥٠٠ الله ورسول الله كي طرف الى جَيْفَرُ وعَبُدِ ابنى الجلندِي } ع بَيْر اورعَبُد پران جلندى كى طرف سلام على من اتبع الهدى } سلام بال يرجوبدايت كااتاكر ــــ امابعد فانبي ادعو كما بدعاية 🚦 الابعد من تم دونول كواسلام كي دعوت ويتا 🖠 ہون اسلام لے آؤ سلامت رہو کے اس لئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی 🕻 طرف تا کہ ڈراؤل اللہ کے عذاب ہے القول على الكافرين وانكما لل الكوكه جوز تدوح بواور ثابت بوالله كي جحت كافرول يرتم اگراسلام كااقر اركروتوتم کوتمھارے ملک ہر بدستور باتی رھیں گے 🕻 ورنه بجهاد كتمهاري سلطنت عنقريب زائل تحل بساحتكما وتظهر أجونوالى باورمير عسوارتمهار عكر کے سخن تک چیجیں گے اور میری نبوت و

بسم اللهِ الرَّحَمٰن الرَّحِيْم ط الاسلام أشلِما تشلما فاني رسبول الله الي الناس كافة لانذر من كان حياويحق أن اقررتها بالاسلام وليتكما وان ابيتما أن تقرأ بالاسلام فأن ملككما زائل عنكما وخيلي نبوتي على ملككما ك رسالت تمھارے ملک کے تمام اویان پرغالب آ کردہے گی۔

ع بعنی دل میں اس کے حیات اور زندگی کے آٹار الدر اوالمعاوج سيس الاعلاية رقائي ع ٢٠٠٠ ا باقی ہوں ور شدجس کا در بالکل مرد وہو چکا ہے اس کے حق میں ڈراٹا اور شڈ راٹا سب برابر ہے ا۔ سية والمعاوع الم المام رقولي ع سين الم

ذی قعدۃ الحرام ۸ ہے میں عمر وہن العاص رضی القدتی کی عند وا پ نے والا نامہ و ہے کہ پسران جُلندی۔ عبد اور جنیز کی طرف روانے فر مایا۔ عمر وہن العاص فر ماتے جیں کہ میں آپ کا والا نامہ لے کر عبدان پہنچا اول عند سے ملا قات ہوئی۔ نہایت کیم اور بُرو بار اور نیک خو سے والا نامہ لے کر عبدان پہنچا اول عند سے ملا قات ہوئی۔ نہایت کیم اور بُرو بار اور نیک خو سے خصو سے خص نے کہا کہ میں رسول القد میں اللہ علی و کہا کہ والی رئیس اور بادشاہ میر سے برائے ہوئی جنیز میں آپ کو اُن سے ملادوں گا، یہ خط اُن کے سامنے پیش میر سے برائے بھائی کی طرف وجوت و سے آپ کو میں اس منے پیش کرد بنا۔ بعدازاں مجھ سے کہا کہ تم ہم کو کس چیز کی طرف وجوت و سے آپ کے ہو۔ عمر وہن العاص دی کا فیڈ میں اند کی عبادت کرہ ۔ بُت پرتی کو چھوڑ واور اس بات کی گوائی دو کہ محمدالقہ کے بندے اور اُس کے دیول جیں۔

عند ۔اے ممرو بن العاص تم اپنی قوم کے سردار کے بیٹے ہو بتلاؤ کے تھارے باپ نے کیا کیا ہم انھیں کی افتد ا،کریں گے۔

عمرو بن العاص نصحًا ففاً تعالی میرے باپ مرسے اور آپ پرایمان نہیں ایا ہے اور میری تمنا تھی کہ کاش وہ اسلام ایا ہے اور آپ کی تقعد بیق کرتے۔ ایک عرصہ تک میں اُنھیں کی رائے پر رہایبال تک کہ القدت کی نے مجھکو اسلام کی مدایت اور تو نیق سے سرفر از فر وہ یا۔ عَیْد : یم کب مسلمان ہوئے۔

عمروبن العاص توی تنگه تعالی : پیندی روز ہوئے۔

غيّد: - كهال مسلمان جوئے-

عمروہ تن العاص نبجائی شاہ حبشہ کے ہاتھ پراور نبجائی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ عُبد نبجائی کے اسلام لیے آئے کے بعداس کی قوم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ عمرو بن العاص حسب س بق اس کو ہا دشاہت پر برقر ارر کھا اور اس کے تبعی اور پیرو ہے۔ عُبد:۔اسا قفہ (پاور یوں) اور رہبان نے کیا کیا۔

عمرو بن العاص فصلانلهُ تَعَالنَا اللهُ السَّالِي اللهُ اللهُ

عبُد ۔اے عمر وغور کر و کیا کہدرہے ہوخوب مجھالو کہ جھوٹ سے بڑھ کرکوئی بری خصلت نہیں اور انسان کے لئے جھوٹ سے زیادہ رسوا کرنے والی کوئی چینہیں۔ عمر و بن العاص: ـ حاشاد کلآ میں نے جھوٹ نبیس کہااور نہ ہمارے دین میں جھوٹ بولنا حلال سے۔

> . معلوم بیں کہ برقل قیصر روم کونجاشی کے اسلام لانے کی خبر ہوئی یانبیں۔ عمر و بن العاص: ہو آل کونجاشی کے مسلمان ہونے کاعلم ہے۔ عَبْد: یَمْ کو کمیسے معلوم ہوا۔

عمرو بن العاص ۔ نجاشی ۔ قیصر روم کوخراج اُدا کرتا تھا، مسلمان ہونے کے بعد خراج ویے سے انکار کردیا۔ اور بیکہا کہ خدا کی شم اگر قیصر روم مجھ سے ایک درہم بھی مانگے تو وہ بھی نہ دوں گا قیصر روم کو جب نجاشی کی بیہ بات پہنجی تو قیصر روم خاموش ہوگیا۔ قیصر کی خاموشی کو دکھے کر قیصر روم کے بھائی نیاتی نے نہایت غضہ سے کہا۔ کہ کیا آپ اپ اس غلام یعنی نجاشی کو ایسے بی چھوڑ دیں گے کہ خراج بھی ادانہ کرے اور آپ کا مذہب جھوڑ کر نیا دین اختیار کر لے اور آپ کا مذہب جھوڑ کر نیا دین اختیار کر لے۔ قیصر نے کہا نجاشی کو اختیار ہے کہ وہ جس دین کو جا ہے اختیار کرے اس نے اس میں کو پہند کیا خدا کی شم اگر جھکو اپنی سلطنت کا اندیش نہوتا تو میں بھی یہی دین اختیار کرتا۔

غندنه بهت منتجب بوكر اے عمر وكيا كه در ہے ہو۔

عمروبن العاص نفخائنهُ تَعَالِئِنَهُ \_ خدا کی تسم میں نے بالکل کی کہا ہے۔ عبُد: اچھا یہ بتاؤ کہ تھارے بیٹیبر کس چیز کا تھم دیتے ہیں اور کس چیز ہے منع کرتے ہیں۔ عمرو بن العاص نفخالفنهُ تَعَالْئِنَهُ \_ القدعز وجل کی اطاعت کا تھم دیتے ہیں اور اُس کی معصیت اور نافر مانی ہے منع فرماتے ہیں بھلائی اور صلہ رحی کا تھم دیتے ہیں ظلم اور تعدّی \_ زنا اور شراب خواری بُت بریتی اور صلیب بریتی ہے منع فرماتے ہیں۔

عُبُد : کیا ہی اچھی دعوت اور کیا ہی عمدہ تلقین ہے کاش میرا بھائی بھی میرے ساتھ اتفاق کرے اور دونوں ل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ پر ایمان لا نمیں اور آپ کی تصدیق کر سے اور دونوں ل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ پر ایمان لا نمی اور آپ کی تصدیق کر یں کیکن ممکن ہے کہ میرا بھائی اپنی سلطنت کی وجہ ہے اس بارے میں تال کرے۔ عمر و بن العاص دَفِحَافَنهُ مُن اُنْ فَعَافَنَهُ اُس کی بادشاہت کو برستور برقر ارزھیں گے اور بیتھم دیں گے کہ اپنی تو م کے امراء اور اغذیا و سے صدقات وصول برستور برقر ارزھیں گے اور بیتھم دیں گے کہ اپنی تو م کے امراء اور اغذیا و سے صدقات وصول کریں۔ اورا پنی تو م کے فقر اور مساکیوں پراُن کو تھیم کریں۔

عبد: ۔ یہ تو نہایت عمدہ بات ہے۔ یہ بتا و کہ صدقات کتے اور کس طرح لئے جاتے ہیں۔
عمرو بن العاص ۔ میں نے تفصیل ہے بتایا کہ سونے اور جاندی میں اتنی زکو قالی جاتی ہے
اور اونٹ اور بکر یوں میں آئی بعدازاں عبد نے مجھکو اپنے بھائی جنیز کے سامنے پیش کیا ہیں
نے آپ کا والا نامہ سر بمہراس کو ویا مبر کھول کر اس کو بڑھا اور مجھکو جھنے کا حکم ویا اور قریش کا
کچھ حال دریافت کیا ایک دور وز کے تامل کے بعد۔ جنیز بھی اسلام پرآمادہ ہوگی اور دونوں
بھائیوں نے مل کر ایک روز اپنے اسلام کا اعلان کیا بہت ہے لوگ اُن کے ساتھ مسلمان
ہوگئے اور جومسلمان نہیں ہوئے ان پر جزیہ قائم کر دیا گیا۔ (زاد المعادص ۱۳ ج ۳ ہدلیة

 ہوئے دین کے مشابہ ہے تو بتلاؤ کس کے مشابہ ہے اور اگر آپ کا دین لوگوں کے بتائے ہوئے دین کے مشابہیں توسمجھ لو کہ وہ القد جل جلالہ کا دین ہے پس اس کو قبول کر واور جو حکم ویتا ہےاس کی تعمیل کرواورجس ہے ڈرا تا ہےاس ہے ڈروب

مُلندی نے کہامیں نے اس نبی ا<sup>ت</sup>ی کے بارے میں غور کیا بے شک وہ کسی خیراور بھلائی کا حکم نبیں ویتے مگرسب سے پہلے اس برعمل کرنے والے وہ خود ہوتے ہیں اور کسی برائی ہے منع نبیں کرتے مگر سب سے مہلے خود اُس کے ترک کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب وہ اسینے وشمنوں پر غالب آتے ہیں تو اترائے نہیں اور جب مغلوب ہوتے ہیں۔تو تھبراتے نہیں ۔عہد کو بورا کرتے ہیں۔وعدہ کی وفا کرتے ہیں۔ میں گوابی دیتا ہوں کہ آپ بلاشبہ اوربیاشعارکے:

> اتنانى عنمرو بالتي ليس بعدها فيا عمرو قد اسلمت لله جهرة

من الحق شئي والنصيح نصيح ينادى بهافي الواديين فصيح

# (۷)رئیس بمامہ ہُؤ ذہ بن علی کے نام نامہ مُبارک

بسم الله الرحمن الرحيم میہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے ہوذہ ھو ذہ ابن علی سلام علی من 🕽 بن علی کے نام سلام ہا سر جو ہدایت اتبع الهدى و اعلم أن ديني أ كاتباع كرم علوم كرلوكميرادين وبال سيظهر اللي منتهي الحف أ تك ينج كاجهال اونث اور كهور عبينج والحافر فاسلم تسلم واجعل أسكت بين الام لي آؤسلامت ربوك اورتمهارے مقبوضات برتم کو بدستور برقرار

بسُم الله الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمِ ط من محمّد رسُول الله الي أ لك ماتحت يديك

سلنيط بن عمر ورضى التدعنه كويية خط و \_ كرروان فرمايا \_ موذه \_ ني آپ كا والا نامه بره ها اور حضرت سلیط کونہایت عزّت واحز ام کے ساتھ اتارا سلیط رضی اللہ عنہ نے ہوہ ہ سے مخاطب ہوکر کہا۔

اے بوذ ہ جھ کو پرانی اور بوسیدہ ہٹر یول نے سروار بنادیا ہے اور حقیقت میں سرداروہ ہے کہ جوابمان ہے متمتع ہوااور تقوی کا تو شدلیا۔ میں جھکو ایک بہترین شنی کا حکم کرتا ہوں اور ا یک بدترین شنی ہے جھکومنع کرتا ہوں۔القد تعالیٰ کی عبادت کا حکم کرتا ہوں اور شیطان کی عبادت ہے منع کرتا ہوں اگر تو اس کو قبول کرے تو تیری تمام اُ میدیں برہ کیں گی اور خوف ے مامون ہوگا۔اوراگرا نکارکرتا ہے تو قیامت کا ہول ناک منظر ہمارے اور تیرے درمیان ےاس پر دہ کوا تھاد ہےگا۔

ہوذہ نے کہا مجھےمہلت دیجیے کہ میں سوچ لول اور بعد ازال آپ کے والا نامہ کا میہ جواب لکھوایا۔

مااحسين ماتدعوا اليه واجمله ₹ جس چيز کي طرف آپ بلاتے بيں وہ کيا اور مرتبہ ہے ڈرتے ہیں آپ جھے کچھ اختیارد بیجئے میں آپ کااتباع کروں گا۔

والعرب تنهاب مكاني فاجعل 💈 بى خوب اور بهتر برع بربر ، دبربه الى بعض الا مراتبعك

اور جلتے وقت حضرت سلیط ریفٹ تنگ ننگ ننگ کو ہدیداور تحفہ دیا اور پکھ ہجر کے بئے ہوئے كيڑے ديئے مدينہ بينج كرآپ ہے سارا واقعہ بيان كياء آپ نے خط بڑھ كرفر مايا خداكى شم ا گرایک بالشت زمین بھی مائے گا تو نددوں گاوہ بھی بلاک بموااوراس کا ملک بھی ہلاک بموا۔ رسول الله يتوقفت جب فتح كمه سے واليس ہوئے تو جرئيل امين نے آكر آب كو ہوؤہ کے مرنے کی خبر دی آپ نے صحابہ کو پیخبر سنا کرفر مایا کہ بمامہ میں عنقریب ایک کذاب ظاہر ہوگا جونبوت کا دعویٰ کرے گا اور میرے بعد قبل ہوگا۔ چنانچے ایسا ہی ہوالے

## (۸) امیر دمشق حَارث غستانی کے نام نامهٔ مُبارک

بسم التدالرحن الرحيم، محمدالتد کے رسول کی طرف سے حارث بن انی شمر کے نام سلام ہواس پر جو مدایت کا اتناع کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور اللہ بالله وصدق فانني ادعوك الى أ كاكام كالقديق كريس بين مجهكو وعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ تو ایمان لائے اُس ایک خدا پر جس کا کوئی شریک نہیں اگر تو ایمان لے آیا تو تیری سلطنت باتى ريے گ

بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ، من محمد رسول الله الي الحارث بن ابي شمر سلام عبلي من اتبع الهدي وأمن ان تـؤسن بالله وحدة لاشريك له يبقى ملككك

شجاع بن وبهب اسدى وفع الفئة علائظة بدوالا نامه لي كرومش يبني حارث عساني اس وقت قیصرروم کیلئے سامان ضیافت مبتیا کرنے میں مشغول تھا قیصراس زمانہ میں فارس برفتیا لی کے شکر میں حمص ہے یا بیادہ چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا انتظار میں کئی روز گزر گئے مگر حارث ے ملاقات نبیس ہوئی میں نے حارث کے دربان سے ذکر کیا کہ میں رسول الله والقائلة كا قاصد ہوں بادشہ سے ملنا حابتا ہوں۔ دربان نے کہا کہ بادشاہ ایک دوروز میں برآ مدہوں کے اس وقت مل قات ہو سکے گی در بان روم کا رہنے والا تھا نام اُس کامری تھا۔ اُس نے مجھ ے رسول اللہ بالق بھی کے حالات دریافت کرنے شروع کئے۔ میں آپ کے حالات بیان کرتا ج تا تھااوروہ روتا جاتا تھا آپ کے حالات سُن کرید کہا میں نے انجیل پڑھی ہے جس میں آپ كنام اوراوص ف ياتا بول مل آپ برايمان لاتا بول اورآپ كى تقىد اين كرتا بول اور جھ كو اندیشہ ہے کہ حارث مجھکونٹل کر ڈالے گا اور میرا نہایت اکرام اور احتر ام کیا اور نہایت انجھی مہمانی کی ایک روز حارث برآ مدہوا تائے بہن کر جیٹھا اور ان کواندر آنے کی ا جازت دی گئی حضرت شجاع بن وہب رَفِحَانَعَالُمَ عَنَالِينَ فِي آپ كا والا نامه بيش كيا۔ حارث اس كو پڑھ كر برجم ا زادالمعارس ١٩٦ ج٣ ـ زرقاني شرح موابب جساس ٢٥٦ ہوا اور آپ کے والا نامہ کو بھینک و یا اور غضہ ہوکر کہا کہ وہ کون شخص ہے جو میرا ملک مجھ ہے جھنے گا بیس ہی خوداس کی طرف جانے والا ہوں اور گھوڑ وں کی تعلی بندی کا تھم دیا اور ایک خط اس مضمون کا قیصر روم کے نام روانہ کیا قیصر روم کا جواب بیر آیا۔ کہ اپنا ارادہ ملتو کی کردو۔ قیصر روم کا جواب آنے کے بعد حضرت شجاٹ کو جلایا اور دریا فت کیا کہ واپسی کا سب ارادہ ہے آپ کو سومشق کی سونا بدینة بیش کرنے کا تھم دیا اور ربان نے بھی ہجھند رانہ بیش کیا اور کہا کہ دربان نے بھی ہجھند رانہ بیش کیا اور کہا کہ اور اللہ بین فیصلہ کا کہ اور ایس کا ملک ہلاک ہوا۔ بعد از اس میں نے مُری کا ملام بہنچا یا اور جو بجھائی کیا۔ آپ نے فرمایا تی کہا۔ ا

#### فوائد

(۱)۔ شاہان عالم کے نام جود توت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے بیاس امری صریح دلیل بین کہ حضور پُرنور کی نبوت ورسالت فقط عرب کے اُمیین کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ آپ کی رسالت عرب اور بجی رسالت عرب اور بجی رسالت کا افرار کیا مگر اسلام نہیں تقصر دوم نے جو کہ فرمبا عیسائی تھا آپ کی بخ ت ورسالت کا افرار کیا مگر اسلام نہیں لایا علی بذاعزین مقوش نے بھی جو کہ فرمبا نصرائی تھا آپ کی بخت ورسالت کا اعتراف کیا مگر اسلام نہیں لایا نجاشی شاہ حبشہ جو عیسائی تھا وہ اسلام لایا نصار کی کے بعض فرقوں کا بید کمان ہے کہ حضور پُرنور نبی اور رسول تو تصریم فرفقط عرب کے لئے تھے، یہوداور نصار کی کے لئے تبی بنا کر نبیس جسیعے گئے تھے۔ ان کا بیکن بالکل غلط ہے۔ اگر حضور پُرنور کی نبوت ورسالت فقط عرب کے امیین کے لئے مخصوص ہوتی تو بہوداور نصار کی اور بجوں کو دعوت اسلام کیوں و بیتے اور یہو داور نصار کی پر جزید کیوں لگاتے امام زمری کے دعوت اسلام کیوں و بیتے اور یہو داور نصار کی نجران پر جزید کیوں لگاتے امام زمری کے دسی ہے پہلے آپ نے نصار کی نجران پر جزید مقرر کیا اور جب معافر زمری ہے مقال کے بین میں جو یہودی رہے ہیں ان کے ہر بین جو یہودی رہے ہیں ان کے ہر بالغ ہے سالانہ ایک و بین دین رہر کے جو ایک کو ہیں۔ بین جبل کو یہ مقرر کر کے بھیجا تو تھے دیا کہ بین میں جو یہودی رہے ہیں ان کے ہر بالغ ہے سالانہ ایک و دین دین در جرد ہو صول کیا کریں۔

ل طبقات الن معدج الم الزرقاني ج المراك

(۲)۔ اب تک اکثر غزوات الم عرب سے رہاں کے بعد کھے میں یہود خیبر سے آپ
نے جہادوقال فرمایا اور پھر مھے میں مقام مونہ کی طرف۔ نصاریٰ کے مقابلہ کے لئے ایک
سریدروانہ فرمایا جس میں حضرت زیداور حضرت جعفر اور حضرت عبدالقد بن رواحہ کوامیر مقرر
فرمایا۔ جس کی تفصیل عنقریب آجائے گی اور پھر ہے ہے آپ بنفس نفیس قیصز روم کے مقابلہ
کیلئے مقام تبوک کی طرف روانہ ہوئے جو غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہے بیغزوہ
نصارائے شام سے تھا معلوم ہوا کہ آپ کی بحثت فقط مشرکین عرب کے ساتھ مخصوص نہیں
بلکہ یہود اور نصاری اور تمام عالم آپ کی دعوت اور شریعت کا مکلف ہے ورنہ جو آپ کی
شریعت کا مکلف نہواں سے جہاد کے کیا معنی۔

(س) - نيزقر آن وحديث متواترية ابت بكرآ پلى الاعلان يفرمات بيل قُلْ لَيْ الْعَلَان يفرمات بيل قُلْ لَيْ اللّه النّه الله النّه النّ

پن اگر نصاری کے اس فرقہ کے نزدیک اگر چہ آپ عرب ہی کی طرف نبی بنا کر بھیجے سے بھر بہر حال نبی سے اور نبی اگر چہ کی خاص قوم کی طرف مبعوث ہو گرعقلاً اور نقلاً یہ ضروری ہے کہ نبی آپ اتوال اور دعاوی بیس قطعنا صادق ہوگا ، یہ ناممکن ہے کہ نبی ہوا ور کسی بات میں کا ذہ ہو پس اگر نصاری کے اس فرقہ کے نزدیک آپ نبی عرب سے تو آپ یقینا اس دعوے میں ایڈی رسٹول الله الذیک مجمیعا میں ضرورصادق ہوں گے جب آپ کو نبی مان لیا تو دعوائے عموم بعثت میں بھی آپ کو بیقینا صادق مانتا پڑے گا



## بسّم اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ط غ وه خيبرمحرم الحرام عه

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأَخُذُو نَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ مِذِهِ (سورة فَتْحَ) وعده کیا ہےالند تعالے تم ہے بہت کا علیمتوں کا جن کوتم لو کے پس پیزیبر کی تنیمت اللہ تعالیٰ نےتم کوجلدی و ہے دی۔

آ تخضرت القلطانية جب حديبيه سے داليس ہوئے تو داليسي ميں سور وُ فتح نازل ہوئی جس میں القد تعالے نے مسلمانوں ہے عمو ہااور اصحاب بیعت الرضوان ہے خصوصاً بہوعدہ فرمایا کهتم کو بہت ی فتو حات ہوں گی اور بہت ی سیمتنیں ملیں گی اور بالفعل اس بیعت الرضوان کے انعام میں فتح خیبر دی اور فتح مکہ جواس وقت ہاتھ نہ لگی تمجھاو کہ وہ بھی مل ہی چکی ہے اور آ ئندہ چل کرتم کواور بھی فتو حات نصیب ہول گی جن کاعلم ہم کو ہے چنانچے آیت مذکورہ میں فَعَجُلَ لَكُمْ مِإِذِهِ عَيْرِي كَى لَيْ مرادب اورالى بدا مدشة آيت وَأَشَابَهُمْ فَتَحُا قَريْباً مِن بَعِي فَتْحَ قريب التي فَتْحَ نيبر بي مرادب\_

چنانچہ آ ب حدید ہے واپس بوکر مدینہ منورہ بنجے اور ذی الحجہ اور اوائل محرم میں مدینہ بی میں مقیم رہے اس اثناء میں حضور پُرنورکو پیچکم ہوا کہ خیبر پر چڑھائی کریں جہاں غذ اریہو و آباد تھے جو بدعہدی کرے جنگ احزاب میں کفار ملّہ کومدینہ برج ماکرلائے تھے اور حق تعالی نے کضور پُرنورکو پینجر دیدی کے فتح خیبر کی بشارت من کرمنافقین بھی آپ ہے استدعاء کریں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ سفر میں جلتے ہیں اللہ کا بھم ہے ہے کہ بیاوگ آپ کے ساتھاس سفر میں ہرگز نہ جائیں اوراس بارے میں ہے آیت نازل ہوئی۔

سَيَقُولُ الْمُحَلِّفُونَ إِذَا انْطَلَقُتُمْ جُولُوكُ مَرْصَدِيدِيشِ يَحْصِرُه كَ تَصِوه اللي مَغَانِهَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا لَكُونَا لَكُونَا اللهُ عَنقريب جبتم خيبري يمتي ليخ چلوك نَتْبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كُلَّمَ لَ تُوسِطا مع لوَّتْمَ ت يهيس كريم كوبحى البِلَّهِ قُلُ لَنْ تَتَّبِعُو كَذَالِكُمْ قَالَ ﴾ اجازت دو كة تمحارك ساته خيبر جليل حق

اللَّهُ مِنْ قَبُلَ جَ فَسَيَقُولُونَ بَلُ لَا تَعَالَى اللَّهُ مِنْ قَبُلَ جَ فَسَيَقُولُونَ بَلْ لَا تَعَالَى الله مِنْ قَبُلُ جَ فَسَيَقُولُونَ بَلْ لَا يَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ

تَحْسُدُوْ نَنَا طَ بَلُ كَانُوُا لاَ أَلُوكَ بِيحِاجِةٍ بِن كَاللَّهِ كَامُ اوراس كَ وعده كوبدل ڈاليس آپ كہدد يجئے كەتم برگز ا ہمارے ساتھ مہیں جاسکتے اللہ تعالی نے

يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيُلاًّ لِ

پہلے ہی ہے بیتھم دے دیا ہے پھر بداہل طمع بداعتر اض کریں گے کہتم ہم پرحسد کرتے ہواور پیرچاہتے ہو کہ غنیمت میں ہم تمھارے شریک نہ ہوں حالانکہ ہیر بالکل غلط ہے صحابہ کرام کے قلوب حسداور حرص سے یا ک منزہ ہیں بلکہ یہی لوگ بات کو بہت ہی کم مجھتے ہیں جن حضرات کی نظر میں پوری و نیا مجھر کے پر کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتی ہوان کے متعلق حسد کا نصور ہی کمال البہی ونا دانی ہے۔

آنخضرت الفنانية أن مدينه بين كهوقيام كے بعد اخير ماه محرم الحرام عيم ميں چودہ سو یمادوں اور دوسوسواروں کی جمعیت کے ساتھ خیبر کی طرف خروج فر مایااز واج مطہرات میں ے أم المؤمنين الم سلم درضي القدعنها آب كى ساتھ كيس

( فتح البارئ ش ۲ ۳۵ خ سازر قانی ص ۱۲ ج۲)

سیج بخاری میں سلمة بن اکوع وضائقاً نعالی سے مروی ہے کہ جب ہم رسول الله بالفائلة المساته كالمتاحد والمت المستركي طرف روانه بويئة وعامر بن الوع مشهورشاعربيه ربرزهم عاقراكا كاتف

اللَّهُمَّ لَولاً أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدُّقُنَا وَلاَ صَلُّيْنَا اے اللہ اگر توبدایت ندفر ماتا تو ہم بھی ہدایت نہ یاتے اور ندکوئی صدقہ اور خیرات كرسكتے اور ندايك نماز يزھ سكتے۔

وَٱلْقِينَ سَكِينَةُ عَلَيْنَا فَاغفر فداءً لك ما اتقينا لل اے خدا ہم تجھ پر فدااور قربان میں جواحکام ہم نہیں بجالائے ان کومعاف فرہ اور

ع اور یک روایت میں ما اقتقیدا کے بیائے ما ابتقینا ہے بیٹی جو گزو تارے ذمہ باقی میں جن سے ہم نے تو نہیں کی ان کومعاف فرا۔اس لے کہ سنجی توبر نے سے گناہ نامد اعمال سے مثادیخ جاتے ہیں تو یہ کے بعد گنا وہاتی تہیں رہتے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور ایک میں مسالفیعا میتی ہے اللہ جو گنا ہ ہمنے کئے ہیں وہ معافق قرما ۱۳

خانس سکینت اورطم نبیت جم پر نازل فر ما تا که قلب کوسکون اور چین حاصل جواور هر فتم کی پریشانی بیجینی ول ہے دُورجو۔

وَتَبِّتِ اللَّا قُدَامَ إِنَّ لاَقَيْنَا إِنَّا اَذَا صِیْحَ بِنَا أَتَیْنَا اور ثَمْنوں ہے مقابلہ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ، ہم کو جب جہاد وقال کے لئے یکاراجا تا ہے تو دوڑ کر تینیجے ہیں۔

و بالصياح عولوا عَلَيْنَا اور بكاركر مم ساستغاثه كياب (فتح الباري ص ٣٥٧ ج ٧) منداحم من بعض كلمات رجزيداورزياده بين وهيد بين -

اِنَّ الَّذِيْنَ قَدْبَغُوا عَلَيْنَا إِذَا أَرَدُوا فِتُسنَةُ أَبَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ تحقیق جن اوگوں نے ہم پرظلم اور تعدی کی جب وہ ہم کو کفر اور شرک کے کسی فتنہ میں مبتلا کرنے کااراوہ کرتے ہیں تو ہم اے قبول نہیں کرتے۔

> وَنَحُن عَن فَصْلِكَ مِمَا اسْتَغَنَّيْنَا اے پروردگار ہم تیرے فضل وکرم ہے سنتغنی اور بے نیاز نہیں۔

رسول القد الموقائدة في دريافت فرمايا كديد حدى پر صفح والاكون بوگوں نے كہاعام بن اكوع بي نے فرمايا يور حدا الله ،القدت لى اس پر حم فرمائ اور مسنداحمد كى روايت ميں ہے كدفر مايا غيد في سولك ديك بروردگار تيرى مغفرت فرمائے اور رسول الله الله يون في الله الله بالقديق في الله بالله بالله

ہوئے من کرعبداللہ بن قیس ایکہ کرآ واز دی۔ میں نے عرض کیالبیک یارسول اللہ بیارسُول اللہ عالی مال ماللہ مالی کیا میں نے عرض کیا لیم سے مال ماللہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں بیم ورہتا ہے ، آپ نے فرمایا بیالا حصول و لاقوق الآباللہ ۔ بینی پیکلہ جنت کا خزانہ ہے۔ (بخاری شریف)

چونکہ آپ کو بیمعلوم تھا کہ غطفان نے یہود خیبر کی امداد کے لئے لشکر جمع کیا ہے اس لئے آپ مدینہ سے چل کر مقام رجیع میں جو خیبر اور غطفان کے مابین ہے پڑاؤ ڈالاتا کہ یہود غطفان مرعوب ہوکر یہود خیبر کی مدد کونہ پہنچ سکیس۔ چنانچہ یہود غطفان کو جب بیمعلوم ہوا کہ خود ہماری جان خطرہ میں ہے تو واپس ہوئے۔(ابن ہشام ص ۱۸۵ج) ہوا کہ خود ہماری جان خطرہ میں ہے تو واپس ہوئے۔(ابن ہشام ص ۱۸۵ج) جب خیبر کے قریب بہنچ تو صحابہ کو تھم دیا کہ تھم ہر جاؤاور بید و عاماتی ۔

الله مرب السلوات وما اظللن ورب الارضين وما اقللن ورب الشياطين وما اضللن ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح وما افرين فانا نسالك خير مهذه القرية وخيرا هلها وخيرما فيها ونعوذبك من شرها وشر اهلها وشرما فيها اقدموا بسم الله آپ كي بي عادت شريفه مي كربتي من داخل موت تويد و عاريه هي (ابن شمام ص ١٨٥)

سیح بخاری میں حضرت انس دفع کاندائی تعالی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ بین خیبر میں رات کو بہنی آپ کی عادت شریف ہے کہ رات میں کسی پرحملہ بیس فرماتے ہے مطابق خیبر میں فرماتے ۔ اگر اذاان سنتے تو حملہ نہ فرماتے ورند حملہ فرماتے ۔ ای سفت کے مطابق خیبر میں بھی صبح کی اذان کا انتظار فرمایا، جب صبح کی اذان نہ سنی تو حملہ کی تیاری کی ۔ صبح ہوتے ہی یہود کہ اللہ اور بھاولے لے کرایے کاروبارے لئے نکلے۔ آپ کے شکر کو بڑھتے دیکھ کریے کہا محمد والحمیس یعنی محمد اپنی کل فوج اور لشکر کے ساتھ آگئے۔

ا۔ یابوموی اشعری کانام تھ اورابوموی کئیت تھی۔ اا سے بدون اللہ کی اس کلہ کمنی یہ بین کہ بندہ اللہ کی معصیت سے بدون اللہ کی اعام تھ اورابداد کے بیش فیج سکتا اور بندہ کو کسی طاعت اور کمل صالح کی قوت اور قد رہت نہیں مگر ابند کی تا نبداور تقویت سے اور فاہر ہے کیا بی حول اور توت کو بیچ بجو کر ابند کی حوں وقوت اور اس کی تا میداور اس کی اب نت اور اس کی توفیق اور جوابت پر نظر کرتا بھی الحل ورجہ کی تفویش اور تعلیم ہے جو رخت کا خرائہ ہے ورجہ چیز فرانہ میں ہوتی ہے وہ مستوراور پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کی توفیق اور جوابت کی مقداد کی حدیث بیل فدکور نہیں۔ پوئی بیزانہ کی بیٹیدہ در کھا گیا

مشکر کھیس اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے یانج حقے ہوتے ہیں۔ (۱) مقدمه (۲) مينه (۳) ميسره (۴) قلب (۵) ساقه آپ نے ان کود کیچ کرڈ عاکے لئے دونوں ہاتھ اٹھا نے اور میڈم مایا۔

اللمه اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح السمنىڭدىيىن (بخارى، فتح اسارى س ٣٥٩ ق ٤) نيېر ميس يېود يول كےمتعدد قلعے تھے، یہود آپ کود کیھتے ہی مع اہل و میال کے قلعول میں محفوظ ہو گئے آپ نے اُن کے قلعوں بر حمد شروع کئے بھے بعد دیگرے کی کرتے جاتے تھے۔

(۱) قلعهُ ناعم

سب سے <u>سما</u> قلعدً نائم <sup>فئ</sup> فرمایا مخمو دبن مسلمہ رضی اہتد تعالی عنداس قلعہ کے دامن میں تنھے کہ یہود یوں نے اُو ہر ہے اُن پرائیب چنی کا یاٹ ً سرایا جس ہے وہ شہید ہوئے۔

#### (۲) قلعه قيوص

قدعه، عم کے بعد قلعهٔ تموس فتح بوایہ قلعہ خیبر کے قلعوں میں نہایت مشحکم تھا۔ جب اس قععہ کا محاصرہ ہوا تو آ تخضرت الفِی علی وروشقیقہ کی وجہ ہے میدان میں تشریف ندلا سے اس لنے نشان وے کرابو بکر صد بق رصی ایف علی کو بھیں، باوجود بوری جدوجہد کے قدمہ منتج نہ ہوسکا واپس آ گئے دوسرے روز فاروق اعظم کو نشان دے کر روانہ فرمایا۔ حضرت عمر رصحالفلانعائے نے وری جدو جہدے قبال کیا تیکن بغیر انتح کے واپس آئے (رواہ احمالے والنسائي وابن حيان وانا كم عن بريدة بن اخصيب رجعيٰ أنفُرتعا يُعِينُ )

اس روز آپ نے بیارشا وفر مایا کے کل نشان اس شخص کودوں گا جواللداوراس کے رسول کو محبوب رکھتا ہواور ابتداور اُس کا رسول اس کومحبوب رکھتا ہواور اس کے ہاتھ پر اس کو فتح

ا به قال مینتمی رواه احمد ارجا به رجال <sup>این ا</sup>نق از و امران اها خ<sup>۱</sup>۷ اقال الحافظ و فی ایاب عن سینه مهن مشرقه من تصحیبیة مرد جم الحاكم في الأكليل والوقيم في أحدر ش في الباري س ١٥٥ مون عدا مدية تفعه يب بذره كراولية ما فعل ابن كثير ب

بر تخص منتظر تھا کہ دیکھیں بیسعادت کس کے حقہ میں آتی ہے تمام شب اس تمنا اور اشتیاق میں گزری جب صبح ہوئی تو رسول اللہ بھی اللہ نے حضرت علی رضحافیه میا گئے کو باایا۔ حضرت علی کی آنکھیں اس وقت آ شوب کی ہو کی تھیں بلاکر آنکھوں کوئعا ب دھن گایا اور د عا يرْهي فورأاي وفت آئلھيں اچھي ہوگئيں گو يائمھي کوئي شکايت پيش ہي نبيس آئي تھي اورنشان مرحمت فرمایا اور پنصیحت فرمائی که جہاد وقبال ہے پہلے ان کواسلام کی دعوت دینا اور امتد تعالی کے حقوق سے ان کوخبر دار کرنا۔ خدا کی شم اگر ایک شخص کوانڈ تع کی تیرے ذریعہ ہے ہدایت نصیب فرمائے تو وہ تیرے لئے ئمرخ أونٹوں ہے کہیں بہتر ہے حضرت علی نشان لے کر روانہ ہوئے اور قلعہ اُن کے ہاتھ برقتے ہوا۔ (رواہ البخاری )ل

یہود کامشہور ومعروف بہادر و پہلوان مرحب بیرجزیر عتا ہوا مقابلہ کے لئے نگلا۔

قد علمت خيبراني مرحب إشاكي السلاح بَطل مجرب اہلِ خیبر کوخوب معلوم ہے کہ میں مرحب 🕴 سلاح پوش اور بہا در اور تجربہ کا رہوں

عامر بن اکوع تفخانفانغالغ ال کے مقابلہ کے لئے بیر جزیر ہے ہوئے نکلے۔

قَدُ علمت خيبراني عاس شاكي السلاح بطل مُغَاسِر

ع مر قصَّا نَنهُ نَعَالِينَ فِي إِلَى كَ بِيرِ بِرَكُوارِ مار نے كااراد و كيا كة كوار بليث كرخوداُن ہى کے گھٹنہ یرآ لگی جس ہےانھوں نے وفات یائی سلمۃ بن اکوع فرماتے ہیں کہ داپسی میں یہ ہے کہ عامر کے اعمال حبط ہو گئے اس لئے کہ وہ خوداین تعوار سے مرے آپ نے فرمایا جس نے کہا غلط کہا۔ وہ بڑا مجاہد ہے اور انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے لئے دو اجر میں۔ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ بیفر مایا کہ وہ شہید ہے اوراُس کی نماز جناز ہ پرھی ہے بعدازان حضرت على زوحًا فعَدُ تَعَالَيْ أَل ك جواب مِن يرجزير هي موئ آ ك بره ها-

ع بطبقات ابن سعد، ج ۲،م ۸۰۰ <u>م</u>

الم فتح الباري ج ١٥ ص ٢١٥

بیے کہہ کراس زور سے تکوار ماری کہ مرحب کے سر کے دو ہو گئے اور قلعہ فتح ہوا۔ (رواہ مسلم فتح الباری ص ۲۷ ساچ کے ) بعدازاں مرحب کا بھائی یاسر مقابلہ کے لئے آیا۔ادھر سے حضرت زبیررضی اللّٰدعنہ بڑھے اور یاسر کا کا متمام کیا۔ (زادالمعاد۔) مع

بیقعہ بیں روز کے محاصرہ کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر فتح ہوا ہال غنیمت کے علاوہ بہت سے قیدی ہاتھ آئے جن بیس صفیہ۔ جی بن اخطب سر دار بی نضیر کی بیٹی اور کنانۃ بن الربیع کی بیوی بھی تضیں ہیں۔

حضرت صفیہ اوران کی دو چپاڑا دبہنیں اس قلعۂ قموص سے قید ہو کمیں جن کا قصہ آئے گا اور حضرت صفیہ کے شوہر کا نام کنانۃ بن رہنے تھا جواس غزوہ میں مارا گیا ہیں

ا کہ بہاج تا ہے کہ مرحب نے اس رات میہ نواب دیکھا کہ ایک شیر اُس کو بچاڑ رہا ہے حصرت فی کو بطور کشف اس کاعلم جوگیا حضرت ملی کا نا مذک ممتنی می حیور دیت اس طرف اشار و تھا کہ اے مرحب جس شیر کو ق نے نواب میں دیکھا وہ شیر میں بی بوں چنا نچے حضرت میں نے جسوفت میر جزیز ھامر حب سفتے بی کا نب گیا اور بہا در کی کا سارانشہ کا فور بوگیا۔ وامقدا ہم وسلمہ اُتم وابحکم آار رہی کی ص ۴۳۳ ہے۔ ہے اس مشامرج ۱۴ میں ۱۸۵ سے فتح امیار کی ج سے میں سے مسلم کے امیار کی بی سے فتح امیار کی بی ہے۔ میں ۴۳۹

#### (٣) قلعهُ صعب بن معاَذ

قلعۂ تموص فتح ہوجانے کے بعد صعب بن معاذ کا قلعہ فتح ہوا جس میں غلہ اور چر بی اور خور دونوش کا بہت سامان تھادہ سب مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

ایک روایت میں ہے کہ جب مسلمانوں کوخور دونوش کی میونے لگی تو رسول اللہ بیتی ہوئے لگی تو رسول اللہ بیتی ہوئے لگئ ہے دُ عاکی درخواست کی آپ نے دُ عاکی دوسرے بی روز قلعۂ صعب بن معاذ فتح ہو گیا اور خور دونوش کا بہت سامان ہاتھ آیا جس ہے مسلمانوں کو مدد ملی لے

ای روز آپ نے بید یکھا کہ ہرطرف آگ جل رہی ہے، پوچھا یہ کیا ہے اوگوں نے کہا کہ گوشت ہے، آپ چھا یہ کیا ہے اوگوں نے کہا کہ گوشت ہے، آپ کوشت ہے، آپ نے فرمایا وہ نجس ہے سب پھینکد واور برتنوں کو تو ژ دوکسی نے عرض کیا یا رسول القدا کر گوشت ہے تھینکد میں اور برتنوں کو دوگو ڈالو۔

## (۴) بِصُنِ قُلَّهُ

اس کے بعد یہود نے بطن قُلَهٔ میں جاکر بناہ لی یہ قلعہ بھی نہایت متحکم تھا پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا ای وجہ سے اس کا نام حصن قُلَهٔ تھا۔ قلہ کے معنی پہاڑ کی چوٹی کے ہیں جو بعد میں قلمہ نائم کے بعد حضرت زبیر بعد میں آبا۔

بعد میں قلعۂ زبیر کے نام سے مشہور ہے اس لئے کہ بیقلعہ تقلیم غنائم کے بعد حضرت زبیر کے حصّہ میں آبا۔

تین روز تک آپ اس قلعہ کا محاصرہ کئے رہے حسن اتفاق ہے ایک یہو دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے ابوالقاسم آپ اگر مہینہ بھر بھی ان کا محاصرہ کئے رہیں تب بھی ان لوگوں کو پرواہ نہیں ان کے پاس زمین کے بنچے پانی کے چشے ہیں رات کو نکلتے ہیں اور پانی لے کر قدعہ میں محفوظ ہوجاتے ہیں آپ اگران کا پانی قطع کردیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں رسول القد و تو تعلیم ان کا پانی بند کردیا مجبور ہو کر قلعہ سے باہر نکلے اور شخت مق بلہ ہوا، دس یہودی مارے گئے اور بھی شہید ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔

ا عيون الاثرج عيس:١٢١٠

حافظ ابن کشیر فر ماتے بیں کہ بیقلعۂ قلد۔ مل قد نطاۃ کا آخری قلعہ تھا اس کی فتح کے بعد حضور پُر نُو رملاقہ شق کے قلعول کی طرف بڑھے اس علاقہ بیں سب سے اوّل قلعہ اُنی کو فتح کی جوشد بدمعر کہ کے بعد وقتم بوا اور مسلمان اس میں داخل ہوئے ، اس کے بعد دوسرے قلعول کی طرف بیش قدمی کی یا

# (۵)وش اورسَلاً لِم

مگریم وہ باوجوداس عبدہ بیناتی کے پھراپی شرارت سے بازندہ نے اور جی بن اخطب
کا ایک چری تھیلہ (جس بیس مب کا زروز یور محفوظ ربتا تھ) اس کو ٹا نب کردیا۔ آپ نے
کنائۃ بن الربّق کو بااکر دریافت کیا کہ وہ تھیلہ کہاں گیا گنانہ نے کہا کہ لڑائیوں بیس خرج ہوگی ۔ آپ نے فر مایا زمانہ تو جھڑیا دہ تر رانبیس اور مال بہت زیادہ تھ بیابین سعد کی روایت
ہوگیا ۔ آپ نے فر مایا زمانہ تو جھڑیا دہ تر رانبیس اور مال بہت زیادہ تھ بیابی سعد کی دوسری
ہوایوداؤد کی روایت بیس ہے کہ سفیہ سے دریافت فر مایا۔ سے بیسی اور این سعد کی دوسری
روایت بیس ہے کہ کن شاوراس کے بھائی وغیرہ سے بھی دریافت کیا۔

سب نے میں کہا کہ خرج ہو گیا آب نے فرمایا اً روہ تھیا ابر آمد ہو گیا تو تمحداری خیر نہیں

لے سردایة والنبایة ، بی سیس ۱۹۸ میں جرز والعادات ۳۴ سے حافظ عسقاد فی میلی کی اس روایت کے معلق فرمات میں رواوالیہ قبل باشا درجالہ تفاحت من حدیث میں فرقتی اجاری شام اس سافران و المیسر

یہ کہہ کرآپ نے ایک انصاری کو عکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک درخت کی جڑ میں دہا ہوا ہے چنا نچہ دہ صحابی گئے اور مال برآ مدکیا جس کی قیمت دس بزار دینارتھی اس جرم میں بدلوگ قبل کئے گئے ۔ اے جن میں ایک صفیہ کا شو ہر بھی تھا جس کا نام کنائة بن الربیج بن الی الحقیق تھا ہے علاوہ ازیں کنانہ کا ایک جرم بینجی تھا کہ کنانہ نے محمد بن مسلمہ کے بھائی محمود بن مسلمہ کے حوالہ کیا کہ اسی معرکہ میں قبل کیا تھا اس لئے آنحضرت پھی تھا کہ کنانہ کو محمد بن مسلمہ کے حوالہ کیا کہ اسی معرکہ میں مسلمہ کے حوالہ کیا کہ ایسے بھائی محمود بن مسلمہ کے جدالہ میں اس کو آل کریں (سیر قابین ہشام)

بعدازاں آپ نے حصن قُلْهٔ کا محاصرہ فر مایا۔اس قلعہ کو قُلهٔ اس لئے کہتے ہیں کہ قُلمہ کے معنی بہاڑ کی چوٹی پر واقع تھااور چونکہ بیقلعہ بعد میں حضرت زبیر کے حصنہ میں آیاس لئے اس کو قلعۃ الزبیر بھی کہتے ہیں۔ بیتینوں قلعے علاقۂ نطاق کے عصہ۔

اس کے بعد مسلمان قلعات ثق کی جانب بڑھے اس علاقہ میں دو قلعے تھے۔ ایک حصن اُبی دوسراحصن برگ\_اول حصن ابی اور بعد میں حصن برگ فتح ہوا۔

جب بدعا اقد بھی فتح ہوگیا تو یہود ہوں نے بھا گرقدعات کنیہ میں بناہ لی کنیہ میں تمین اللہ علیہ میں تمین اللہ علی سے بڑا قلعد قموص تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجبہ کے باتھ پر فتح ہوا۔ جب بہ قلعہ بھی فتح ہوگیا تب مسلمانوں نے وطبح اور سلالم کامحاصرہ وجبہ کے باتھ پر فتح ہوا۔ جب بہ قلعہ بھی فتح ہوگیا تب مسلمانوں نے وطبح اور سلالم کامحاصرہ

کیا۔چودہ دن کے محاصرہ کے بعدان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم کواور ہمارے اہل وعیاں کو چھوڑ دیا جائے ہم خیبر کو چھوڑ کرنگل جائیں گے آپ نے اس کومنظور فر مایا۔ فتح فیرک

جب اہل فدک کواس کی اطلاع ہوئی کہ یہ و خیبر نے ان شرائط پر سلح کی ہے تو ان او کول نے بھی آل حضرت بیل کی خدمت میں بیام بھیجا کہ ہماری جانوں کوامان دیا جائے ہم تمام مال واسباب چھوڑ کر یہاں سے جلائے وطن ہوجا کیں گے آپ نے اس کو منظور فرمایا اور مختصة ہن مسعود کے واسط سے گفتگو ہوئی چونکہ فدک بغیر کسی حملہ اور فوج کشی کے فتح ہوا اس پر نہ سوار لیجانے پڑے اور نہ پیادہ اس لئے فدک خالص رسول القد بلا تھی تھی کے فتح ہوا اس پر نہ سوار لیجانے پڑے اور نہ پیادہ اس لئے فدک خالص رسول القد بلا تھی تھی فتح کے قبضہ اور تعرب کی طرح نائمین پر تقسیم نہیں ہوا (سیر قابین ہشام۔) فاکدہ: اس غزوہ میں چودہ یا بندرہ مسلمان شہید ہوئے اور تر انوے کا فرمارے گئے فتح کے بعد جب مال غنیمت اور قیدی جمع کئے گئے تو ان میں صفیہ جی بن اخطب کی بیٹی اور کنائے بین رہے کی بیوی بھی تھی قریب بی کی ش دی ہوئی تھی۔

جی بن اخطب، حضرت ہارون علیہ السّلام کی ذریّت میں سے تھا، الرّ الّی کے بعد جب قیدی جمع کئے گئے تو حضرت دحیہ نے عرض کیا یارسول القدا یک جاریہ مجھا و عطافر مائے ، آپ نے فرمایا تم کو اختیار ہے جس جاریہ کو چاہو لے لوحضرت دحیہ نے حضرت صفیہ کو پہند کیا۔ صی بہ نے عرض کیا یا رسول القدیمان کے سردار کی بیٹی ہے۔ آپ بی کے لئے من سب ہے اس لئے آپ نے اُن سے صفیہ کو واپس لے لیا اور ان کے معاوضہ میں حضرت صفیہ کی چی اس کے آپ نے اُن سے صفیہ کو واپس لے لیا اور ان کے معاوضہ میں حضرت صفیہ کی چی زاد بہن ان کوعنایت کی اور حضرت صفیہ کو آزاد کر کے اُن سے نکائے فرمایا ہے۔

حضرت صفیہ کے نکاح کا مفضل قصہ انشاء القد تعالے از واج مطہرات کے بیان میں آئے گا جس طرح غز وؤ بنی المصطلق میں رسول القد بنات علیہ خضرت جو رید کے ساتھ اُن کی خاندانی عزیت ووجا بہت کے موافق معاملہ فر مایا اسی طرح اس موقع پر بھی حضرت صفیہ کے خاندانی عزیت میں سے ہونے کے ساتھ الن کے خاندانی مرتبت اور حضرت بارون عدیہ السّلام کی ذریت میں سے ہونے کے شرف کو محوظ ان کو آزاد فر ماکرانی زوجیت میں لے لیا۔

إ سيرة صلبيه ج ٢٢ من ١٦٨ عون المعبود ج ١٣ من ١٢٠ ١١ من الباري، ج ٢ من ١٢٠

اُس کا نصِف هند آپ کوادا کیا کریں گے آپ نے بیدرخواست منظور کی اور ساتھ ہی ساتھ بهجيمي صراحة فرمادياب

جب تک جابی کے اسوقت تک تم کو برقرار میں گے۔

نقركم على ذلك ماشئنا

بخارى شريف ص٢١٥ ج اكتاب المز ارعة باب اذا قال رب الارض اقرك ما اقرك الله الخوفتح الباري ص ١٦ ج ٥ وفتح الباري ص ١٣٩ ج ٥ كتاب الشروط - باب اذ ااشترط في المز ارعة اذاهئت اخرجنك اس طرح كامعامله سب يهلخ خيبر ميس موااس لئے ايسے معامله کا نام مخابره ہو گیا۔

جب بٹائی کاوفت آتا تو آل حضرت پین این اور کا انداز ہ کرنے کے لیے عبدالقدین رداحه کو بھیجتے۔ (باب الخرص سنن ابی داؤدص ۱۲۸ج۲)

عبدالتدبن رواحه بيداوار كودوهنول يرتقنيم كركے كہتے كه جس هنه كوچا بهو لےلويہود اس عدل وانصا کودیلھکر ہیے کہتے کہا ہے بی عدل اور انصاف ہے آسان اور زمین قائم ہیں۔ ا یک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن رواحہ بیفر ماتے ہیں۔

اس برآ مادہ نبیں کرسکتا کہ میں تم پر کسی تشم کا

يامعشر اليهود انتم ابغض أاعكروه يبودتمام مخلوق مين تم ميرب المخلق الى قتلتم انبياء الله أ زريك سب عزياده مبغوض بوتم بى و كـ ذبتــم عــلــى الــلّـه وليـس لل في الله كي تغيرون كول كياتم بي في الله يحب ملنبي ببغضي اياكم ان 🕽 پرجھوٹ باندھاليكن تمھارا بغض مجھَلو بھي احیف علیکم لے

#### ابوئر بره رضى التدعنه كي حَاضري

ابو ہُر مرہ اوران کے ساتھ چندرفقاء فتح خیبر کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے مگر آپ نے ان کو مال غنیمت میں ہے حصتہ نہیں دیا ( بخاری شریف غزوہ نجیبر )

ا ِیشر ح معافی الآثارلطحاوی ج ایس: Mr\_

#### زهردينے كاواقعه

فنے کے بعد آنخضرت والق اللہ نے چندروز خیبر ہی ہیں قیام فرمایا۔ اس اثناء میں ایک دن زینب بنت حادث زوجہ سلام بن مشکم نے ایک سمنی ہوئی بکری بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں چیش کی اور اس میں زبر ملا دیا۔ آپ نے چکھتے ہی ہاتھ روک لیابشر بن براء بن معرور جو آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے انھوں نے پچھ کھالی تھا۔ آپ نے فریایا باتھ روک لو اس بکری میں زبر ملا ہوا ہے۔

ن بنب کو بلا کراس کا سبب دریافت کیااس نے اقر ارکیا کہ بے شک اس میں زہر ہوایا گیا ہے اس کے کہا گرا ہے ہی کا ذب بی برحق میں تو القد تعالیٰ آپ کو طلع کروے گا اورا گرآ پ نبی کا ذب بیں تو لوگ آپ سے بیتے ہے بیں تو لوگ آپ سے بیتے اپنی ذات کے لئے انتقام نبیس مینے سے اس لئے آپ نے اُس سے کوئی تعرض نبیس فر مایا ۔ لیکن بعد میں جب بشر بن برا ، بن معرور اس لئے آپ نے اُس سے کوئی تعرض نبیس فر مایا ۔ لیکن بعد میں جب بشر بن برا ، بن معرور اس زبر کے اثر سے انتقال فر ما گئے تو زبنب وارثانی بشر کے حوالے کردی بنی اور انھول نے اس کو بشر کے فضاص میں قبل کیا۔

بیعتی کی ایک روایت بین ہے کہ زینب اقر ارجرم کے بعد اسلام لیے آئی اور بیکہا کہ مجھکو اب آپ کا صادق ہونا بالکل واضح ہوگیا۔ آپ کو اور تمام ی ضرین مجلس کو گواہ بتاتی ہول کہ بیس آپ کے دین پر ہول اور اقر ارکرتی ہول کہ اللہ کے سواکوئی معبود نبیس اور محمد اللہ کے بین پر ہول اور اقر ارکرتی ہول کہ اللہ کے سواکوئی معبود نبیس اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول میں زمری اور سلیمان نے ابتدا ، نیال کرنے کی وجہ یہی بتلانی ہے کہ وہ اسلام لئے آئی تھی ہیا

#### مخابره

 غنائم خيبر كي تقسيم

خیبر کی نتیمت میں سونا اور جاندی نہ تھا ، گائے نتل اور اونٹ اور کیجھ سامان تھا اور سب ہے بری چیز خیبر کے زمینات اور باغات تھے زمینات کے ملاوہ جوسامان تھ وہ حضور نے نص قرآنی کے مطابق غانمین رتقسیم کردیااورز مینات کوفقط اہل حدید پر تقسیم کیا ل عمرہ حدید ہے۔ ارادہ ہے جب نضور پُر نور۔ مدینہ ہے روانہ ہوئے تو اعراب کو دعوت دی کهاس سفر میں ساتھ جلیں \_ آنخضرت بلاق تلیا کو ساند بیٹیہ تھا کہ مقتولین بدرادراُ حدادر احزاب کی وجہ سے اہل مکہ کے قلوب اہل اسلام کے کینداورعداوت سے لبریز ہیں مبادامکہ عکرمہ پہنچ کرکوئی صورت قبال کی چیش آجائے اوراہلِ ملّہ سرے بی ہے دخول ملّہ ہے ما تع ہوجا کیں اس لئے اس وقت تدبیر عقلی کا مقتضابی تھ کہ جماعت کثیر آپ کے ہمراہ چلے تا کہ قریش کے شرکا کوئی خطرہ نہ رہے بہت ہے اعراب نے آپ کی اس دعوت کوقبول نہ کیااور بہت سوں نے اشغال ضرور بیداور اپنی مصروفیات کا بہاند کر دیا۔ تخصین مسلمین جوسرتایا بثاشت ایمان ہے مملوا ورلبریز تھے آپ کی معیت اور مرافقت کو دنیا اور آخرت کی سعادت سمجھ کر آپ کے ساتھ ہوئے حدیب کے قریب احصار پیش آیا اور مغلوبانہ کی صورت سامنے آئی جس بران حضرات نے صبر کیا۔ جب اس سفر میں ان مخلصین کا اخلاص مدل اور مبرهن ہوگیا تو بارگاہ خداوندی ہےان شکتہ دلوں کی شکستگی ذور کرنے کے لئے لئے تیبر کی بثنارت نازل ہوئی کے عقریب خیبرتم پر فتح ہوگااور پیتھم نازل فر مایا کہ خیبر کی غزائم حاضرین حدید ہے لئے مخصوص ہوں گی کوئی دوسراان میں شریک نہیں کیا جائے گام ''تفصیل اُ سر دركار ہوتو كت تفسير ميں سورة فتح كي تفسير ملاحظه كريں۔

اب رہا بیام کہ خیبر کی زمینوں کوآپ نے کس طرح تقسیم فرہ یا سواس کی کیفیت سنن ابی واؤد میں مذکور ہے کہ آل حضرت بین بین نے نمس نکا لئے کے بعد زمین خیبر کو چھتیں ہم ہر تقسیم کیا جن میں سے اٹھارہ سہام کو علیحدہ کرلیا یعنی مسلمانوں کی ضروریات کے بینی مشوص کرلیا۔اور مجاہدین پراس کو تقسیم نہیں کیا اور باتی اٹھارہ سہام کو مجاہدین پرتقسیم کر دیا اور برسہم میں سوسو کا حضہ مقر رکیا جس کو حسب ارشاد خداوندی اصحاب حدید یہ پرتقسیم کیا۔

ع ازلة الخفا بلغثاه ولي الله ج ١٩٠٠ ٢٨ ـ

إروض الانف ج ٢٥٠٠ ١٢٧١

اراضی خیبر کا و و نصف هفته جس کو آپ نے تقسیم نبیس کیا اس میں الکتیبہ اور الوسی اور الوسی السلام اور اس کی ملحقہ زمینیں تھیں۔

اور نصف حصّد آپ نے اہلِ حُدیبیہ میں تقسیم کیا اس میں الشق اور النطاق اور اس کی ملحقہ زمینیں تھیں۔ بیر دایت سنن ابی داؤو میں سبل بن ابی همہ صحابی ہے موصولا اور بشیر بن بیارتا بعی سے مرسلام ردی ہے۔ ا

امام طی دی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاق والسلام نے خیبر کی تمام زمینوں کوتقسیم نہیں کیا۔صرف شق اور نطاق اور ان کی ملحقہ زمینیں مجاہدین پرتقسیم کیس اور باقی تمام زمینیں مصالح مسلمین کیلئے محفوظ فرماویں ہے

اب رہابیام کہ اٹھارہ سہام کس طرح تقسیم ہوئے سوان میں روایتیں مختلف میں مشہور روایت میں ہے کہ کل چودہ سوآ دمی جن میں دوسوگھوڑ ہے تھے چودہ سوآ دمیوں کے چودہ سہام ہوگئے کیونکہ ایک ہم سودھتہ کا تھا اور امام مالک وامام شافعی واحمد اور دیگر علما ، کے نزویک سوار کے علاوہ ہر گھوڑ ہے کے دوھے ملتے میں اس لئے دوسوگھوڑ دل کے چارسہام ہوگئے اس طرح چودہ سہام کے ساتھ چارسہام مل کراٹھارہ سہام پورے ہوگئے۔

اورسنن ابی داؤد میں مجمع بن جاربیرضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ خیبر میں اشکر کی تعداد پندرہ سوتھی جن میں سے تین سوسوار سخے پس آپ نے ہر سوار کو دودہ صفے دیئے اور ہر پیادہ کو ایک ایک صنہ سے

یے روایت امام اعظم ابوحنیفہ کے مسلک کے مطابق ہے۔ ان کے نزدیک سوار کے صرف دو حقے ہوتے ہیں ایک سوار کا اور ایک گھوڑے کا جیسا کہ حضرت علی اور ابوموسی اشعری ہے۔ ا

پس اس حساب سے بندرہ سومیں سے تبین سوسواروں کے چھے سہام ہو گئے اور ہر سہم سو آ دمیوں کا اور باقی ماندہ بارہ سوآ دمیول کے بارہ سہام ہو گئے اور بارہ اور چھے ل کراٹھ رہ یورے ہوگئے۔

> رابود و التي المجمل همه نيز بذل المجهود على الله المسلم هما المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا عربذ ل المحدول المسلم المسلم

#### فائدة للمدرسين

قال این الملك بذا (ای حدیث مجمع بن جاریة) مستقیم علی قول من یقول لکل فرس سهمان لان الرجالة علی بذه الروایة تکون الفا و ماتین و بهم اثنا عشرسهما لکل ماته سهم وللفرسان سنته اسهم لکل ماته سهم الفرسان سنته اسهم للک ماته سهما واما علی قول من قال لک ماته سهما واما علی قول من قال للفارس ثلاثه اسهم فمشکل لان سهام الفرسان تسعة وسهام الرجالة اثنا عشر فالمجمودع احد وعشرون سهما انتهی کلام العلامة القاری اثنا عشر فالمجمودع احد وعشرون سهما انتهی کلام العلامة القاری الاه کس آخضرت نے اراض نیم کا نصف صفه ایل حدیب پرتقیم فرمایا اور ان کے علاوہ کی اور کواس میں شریک نہیں کیا لیکن احادیث سے معلوم ہوتا کہ فتح نیم کے بعد اصحاب فین حضرت بعضراور ابوموی اشعری اور ان کے دفقاء جن کی تعداد سوے زیادہ تھی صبشہ ہوتا کہ فتح نیم اور ان مقرات کواصل فیمت میں ہوتا کہ فتح نیم میں میں میں میر میر کا فران از قلیم فیمت بطوراعانت کی عطافر میا اور پھر رہ کے حضور میر کا ان مقولہ میں ہے اور افتیار سے دیا یا فائن میں اور تجام مین کی اور زیت سے دیا والد اعلم دیا والد اعلم دیا والد اعلم دین کی اور زیت سے دیا والد اعلم دیا والد اعلی دین کی اور زیت سے دیا والد اعلم دیل والد اعلی دین کی اور دیت سے دیا والد اعلم دیا والد اعلی دین کی اور دیت سے دیا والد اعلی دین کی اور دیت سے دیا والد اعلی دین کی دین دیا والد دیا والد اعلی دین کی دین دیا والد دیا و دیا والد دیا و دیا

اور غزوہ نیبر میں پچھ غلام اور پچھ عورتیں بھی مجام بن کی خدمت اور اعانت کے لئے شریک ہوئے وائے ان کو آنخضرت بھی جام بن کی خدمت اور اعانت کے لئے شریک ہوئے ہوئے ان کو آنخضرت بھی سے بطور اعانت پچھ عطافر مایا۔ باقی زمینات میں سے مردوں کی طرح ان کو کوئی حصہ نہیں عطاکیا جیسا کہ ابوداؤداور ترفدی اور نسائی کے دوایات سے ظاہر ہوتا ہے ہیں۔

ردهمناشخ الانصار

یسی مہاجرین کی طرف سے انصار کے باغات کی واپسی ابتداء ببجرت میں جب مہاجرین ملکہ سے ببجرت کرکے مدینہ منورہ آئے تو مہاجرین کی ایٹر قالقاری نے میں سے اقسطار نی بڑے ۵ بس ۲۰۹، ۲۰۰ اعا نت اورامداد کے لئے انصار نے ان کو پچھز مینیں اور باعات دیئے کہان میں کام کریں اور خود بھی منتفع ہوں اور پچھ ہم کو نفع پہنچا کیں۔

خیبر کی فتح بعد مہاجرین کرام آعانت اور امداد سے متنعنی ہو گئے تو مہاجرین نے انصار کی زمینیں اور درخت والیس کرد یئے حضرت انس کی والدہ ام سلیم نے بھی رسول اللہ یکن فلائیں کی والدہ ام سلیم نے بھی رسول اللہ یکن فلائیں کی ویند درخت و یئے ہتھے سخضرت یکن فلائیا نے ام سلیم کے مطا کردہ درخت اپنی وابیام ایمن لیعنی اسلمۃ بن زید کی والدہ کووے دیئے ہتھے۔

فتح خیبر کے بعد جب مہاجرین نے سب انصار کے درخت واپس کردیے تو ام سلیم نے بھی رسول القد بین تھے جو آپ ام ایمن کود سے بھی رسول القد بین تھے ہو آپ ام ایمن سے فرمایا کہ ام سلیم کے بیددرخت واپس کردوام ایمن نے واپس کر دوام ایمن نے واپس کر دیا اور انس کی گردن میں کیٹر اڈال کر تھینچے لگیس اور کہا خدا کی تھی میدرخت ہرگز واپس نہ کرونگی چونکہ ام ایمن حضور پُر اور کی حاضنہ ددایا تھیں اور آپ کے والد کی لونڈی تھیں اس لئے حضور بینونی تیا ام ایمن کونا راض کرنانہیں جا ہتے تھے ۔حضور نے فرمایا اسے ایمن کونا راض کرنانہیں جا ہتے تھے ۔حضور نے فرمایا اسے ایمن کونا راض کرنانہیں جا ہتے تھے ۔حضور ایس کے درخت واپس کردواور ان کے بدلہ میں دوہر سے درخت لوہ آپ برابر یہی فرماتے رہے بیبال تک کہ جب آپ نے نے اپنی خاص جا کہ ادر میں سے ایک ایک درخت کے بدلہ میں دی ورخت دیئے جب راضی ہو کمیں ۔حضور پُر نور نے ان کے حق حضانت و تربیت میں ان کے ساتھ سیمعاملہ فرمایا بیاتی تھیں واکرم ہیا

## مسائل واحكام

اس غزوہ میں حلال وحرام کے جواد کام نازل ہوئے یا جواہم مسائل اس غزوہ میں پیش آنے والے واقعات سے فقہاء کرام نے مستنبط کئے وہ بالاجمال سے جیں۔

## (۱)شهر شام میں قال

میہ پہیے معلوم ہو چکا ہے کہ غروہ خیبر کے لئے حضور پُر ٽور نے ماہ محرم الحرام میں خروج فرمایا تو معلوم ہوا کہ شہر حرام میں قبل وقبال ممنوع نہیں اور جن آیات اورا حادیث سے شہر حرام ل۔ فتح اہاری جے مہم ۱۸۰ قبطلانی ج ۴ م ۳۵۳ مِن قَلَ وقال كَي ممانعت مفهوم موتى بود منسوخ بتفصيل أكرور كار موتويد نستالُ في نك عن المستقلم وقال كالم ممانعت مفهوم موتى بود منسوخ بين تعليم المنته المرابعة معرفة المرابعة المعربية المنته المنته

(۲) تقسيم اراضي

یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حضور پُر نور نے خیبر کی کل زمین کو عائمین پرتقسیم نہیں فر مایا بلکہ صرف الشق اورالس کی ملحقہ زمینوں کو مجاہدین پرتقسیم کیا اورالکتیبہ اورالوطیح اورالسلالم اورالس کی ملحقہ زمینوں کو مسلمانوں کی مصلحتوں اور ضرور توں کے لئے محفوظ رکھا جس سے معلوم ہوا کہ امیر سلطنت کو اراضی مفتوحہ بیں اختیار ہے کہ جو مصلحت سمجھے وہ کرے، جا ہوہ مجاہدین پرتقسیم کرے اور جا ہے وہ اس کے باشندوں کے تضرف میں چھوڑ دے اوران پرخراج مقرر کردے اورانام ابوضیف اور امام ابوضیف اور امام ابوضیف اور امام مالک یہی ہے۔

ا مام شافعی رحمہ القد تعالیٰ کا فد ہب ہے ہے کہ اموال منقولہ کی طرح زبینات کو بھی جابدین پر تقسیم کرنا ضروری ہے اور شوافع تقسیم خیبر کی بیتا ویل کرتے ہیں کہ خیبر کا نصف صقہ قبراً فتح ہوا اس کو حضور پُر نور نے بجابدین پر تقسیم کر ویا اور جو نصف صلیٰ فتح ہوا وہ تقسیم نہیں فر مایا مگر تمام رہ ایات حدیث اور سیرت بیس اس امرکی تصری ہے کہ پورا خیبر نہ ہیت بخت جنگ اور بخت مقابلہ اور شدید مقاتلہ کے بعد فتح ہوا جب بیوو مقابلہ ہے مجبور ہوگئے تب قلعوں سے نیچا ترے اور برشم کی حک اور اختیار ہے وست بردار ہوئے اور اس بات پر رضامند ہوئے کہ ذبینات اور باغات پر ان کا کی قسم کا حق نہ ہوگا، مزدوروں کی طرح اس میں کام کریں گے اور مسلمان جب تک جا بیس گان کو برقر اررکھیں مزدوروں کی طرح اس میں کام کریں گے اور مسلمان جب تک جا بیس گان کو برقر اررکھیں کے اور جب چا بیں گان کو برقر اررکھیں مکان کے مالک نہ شخصا ورحضور پُر نور نے معاملہ کرتے وقت صراحۃ اُن سے بیشر طرکی کھی کہ جب چا بیں گے زمین تم سے واپس لے لیس گے چنانچا ہی شرط کی بناء پر فاروق اعظم کی جہ جب چا بیں گے زمین تم سے واپس لے لیس گے چنانچا ہی شرط کی بناء پر فاروق اعظم کے نہیں ان سے واپس لے لیس اور اُن کو ملک سے نکال با ہم کیا۔ معلوم ہوا کہ تمام خیبر قبر اور نصلے سے اور جن اکا برجیے اہم مالک وغیرہ کے کام سے معلوم ہوتا کہ تمام خیبر قبر اور نصلے سے اور جن اکا برجیے اہم مالک وغیرہ کے کئیس بلکہ وغیرہ کے کئیں بلک وغیرہ کے کئیس بلکہ وغیرہ کے کئیں بلکہ وغیرہ کے کئیں بلکہ کئیں بلکہ کئیں بلکہ کو کئیں بلکہ کئیں بلکہ کو کئیں بلک کی کئیں بلکہ کئیں بلکہ کی کئیں بلکہ کے کئیں بلکہ کو کئیں بلکہ کئیں بلکہ کو کئیں بلک کی کئیں بلکہ کو کئیں بلکہ کی کئیں بلکہ کی کئیں بلک کی کئیں بلکہ کی کئیں بلکہ کی کئیں بلکہ کو کئیں بلکہ کی کئیں بلکہ کی کئیں بلکہ کی کئیں بلک کئیں بلکہ کی کئیں بلکہ کی کئیں بلکہ کی کئیں بلکہ کی کئیں بلک کئیں بلک کو کئیں بلک کی کئیں بلک

اس کی مرادیہ ہے کہ ابتداء میں یہود نے مقابلہ اور مقاتلہ کیا لیکن بعد میں جب مقابلہ سے مجبور ہو گئے تو ہتھیارڈ ال دیئے اور لڑائی ختم کرنے کی درخواست کی اس نے لڑنے اور نہ مقابلہ کرنے کو بعض ملاء نے سلح کے لفظ سے تعبیر کیا ہے یعنی آ دھا خیبر لڑائی سے فتح ہوا اور آ دھا خیبر بدون لڑائی کے فتح ہوا ،اس مسئلہ کی تحقیق اور تفصیل اگر در کار ہوتو از البۃ الخفاء للشاہ ولی خیبر بدون لڑائی کے فتح ہوا ،اس مسئلہ کی تحقیق اور تفصیل اگر در کار ہوتو از البۃ الخفاء للشاہ ولی اللہ اور الحکام القرآن للجھاص اور شرح معانی الآثار للطحاوی باب ما یفعل الا مام بالارض المفتوحة کی مراجعت کریں نیز تیسیر القاری وشرح شیخ الاسلام کی بھی مراجعت کریں ۔ ا

#### (۳)ممنوعات خيبر

خیبر میں نبی اکرم یکونیکی نے چند چیز وں سے منع فرمایا۔(۱) اہلی گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا (۳) مال غنیمت جب تک تقتیم نہ ہوجائے اُس کے بیچنے سے منع فرمایا (۳) اورلہوں (یعنی کچے لہوں) کے استعمال سے منع فرمایا (۵) اورلہوم خیل کی اجازت دی (جس میں فقہاء کا اختلاف ہے) ان تمام امور کی تفصیل زرقانی از ص ۱۳۳۳ ج۲ تاص ۲۳۳۵ ج۲ میں دیکھیں۔

## (۱۲) تخريم متعه

صحیحین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ خیبر میں متعہ سے منع فر مایا۔علاوہ ازیں قر آن کریم کی متعدد آیات سے متعہ کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔

(۱) - قال تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَرُواجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَارْتُهُمْ عَيْرُ مَلُومِيْنَ فَمَنِ ابْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَاُولَيكَ اوْمَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَارْتُهُمْ عَيْرُ مَلُومِيْنَ فَمَنِ ابْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَاُولَيكَ فَالْمَانِ الْمَانُ الْمِي وَرَاءَ ذَلِكَ فَاُولَيكِ هُمُ الْمَعَادُونَ لِعِنْ فَلَا حَاور بُهِمْ كَالِي مِن مِهِ كَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا مَانُ وَوَلَمْ لِيقُولَ عَلَا اللهُ اللهُو

ل تيسير القاري ج ١٩٨٠ م١٥٨

عورت شیعوں کے نزدیک بھی نہ باندی ہاور نہ بیوی ہے، اس لئے کہ متعہ کی عورت کے لئے نہ شہاوت ہے نداعلان ہے نہ تان ونفقہ ہے نہ کئی ہاور نہ طلاق ہاور نہ لعان ہے اور نہ ظہار ہے اور نہ ایلاء ہاور نہ عذب ہے نہ میراث ہے۔ (۲)۔ نیز حق جل شانہ نے فَانْ کِ حُولًا مَا طَابَ لَکُمْ مِنْ اللَّهِ سَآءِ مَنْ لَیٰ وَ ثُلاَثَ وَرُبًا عَ مِیں نکاح کی حدم تقرر فر بادی فَانْ کِ حُولًا مَاطَابَ لَکُمْ مِنْ اللَّهِ سَآءِ مَنْ لَیٰ وَ ثُلاَثَ وَرُبًا عَ مِیں نکاح کی حدم تقرر فر بادی ہے کہ چار سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں اور متعہ میں نہ حدمت عین ہے اور نہ کوئی عدو خاص ہے۔ (۳)۔ نیز اس رسم قبیع کے جاری ہونے کی صورت میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ (۳)۔ نیز اس رسم قبیع کے جاری ہونے کی صورت میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں رہتی اس کے کہا کہ نکاح کرتے ہیں اس کے کہا کہ نکاح کرتے ہیں اور یہ خواہش کے پورا کرنے کے لئے نکاح کرتے ہیں اور یہ خواہش جب متعہ سے پوری ہوسکے گی تو پھر نکاح ہی کی کیا ضرورت رہے گی۔ اور یہ خواہش جب متعہ سے پوری ہوسکے گی تو پھر نکاح ہی کی کیا ضرورت رہے گی۔

#### حرمت متعنفه

ابتداءاسلام میں حلال اور حرام کے بہت ہے احکام رفتہ رفتہ نازل ہوئے چنانچے شراب اور سود کی حرمت کا حکم نو ت اور بعثت کے تقریباً بندرہ میں سال کے بعد نازل ہوا۔

ای طرح متعہ کے بارے میں تھم خداوندی کے نازل ہونے سے پہلے جاہلیت کے عادت اور رسم ورواج کے موافق لوگ متعہ کیا کرتے تھے اور اب تک اس بارے میں کوئی صرح اور واضح تھم نازل نہ ہوا تھا، سب سے پہلے خیبر کی لڑائی میں جو بجرت کا ساتو اس سال تھا حضور پُر نور نے متعہ اور لحوم حمرا ہلیہ کی حرمت کا اعلان فر مایا جیسا کہ حضرت علی کرم القدو جہہ سے باسانیہ سے جمروی ہے۔ ( بخاری وسلم )

پھراس کے بعد ہجرت کے آٹھویں سال کے اخیر میں جنگ اوطاس کا واقعہ پیش آیا صرف تین روز کے لئے متعہ کی اجازت ہوئی اور اباحت کے یہ معنی ہیں کہ جن لوگوں نے حسب سابق متعہ کرلیا تھا اور خیبر میں جو متعہ کی ممانعت کی گئی تھی اُس کا اُن کو علم نہ تھا اس اُلملمی میں جن لوگوں نے متعہ کرلیا (ان پر مواخذہ نہیں کیا گیا) لیکن اس کے بعد جب حضور پُر نور عمرہ کے لئے مکہ معظمہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ کے دونوں باز وہا تھ سے پکڑ کریہ فرمایا کہ متعہ میں جن کے لئے ہمیشہ کے واسطے حرام کیا گیا۔

فنخ ملکہ کے بعد چونکہ ہزاروں آ دمی دائر ہاسلام ہیں داخل ہوئے جن کومت کی حرمت کا علم نہ نقااس لئے ناواقعی کی بناء پر حسب رسم جاہلیت انہی نومسلموں کے بعض لوگوں نے مقام اوطاس ہیں لاعلمی کی بناء پر متعد کیا۔ آنخضرت پڑھ فیٹ کو جب اس کانکم ہواتو آ ب نے باب کعبہ پر کھڑے ہوکرمت کی دائمی حرمت کا املان فرمایا۔

پھر حضور پُر نور نے غزوہ تبوک میں پچھ عورتوں کو مسلمانوں کے خیمہ کے قریب پھرتے دیکھا تو دریافت فر مایا کہ بیکون عورتیں میں ،عرض کیا گیا کہ ان عورتوں ہے پچھ لوگوں نے متعد کی (معلوم ہوا کہ اس اِ وقت یا کسی گزشتہ زمانہ) میں تو آں حضرت رہے تھے کھڑ ہے ہوئے ناراض ہوئے اور خطبہ کے لئے کھڑ ہے ہوئے ناراض ہوئے اور خطبہ کے لئے کھڑ ہے ہوئے اور اللہ کی حمد وثنا ، کی اور اس کے بعد متعد ہے منع فر مایا ،صحابہ کہتے میں کہ اس کے بعد ہم نے اور اللہ کی حمد وثنا ، کی اور اس کے بعد ہم نے کہا اور اللہ کی متعد ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کہا ہوگ متعد ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کہا ہے متعد ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کہا ہوگ متعد ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کہا ہے متعد ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کہا ہے متعد ہیں کریں گے (کذا فی کتاب المنتب رلال مام الی زی ص ۱۸) کے

پس آل حضرت بنتی کاشدید ناراض جوناحی که چیرهٔ مبارک کے رنگ کائمر خ جوجاناس امر کی صرح ولیل ہے کہ متعد کی حرمت اور مخالفت آپ پہلے ہی فرہ چیے ہے بلکہ دو مرتبہ اس کی حرمت ہے آگاہ کر چکے تھے۔ پہلی بار خیبر میں اور دوسری بارغز وہ اوطاس میں پس دومرتبہ کی ممانعت کے بعد جب یفعل ظہور میں آیا (اگر چدوہ لا علمی اور ناوا تفیت کی بناء پرتھا) تو حضور پُرٹو رکوشدید ناگوارگز را اور خصتہ کے مارے چیرہ ئمر خ ہوگیا اور سہ بارہ آپ نے اس کی حرمت کے لئے خطبہ دیا۔ اور تیسری باراس کی حرمت کا تاکیدی اعلان فرہ یا۔ اس کے بعد پھر ججۃ الوداع میں حرمت متعد کا اعلان عام فرمایا تاکہ خواص اور عوام سب ہی کو اس کی حرمت کاعلم ہوجائے۔

بعض راویوں کوتح یم متعہ کے اس بار باراملان ہے بیگمان ہوگیا کہ متعہ دویا تین مرتبہ

اليه مين القوسين عبارت فتح الباري سے ماخوذ ہے۔ يقول خرجنا مع رسول بقد عوض الباري سے ماخوذ ہے۔ يقول خرجنا مع رسول بقد عوض الله الله عن وقت تبوك فتى او سناعند العقبة من ملى الشام صن نسوة فذكر ناتم صعن وهن يحبش فى رصالنا اوقال يعطفن فى رصالنا فجاء تارسوں المدين فتي تنظر وليهن فتيال من صوبه مامنسو قافقد ما يارسول المدنسوة تعصنا منهن فغضب رسول الله يقوض فتي حتى احمرت و جتّ و وتغير اوند واشيد غضبه وقام فين خطيب فجمد المقدوا ثنى عليه ثم نهى عن والمصطة فتو ادعنا يومنذ الرجال ولم نعد و دانعود لبالبداؤه حلال کیا گیااوردویا تنین مرتبه حرام کیا گیا حالانکه دو باره اورسه باره اعلان کوئی جدید تحریم نه تھی بلکتحریم قندیم اور نبی سابق کااعادہ اور تا کیدتھی۔

بعدازال حضرت عمر کے زمانۂ خلافت میں بعض لوگ ناوا قفیت کی بناء پرجن کوتر کم متعہ کی خبر نہ پنجی تھی اس فعل کا ارتکاب کر جیٹے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پنجی تو سخت ناراض ہوئے اور مغبر پر چڑھے اور خطبہ دیا اور متعد کی حرمت کا اعلان فرمایا تا کہ اس کی حرمت میں کوئی فیہ باتی ندر ہے اور بیفر مایا کہ میر ہے اس اعلان کے بعداب اگر کوئی متعہ کرے گاتو میں اس پرزنا کی حد جاری کروں گا اس وقت سے متعہ بالکل موقوف ہوگیا اور عبداللہ بن عباس وغیرہ جو لاعلمی کی بنا پر متعہ کی ابا حت کے اس پرتمام صحابہ کا اجماع ہوگی اور عبداللہ بن عباس وغیرہ جو لاعلمی کی بنا پر متعہ کی ابا حت کے قبل تھے جب اُن کو متعہ کی حرمت اور ممانعت کا علم ہوا تو اپنے قول سے رجوع کیا جیسا کہ ابو بکر جصاص نے احکام القرآن ص سے ۱۲ ج میں نہایت تفصیل کے ساتھ فقل کیا ہے حضرات اہلی علم ۔ ف مَا اسْتَ مُتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ الْجُودَهُنَّ فَرِیْضَةً کَ فَسِیر مِن سِقْصِیل ملاحظ فرما میں ۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پیدائش بجرت ہے ایک یا دوسال پہلے ہوئی اور اسٹھ یا نو برس کی عمر تک اپنے والدین کے ساتھ مکہ معظمہ میں رہے۔ فتح مکہ کے بعد ہے میں جب حضرت عباس نے مع خاندان کے بجرت فر مائی تو ابن عباس اپنے والدمحتر م کے ساتھ مدید منورہ حاضر ہوئے اورغز وہ خیبر۔ (جس میں حرمت متعہ کا اعلان ہواتھا) وہ ابن عباس کے مدید منورہ آنے ہے قبل ہو چکا تھا اور اس عرصہ میں کوئی متعہ کا واقعہ بھی چیش نہیں آئی ،اس لئے حضرت عباس کو بذات خود متعہ کے متعلق کوئی خرنہیں ہوئی صرف دوسر سے میں اس کے مدید نما اور اس بناء پر فتوئی دیا کہ جس طرح مجبوری کی حالت میں مردار اور خزیر مباح ہوجاتا ہے اس طرح مجبوری کی حالت میں متعہ بھی جائز ہے لیکن بعد میں جب مباح ہوجاتا ہے اس طرح مجبوری کی حالت میں تو ابن عباس کے متعہ کے حمت اور ممانعت کی روایتیں ابن عباس کے متعہ کے اس درجہ علی کرم اللہ و جہہ ہے حرمت متعہ کی روایتیں بیش رآئی ہیں گر حضرات شیعہ ،متعہ کے اس درجہ عبی کرم اللہ و جہہ ہے حرمت متعہ کی روایتیں بیش رآئی ہیں گر حضرات شیعہ ،متعہ کے اس درجہ شیدائی جیس کہ حضرت علی کی بھی نہیں سُنے ۔

قال الامام ابو جعفر الطحاوي كىل شۇلاء الىذىين رووا عن ذلك السفر بعد ذلك فمنع مستها وليس احدمنهم يخبرانها كانت فرحضرو كذلك روى عن ابن مسعُود رضى الله عنه (تفسير قرطبي أرضى الله عنه (تفسير قرطبي

اوراسی طرح امام حازی فر ماتے ہیں۔ وانسما كان ذلك في استفارهم 🖠 متعدكي اباحت كا جودا تعديمي مواده جزاي عمليه وسملم اباحه لهم وهم في بيوتهم اكتاب الاعتبار ص ۱۵۸)

ا امام طحاوی فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے بھی متعہ کی ایاحت اور رخصت کو بیان کیا النبى صلى الله عليه وسلم أبهاب فبالاتفاق بي بيان كياب كه اطلاقها اخبروا انها كانت للبيوني رفصت فقط عالت سفر مين بيش آئي فسے سفروان النهی لحقهافر أ جاور پھريكى بيان كيا كہ پراى مغريس اباحت کے بعد متصل فورا ہی متعہ کی ممانعت کا اعلان ہواادرا یک رادی بھی ایسا نهيس كهجوبيه بيان كرتا هوكه متعه كاواقعه حضر مِي بِيشَ آيا ہواوراييا ہيء بداللہ بن مسعود

ولمهم يبلغنا أن النبي صلى اللَّه للم يست كه مرض بوااور بم كوكس ايك راوي

نے گھر اور وطن میں رہنے کی حالت میں نھی ان کومتعہ کی اجازت دی ہو<sup>لیع</sup>نی ایسا بھی تبیں ہوا کہ وطن میں رہ کر کسی نے متعدكيا بو\_

## ابتداءاسلام ميس كسفتم كامتعه مباح تفا

جاننا جائے کہ لفظ متعدمتا ی مشتق ہے جس کے معنی نفی قلیل کے ہیں کما قال تعاسة إنَّمَا مهذه الْحَيْوة اللُّنْيا مَتَاعً - اورمطلقه كوجوكير ول كاجوزادياجا تاجاس كو بھی متعداس کے کہتے ہیں کہ بمقابلہ مہر فقالیل ہے۔ کما قال تعالے فَ مَتِعُوهُنَّ - قال

تعالىٰ وَلِلمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعُرُونِ. بيمتعدكاصل معنى بوت اورمتعدكااطلاق دومعنی پرآتا ہے ایک ہے کہ متعہ سے نکاح مؤقت مراد ہو بعنی ایک مدت معینہ کے لئے گواہوں کے سامنے کسی عورت ہے از دواجی تعلق قائم کیا جائے اور مدّ ت معینہ گزرنے کے بعد بلاطلاق مفارنت واقع ہوجائے کیکن مفارنت کے بعد استبراءرتم کے لئے ایک مرتبه ليأم ماہواري كاانتظار كرے تاكه دوسرے نطفہ كے ساتھ اختلاط ہے محفوظ رہے فقط ميہ صورت ابتداءاسلام میں جائز تھی۔ بعد میں ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی۔ بعنی متعہ معنی نکاح موقت ابتداء اسلام میں جائز تھا اور بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہوگیا اور متعہ کے دوسرے معنی میہ بیں کہ کوئی شخص کی عورت ہے میہ کہ میں بچھ سے ایک روز کے لئے منتفع ہوں گااوراس ایک روز ہ یا دوروز ہ انتفاع کی جھکو بیا جرت دوں گا تو بیصر یح زنا ہے اور عین زنا ہے متعد کی بیصورت بھی بھی اسلام میں جائز اور مباح نہیں ہوئی تا کہ اس کومنسوخ کہا جائے بلکہ متعد کی صورت کسی دین میں بھی حلال نہیں ہوئی اس لئے کہ متعد کی بیصورت صریح زنا ہے اور زنا کسی وین میں مجھی بھی حلال نہیں ہوا البتہ متعہ کی پہلی صورت یعنی نکاح موقت (لیعنی مدت معینہ کے لئے گواہوں کی موجود گی میں ولی کی اجازت ہے تعلق قائم کرنا اور مدّت معینه گزرنے کے بعد ایک حیض عدّت گزارنا) یہ ایک برزخی مقام ہے یعنی پیر نکاح موفت نکاح مطلق اور زنامحض کے درمیان ایک درمیانی درجہ ہے کہ جو نہ زنامحض ہے اور نه نکاح مطلق ہے کہ جس میں طلاق اور عذہ ہا اور میراث ہونکاح متعد کی پیصورت حقیقی نکاح نہیں بلکہ نکاح حقیقی کے ساتھ صرف ظاہری مشابہت ہے کہ متعد کی اس صورت میں گواہ کی بھی اور ولی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے اور مرد سے علیحدہ ہونے کے بعد اگر د دس مردے مردے متعد کرنا جا ہے تو جب تک ایک مرتبہ جیش ندا آجائے اس وقت تک دوسرے مرد سے متعہ بیں کر علق اس لئے اس صورت کو تھن زنا بھی نہیں جاسکتا ایسے نکاح موقت میں ( کہ جس میں ابتدا گواہی اور اذن ولی ضروری ہواور انتہاءً استبراءرم کے لئے حیض کا آنا ضروری ہو)اور نکاح صیح ومؤبد میں صرف موقت اور مؤبداور میراث کا فرق ہے باقی شرا کط میں دونوں متفق ہیں۔امام قرطبیؓ فرماتے ہیں ۔

مولى الشريد قال سألت ابن عباس من المتعة اسفاح هي كماقال تعالى- قلت هل عليها عدة قال نعم حيضة قرطبی ص۱۳۲ ج۵)

روى السليب بن سعد عن لله امام ليث بن سعد بكير بن الشج براوي بين بكيسربن الاشبع عن عمار أ كمارمولائة ثريدكت مي كمين ن عم س زمی الفائه تعالی ہے متعبہ کے متعلق بیسوال کیا کہ متعہ زناہے یا نکاح ام نكاح قال لا سفاح ولا نكاح أفرها متعدندن بن تكاح بيس في قبلت فسماهي قبال المتعة 🛊 پهرسوال کيا که آخروه ہے کيا۔فرمايا که وه متعد ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے اس پر لفظ متعد كا اطلاق كيا بي ميس في سوال كيا كه قلت يتوارثان قال- لا (تفسير أنتحدوال عورت يرعدت عفرمايا كهبال متعد کی مدت گذرنے کے بعداس پرایک حيض كا انتظار كرنا واجب ہے ميں نے سوال کیا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہوئے فرمایانہیں۔

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ کاح متعد جمعنی موقت ایک برزخی مقام ہے لینی نكاح مطلق اورز نامحض ك ورميان ايك ورمياني ورجه بابتدا واسلام بين صرف بيصورت بھی ایسی مجبوری کی حالت میں جائز بھی جیسا کہ مجبوری کی حالت میں مردار اورخنز برحلال ہوجا تا ہےاس کے بعدامام قرطبیؓ فرماتے ہیں۔

قال ابوعمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نكاح الى اجل لاميراث فيه والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق وقال ابن عطية وكانت المتعة ان يتزوج الرجل بشاهدين واذن الولى الى اجل مسمى وَعلَى ان لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه فاذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمهالان الولد لاحق فيه بلاشك فان لم تحمل حلت لغيره وفي كتاب النحاس في مذا خطاء

وان الولد لايلحق في نكاح المتعة (قلت) بذا هو المفهوم من عبارة النحاس فانه قال انما المتعة ان يقول لها اتزوجك يوما اوما اشبئه ذلك على انه لاعدة عليك ولا ميراث بيننا ولاطلاق ولا شاهد يشهد على ذلك ومذا مو الزنا بعينه ولم يبح قط في الاسلام ولذا قال عمرلا اوتي برجل تزوج متعة الا غيبته تحت الحجارة\_ل

#### خلاصة كلام

بهركها حاديث نبويه بين جس نكاح متعه كي اباحت اور بجراس كي حرمت اورممانعت كاذكر ہے اس سے میرع فی منعہ ہرگز ہرگز مرادنہیں جس کے حضرات شیعہ قائل ہیں بلکہ اس سے وہ نکاح موقت مراد ہے کہ جونکاح ایک مدّت معینہ کے لئے گواہوں کی موجود گی میں ولی کی ا جازت ہے منعقد ہواور پھر مدّت معینہ گزر جانے کے بعد بلاطل ق کے مفارفت واقع ہوجائے اور پھراس کے بعدوہ عورت بغیرا یک حیض آئے دوس ہے مرد سے متعد نہ کر سکے فقط بیصورت ابتداءاسلام میں بایں معنی جائز اور مباح تھی کے شریعت میں اس خاص صورت کی ممانعت اورحرمت کا ابھی تک کوئی تھم نازل نہیں ہوا تھا جبیبا کہ شراب اور سود کے ابتداء اسلام میں مباح اور حلال ہونے کے بیمعنی ہیں کہ ابتداء اسلام میں حق تعالیٰ کی طرف سے شراب اورسود کی ممانعت اور حرمت کا ابھی تک کوئی حکم تازل نہیں ہوا تھا اور جن لوگوں نے ممانعت سے سلے شراب بی یا سودایا ، شریعت کی طرف سے ان برکوئی حدجاری نبیس کی گئی اور ندان کوکوئی سزادی گئی بیهاں تک که شراب اور سود کی حرمت کا تھم نازل ہو گیا۔

ابتداء اسلام میں شراب اور سود کے حلال ہونے کے بیمعنی نبیس کے معاذ القدشر ایعت کی طرف سے اجازت بھی کہ جس کا جی جا ہے شراب پنے اور جس کا جی جا ہے سود لے اس طرح متعد جمعنی نکاح موقت کے ابتداء اسلام میں جائز اور مباح ہونے کے بیمعنی ہیں کہ ابتداء

ا تغیر قرطبی، ج ۵ بس:۱۳۲

اسلام میں نکاح متعہ جمعتی نکاح موقت کی ممانعت نہ تھی ، معاذ القدیم عنی ہیں کہ حضور پُر نور نے قولا نکاح متعہ کی اجازت دی تھی نکاح متعہ کی حرمت کا پہلا اعلان غزوہ نجیر میں ہوااور پھرغزوہ اولائ متعہ کی حرمت کا پہلا اعلان غزوہ نجواص کواس کی پھرغزوہ اوطاس میں اور پھرغز دہ تبوک میں اور پھر ججۃ الوداع میں تاکہ عوام وخواص کواس کی حرمت کا خوب علم ہوجائے اور حضور پُر نور کا حرمت متعہ کے متعانی یہ بار باراعلان اس پہلے اعلانِ حرمت کی تاکید کے لئے تھا کہ جو آپ غزوہ نجیبر میں فریا چکے تھے، کوئی جدید تھا منعاد میں باتی شیعوں والا متعہ کہ مردعورت سے ایک دن یا دودن ایک تھنٹے یا دو تھنٹے کے لئے معاوضہ باتی شیعوں والا متعہ کہ مردعورت سے ایک دن یا دودن ایک تھنٹے یا دو تھنٹے کے لئے معاوضہ باتی شیعوں والا متعہ کہ مردعورت سے ایک دن یا دودن ایک تھنٹے یا دو تھنٹے کے لئے معاوضہ باتی شیعوں والا متعہ کہ مردعورت ہو جسے زنانہ تھی مباح ہوااور نہ منسوخ ہوا۔

#### بلكه

ابتداء آفرنیش عالم ہے لے کراب تک سوائے ندہب شیعہ کے کسی دین اور ندہب میں متعہ جائز بھو جائز بھو جائز بھو جائز بھو جائز بھو جائز بھو کا اور نہ بھی خلل واقع ہوگا اور اور دھی ضائع ہوگی اور وارث اور مورث کی تمیز نہ ہوگی اور نہ بیم علوم ہوگا کہ کون بیٹا ہے اور کون بھائی ، نیز میراث اور طلاق اور عدت کے جواد کا مشریعت میں آئے ہیں وہ سب معطل ہوجا کی گئز شریعت نے نکاح میں جوچار عورتوں کی حدمقرر کی ہے وہ بھی معطل ہوجا کی اس لئے کہ متعہ میں نہ چار کی قید ہے نہ عدت ہو اور نہ طلاق وہ بھی معطل ہوجا کی اس لئے کہ متعہ میں نہ چار کی قید ہے نہ عدت کے بیتمام احکام لیکھت معطل ہوئے جائے ہیں جگہ نکاح کی بھی ضرورت ندر ہے گی۔ مروا نی حاجت متعہ کے لیکھت معطل ہوئے جائے گئی اور فرقہ دار کی لیکھت معطل ہو کے جائے تو ہیں جگہ نکاح کی بھی ضرورت ندر ہے گی۔ مروا نی حاجت متعہ ہے کوری کرلیس گے اور عور تی اپنے تان نفقہ اور ڈ کھا اور و در کے مستقل غیل اور و متہ دار کی ہے کو م ہوجا کی گا ور چار جائے گئر سے اور اس کی نظر ہوگی اور پھر دو رشاب گزر نے کے بعد کون ان کا گفیل اور و متہ دار ہوگا ۔ حضرات شیعہ غور کریں کہ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی و لئہ سیعہ کا منظر ہوسکت ہے ،شیعوں کوچا ہے کہ دل وجان سے فاروق آ تظم رضی الند تعہ کی عد کے شکر گزار ہول کہ جس نے اپنے دورخلافت میں اس ہے حیائی کا نام رضی الند تعہ کی عد کے شکر گزار ہول کہ جس نے اپنے دورخلافت میں اس ہے حیائی کا نام و دنشان بھی منادیا۔

تحریم متعہ کے اگر تفصیلی دلاکل اور اس کے مفاسد معلوم کرنے ہوں تو حضرات اہلِ علم احکام القرآن للجصاص ص۲۷ تا ص۱۱۵ ج۲ اور تخفہ اثنا عشریہ اور فقاویٰ عزیز میہ کی مراجعت کریں۔

والتدسيحان وتعالى اعلم دعلمه اتم وانحكم\_

## حرمَت منعه كي ايك وجداني دَليل

ہر شریف الطبع اور باعز ت انسان اپ اور اپنی بیٹی اور بہن کے نکاح کے اعلان کوفخر سمجھتا ہے اور غایت مسر ت اور انبساط کے ساتھ ولیمہ کناح پرا قارب اور احباب کو مدعوکرتا ہے بخلاف متعد کے کہ اس کو چھپا تا ہے اور اپنی بیٹی اور بہن اور ماں کی طرف متعد کی نسبت کرنے سے عارمحسوں کرتا ہے ، آج تک کسی اونی غیرت مند بلکہ کسی ہے غیرت کے متعلق بھی بنہیں سنا گیا کہ اس نے کسی مجلس میں بطور فخر یا بطور ذکر بی ہے کہا ہوکہ میری بیٹی اور بہن اور میری ماں نے استے مصلے کئے ہیں۔ نیز تمام عقلاء نکاح پر مرد اور عورت کو اور اس کے والدین کومبارک با دو ہے نہیں سنا۔

### مہاجرین حبشہ کی جبش ہے والیسی

جو مہاجرین مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے جب ان کو بیالم ہوا کہ آئے ضرت بلاق کا گئے ان کو بیالم ہوا کہ آئے ضرت بلاق کا گئے مگر مہ ہے ہجرت فر ماکر مدینہ مؤ رہ شریف لے آئے آئو اکثر ان میں ہے حبشہ سے مدینہ جلے آئے عبداللہ بن مسعود وصائفہ مقال فائے اس وقت مدینہ پنچ کہ جب آ ہے جبداللہ بن مسعود وصائفہ مقال فائے اس وقت مدینہ پنچ کہ جب آ ہے بدر کی تیاری فر مارے تھے ہے

ل فتح الباري وي ميس ١٣٥

ابوموی اشعری دَفِعَافِیهُ مَعَالَیُ (جوحضرت جعفر کے ساتھ آئے تھے) راہی ہیں کہ ہم رسول املد ﷺ کی خدمت میں اس وقت پہنچے کہ جب آپ خیبر فتح فر ما چکے تھے۔ مال غنیمت میں ہے ہم کو بھی حصہ عطافر مایا ہمارے سواجو فتح خیبر میں شریک نہ تھا کی وحصہ نہیں دیا۔

یہ بخاری کی روایت ہے بیمج کی روایت میں ہے کہ مسلمانوں سے کہدکران نوگوں کو غنیمت میں شریک فرمایا لیا

### فتح وادى القرى وتياء

فتح خیبر کے بعد آپ نے وادی القری کا رُخ فرمایا۔ چار دن کے محاصرہ کے بعد فتح فرمایا آپ کا غلام مدعم آپ کا کجاوہ اُ تار رہاتھا کہ ایک ناگہ فی تیرآ کرلگا جس سے وہ شہید ہوا۔ لوگول نے کہااس کو شہاوت مبارک ہو، آپ نے فرہ یا نہیں ۔ خدا کی شم جس چا در کواس نے مل اس کو شہادت میں سے پُڑایا ہے وہ آگ بن کراس پر مشتعل ہوگی۔ ایک شخص نے جب اُ ایا ہوتی کا ایک شخص نے جب آپ کو یہ کہتے سُنا توایک جو تی کا تمہ لے کرآیا آپ نے فرمایا جو تی کا ایک شمہ بھی (خیانت کیا ہوا) جہتم سے ہے (رواہ البخاری)

اہل تنا ،کو جب وادی القرئ کے فتح کا حال معلوم ہوا تو رسول اللد بلون علیہ سے جزید پر صلح کر لی م

#### مراجعت اورواقعهُ ليلة التعريب

 کر کے صبح کی دورکعت سنتیں پڑھیں بعد ازاں بلال نے اقامت کمی اور جماعت کے ساتھ سے کی دورکعت سنتیں پڑھیں بعد ازاں بلال نے اقامت کمی اور جماعت کے ساتھ صبح کی نماز قضا کی گئی۔ (رواہ سلم عن انی نمریر قصو کا نشائلگ)

#### فوائد

(۱) ـ نماز اورعبادت میں حضرات انبیاءالله (علیهم الف الف صلوات الله) کو خفلت کی وجہ ہے بھی سہونہیں ہوتا بلکہ من جانب اللہ سہو میں مبتلا کئے جاتے ہیں تا کہ اتست کو سہو کے مسائل معلوم بول للبذاا كرآب كويه بهونه بيش آتا توامت كوفوت شده نمازول كي قضاء كامسكله کسے معلوم ہوتا اورا گرظہریا عصر کی دویا تین رکعت پرآ ہے بھول کرسلام نہ پھیردیتے (جیسا كەحدىيث ذوالبدين ميں ہے) تواتت كو بجده مبوكا مسئله كہاں سے معلوم ،وتا\_ شجان الله خدا کی کیا حکمتیں اور کیا رحمتیں ہیں کہ جن حضرات کو نبوّت ورس لت کا خلعت بہنا کرتشریع احکام کی مسند پر بٹھلایا۔اُن کے سہواورنسیان کوبھی تشریع احکام کا ایک ذر بعيه بناديا حضرت آ دم صلى الله عليه وسلم كوا گرسهو دنسيان نه بيش آتا تو توبه اور استغفار كي ستت كهال عمعلُوم موتى - رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنْفُسَنَا وَإِنَّ لَمْ تَغُفِرُلْنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ لَهُ مُرقيامت تك كے لئے فداوند ذوالجلال كي رضااور خوشنودی اورابلیس کی ذکت اوررسوائی کاطریقه بتلا گئے۔قربان جائے ایسے نہوونسیان کے کہ جس ہے ہمیشہ کے لئے رحمتوں کا درواز وکھل گیا۔ حضرات عارفین کے کلام میں صدیق اکبر کا بیمقول نقل کیا جاتا ہے۔ ياليتني كنت سهو محمد 🕽 كاش من سرتايا ـ رسول التصلي التدعيم صلى الله عليه وسلم- أولم كالهوموتار عَالبَّاصِدَ لِينَ الكِرِنْ بِيَبِحِهُ كَرِكَهِ حَفِراتِ انبياء كاسهوكس درجه موجب خير وبركت اوركس درجه عندالله مقبول جوتا ہے۔ بیتمنّا فرمائی۔ والله سبحانه وتعالی اعلم۔ (٢)\_اى حديث سے بيمسكلمعلوم جوا\_

کہ جس جگہ عبادت سے ذہول اور غفلت پیش آ جائے تو مستحب ریہ ہے کہ اُس جگہ کو

ا\_مورة الاعراف، أيية Tr

جھوڑ کر دوسری جگفتقل ہوجائے بظاہر بیا نقال مکانی ہجرت کبری کا ایک نمونہ معلوم ہوتا ہے جس کواگر ہجرت مغریٰ کے نام ہے موسوم کیا جائے تو شاید بیجانہ ہوجس جگہ اللہ جل اللہ کی طاعت دشوار ہوجائے اور اُس کی معصیتوں کا بازارگرم ہوجائے ایک جگہ کوچھوڑ کرا ہے مقام پر جا کرسکونت اختیار کر لینا کہ جہاں اللہ عزوجل کی طاعت اور بندگی آسان ہوشر عا واجب ہے اور اس کو بجرت کبری کے نام ہے موسوم کیا گیا ہے۔

اور جس جگہ پراللہ تعالی کی عبادت میں غفلت پیش آجائے اس جگہ کو جھوڑ کر دوسری قریبی جگہ میں جا کرعبادت کا بجالا نامستحب ہے اس کو ہم نے ہجرت صغریٰ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ع

(واذا بنا بک منزل فتحول) جب تجھکو کوئی منزل ناموافق آئے تو وہاں ہے کوچ کر۔ باتی رہ گئے ہجرت کے احکام سواُن کی تفصیل کتب فقہ ہے معلوم کی جائے۔

## زفاف ام حبيبه رضى الله عنها

اسی سال اُم حبیبہ بنت الی سفیان رضی الله عنها حبشہ سے مدینہ آئیں جن سے حضور پُر نور نے نجاشی کے توسط سے نکاح فر مایا تھا جن کے نکاح کامفصل واقعہ انشاء اللہ از واج مطہرات کے بیان میں آئے گا۔

## عمرة القصاء

#### ذى قعدة الحرام كه

صلح حدید بین قریش سے بید معاہدہ ہوا تھا کہ امسال بغیر عمرہ کئے ہوئے واپس چلے جو کئیں اور سل آئندہ عمرہ کے آئیں اور عمرہ کر کے تبین دن میں واپس ہوجا کیں اس بناء پر آل حضرت بیلوں تھیں نے ذیعقد و کا جیا ندو کھے کرصحابہ کو تھم دیا کہ اُس عمرہ کی قضا کے لئے روانہ ہول جس سے مشرکیوں نے حکد بیبید میں روکا تھا اور بیجی تھم دیا کہ جولوگ حدید بیبید میں

شریک تصان میں ہے کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ بجزان لوگوں کے کہ جواس عرصہ میں شہید ہو چکے تصے یا وفات با چکے تصے کوئی شخص بغیر شریک ہوئے باتی نہ رہا۔ (طبقات ابن سعد ص ۸۷ ج۲۔ زرقائی ص ۲۵۴ ج۲) لے

اس طرح دو ہزار آ دمیوں کی جمعیت کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے ہدی کے ستر اونٹ آپ کے ہمراہ تھے ذوائحلیفہ بہنج کر مسجد میں آپ نے اور صحابہ نے احرام باندھا۔
لیک کہتے ہوئے روانہ ہوئے احتیاطا ہتھیار ساتھ رکھ لئے مگر چونکہ معاہدہ عدیبی بیش بیشرط تھی کہ ہتھیار ساتھ نہ لائیں اس لئے ہتھیا پیطن یا جج میں چھوڑ دیئے جومکہ سے آٹھ میل کے فاصلہ پر ہاور دوسوآ دمیوں کا ایک دستہ ان کی حفاظت کے لئے چھوڑ دیا۔ اور آپ مع اصحاب کے ملبیہ کہتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ (طبقات این سعدص کے ملے جھوڑ دیا۔ اور آپ مع اصحاب کے ملبیہ کہتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ (طبقات این سعدص کے ملے جھوڑ کے کا

اور عبدالله بن رواحه تفقالنان آب كى ناقه قصواء كى مبار بكر عموع بدرجر

خلوا بنى الكفار عن سبيله قَدْ أَنْزَلَ الرَّحُمٰن فِى تَنْزِيُلهِ
السَكَافُرُوا بِكَارِاسَة بِهُورُوو اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللْع

الد قال ابن اسخق خرح النبي قائلة في ذي القعدة مثل الشهر الذي صدفيه المشركون معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها ... وقال الحاكم في الاكليل تو اترت الاخبار انه قائلة المساه فو القعدة امرا صحابه ان يعتمروا قيضاء عمرتهم وان لا يتخلف احدمنهم شهد الحديبية فحرجوا الامن استشهد وخرج معه آخرون معتمرين فكانت علتهم النفين سوى السباه والصبيان قال وتسمى ايضا عمرة الصلح (آراباري ١٩٨٣ج) علتهم النفين سوى السباه والصبيان قال وتسمى ايضا عمرة الصلح (آراباري ١٩٨٣ج) ما ما الليل من عرفرات في الساه والصبيان قال وتسمى ايضا عمرة الصلح (آراباري ١٩٨٠ج) ما ما الليل من عرفرات في الما المرابي المرابية والمرابية والمرابية في المرابية والمرابية والمر

کوبہترین تل وہ ہے کہ خدا کی راہ میں ہوہم نے تم سے جہادوق ل کیااس کا حکم نیا مانے کی وجہ سے جہادوق ال کیاات کا حکم نیا مانے کی وجہ سے تم سے قال کیا۔ وجہ سے تم سے قال کیا۔ اور بیہتی کی روایت میں اس کے بعد بیزیادہ ہے۔

الیوم نضربکم علی تنزیله ضَربًا یُزیل الهام عن مقیله

آج اللہ کے مطابق ایر ماری گے کہ محاری کھو پری سرے الگ ہوج ہے۔
ویڈھل الخلیل عن خلیله یارب انسی مؤمن بقیله
اوردوست کودوست ہے ہے نبر بناوے اے اللہ میں اس کے قول پرایمان رکھتا ہوں۔
اورابن آخی کی روایت میں ہے۔

یارب انسی مؤمن بقیله انی رأیت الحق فی قبوله میں اُس کے بول کرنے ہی کوئی مجھتا ہوں

حضرت عمر نے کہاا ہے ابن رواحہ تو رسول اللہ یکھٹی کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر پڑھتا ہے آپ ڈیٹیٹی نے ماری سے شعر پڑھتا ہے آپ ڈیٹیٹیٹی نے فر مایا اے عمر رہنے دویہ شعر کا فروں کے حق میں تیر باری سے زیر دہ تخت ہیں۔ (رواہ التر مذی والنسائی وقال التر مذی حسن غریب) یہ تمام تفصیل فتح الباری صسامی ہے ہیں مذکور ہے۔

این سعد کی روایت میں ہے کہ آپ نے بیفر مایا ،اے عمر میں سُن رہا ہوں۔اور عبداللہ بن رواحہ کو میتکم دیا کہا ہے ابن رواحہ میہ پڑھو۔

لآ إلى إلى الله والد الد الله و الد الله و الد الله و الد الله و الله و

اے علی تاویداور علی تنزید کا یہ مطلب حلامہ رق ٹی نے بیاں کیا ہے یعنی علی اٹکار تاویلہ وعلی اٹکار تنزید اور ممکن ہے کہ میہ معنی ہوں کہ ہم تم سے جہادوقتی ل اس کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ ۱۲ سے الطبقات الکبری ، ج ۲ ہس ۸۸ قریش نے اگر چدازروئے معاہدہ آپ کوئمرہ کرنے کی اجازت دے دی کیکن شد ت غیظ اور غایت حسد کی وجہ ہے آپ کواور آپ کے سحابہ کود کھے نہ سکے اس لئے سر داران قرایش اوراُن کے کبراء واشراف مَلْه مکر مہ چھوڑ کر پہاڑوں میں جیے گئے لے

### ئضر ہے میمُونہ ہے نِکاح

ادا ، عمر ہ کے بعد رسول اللہ بلوگئی تین دن ملکہ میں مقیم رہے اور حضرت میمونہ بنت الحارث سے نکات فر مایا جب تین دان گذر گئے تو قر ایش نے چند آ دمی آ ب کی خدمت میں بھیے کہ مد ت گزرگئی ہے آ پ چلے جا کیں آ پ نے فر مایا اُئرتم مہلت دوتو ملکہ میں میمونہ بنت الحارث کی عروی اور دعوت ولیمہ کرلوں ،ان لوگوں نے نہایت ترشر وئی سے بیہ جواب دیا کہ میں آ پ کے ولیمہ اور دعوت کی ضر ورت نہیں آ پ چلے جائے۔
کے جمیں آ پ نے ولیمہ اور دعوت کی ضر ورت نہیں آ پ چلے جائے۔
آ پ نے فورا صحابہ کو کوئی کرنے کا حکم دیا اور اپنے غلام ابورا فع کو حضرت میمونہ کے آپ

آپ نے فوراضحابہ کو کو ت کر مقام میا اورائے غلام ابورائع کو حضرت میمونڈ کے پاس جیور گئے، وو ان کو لے کر مقام سرف آپ کے پاس لائے یہاں آپ نے عربی فرمانی راور یہاں سے چل کر ماہ ذی الحجہ میں واظل مدید ہوئے اورالقد تعالے نے بیآیت نازل فرمانی ۔ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ وَسُولُهُ الرُّولُيَا بِالْحَقِّ لَتَدُخُلُنُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْشَاءَ اللّٰهُ المِنِيْنَ مُحَلِقِيْنَ وَءُ وَسَكُمْ وَمُقَضِرِيْنَ لاَتَحَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمُ تَعُلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُون ذلِكَ فَتَحًا قَرِيُبًا ۔ عَلَی مَالَمُ تَعُلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُون ذلِكَ فَتَحًا قَرِيُبًا ۔ ع

عمرة القصاء سے فارغ بوکر جَب آل حضرت التفاقة مكرمه سے روانہ ہونے سكے تو حضرت جمزہ کی جھوٹی صاحب زادی آپ کو چہا بچ پکارتی ہوئی آپ کے پاس آئمیں حضرت علی نے فور زاان کو اٹھا لیا اب حضرت علی اور حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارث میں اختلاف ہوا۔ ہرا یک یہ جا ہتا تھا کہ میری پرورش میں رہے حضرت علی نے کہا کہ یہ میرے چپا کی جنی ہوا۔ ہرا یک یہ جپا ہتا تھا کہ میری پرورش میں رہے حضرت علی نے کہا کہ یہ میرے چپا کی جنی

ارزرقانی اج ۱۶ می ۱۵۵۰ میلی بختی بخاری کے متعدد مواضع میں اس وجی مندالی سے مروی ہے کہ رس اللہ بختی بختی نے دعفرت میمونہ سے حالت احرام میں کاٹ یو سیخی مسلم میں ہے کہ رس اللہ سی بختی ہے حوال او نے کے بعد کاٹ کیا ہے بختی بخاری کی دوایت سب سے سیح ہے جیس کہ حافظ عسق کی نے کی باری میں تھی کی ہے تعصیل سے لئے شروح حدیث کی مراجعت کی جائے ۔ ۱۴ سے سیارہ قاشتی آیا نے ۱۳ الان شیام ای ۱۴ سے ۱۳۰۱۔ اللے معفرت حزوا آپ کے دضائی بھی کی شے ۔ اس رشت سے آپ بچا ہوئے۔

ہا اور میں نے اُس کو اٹھا ایا ہے حضرت جعفر نے کہا میرے بچپی کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میرے بچپی کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میر ے زکاح میں ہے حضرت زید نے کہا کہ میر ہے اسلامی اور دینی بھائی کی لڑکی ہے۔

اَس حضرت بِلِقَ عَلَيْهِ نے بیہ فیصلہ فر مایا کہ لڑکی اپنی خالہ کے پاس رہے اور بیارشا وفر مایا کہ خالہ بمنز لہمال کے ہے۔

(رواہ ابخاری عن براءین عاذب)

### سرية أخرٌ م بن الى العوجآء ذي الجسطة

ماہ ذی الحجہ میں اخرم تف کاندهٔ تعکالے کو پیجاس آ دمیوں کے ہمراہ بی سکنیم کو دعوتِ اسلام دینے کی غرض ہے روانہ فر مایا بی سلیم نے کہا ہمیں اسلام کی ضرورت نبیں اور تیراندازی کر کے مسمانوں کی اس قلیل جماعت کوشہید کر دیا صرف اخرم تف کاندهٔ تعکالے کوم ردہ سمجھ کرچھوڑ دیا۔ میزخموں کی وجہ سے نبیم جان ہوگئے تھے بعد میں زندہ ہوکر صفر کی پہلی تاریخ کومدینہ پہنچے ہے ا

# سَرية غالب بن عبدالله ليثي رضى الله تعالى عنه صفر ٨٠

صفر کے بین کو مقام کدیدی جانب بن عبدالند لیٹی کو مقام کدیدی جانب بن عبدالند لیٹی کو مقام کدیدی جانب بن المملوح پر حملہ کرنے کے لئے ایک جماعت کے ساتھ روانہ فر مایا ان لوگوں نے وہاں پہنچ کرشب خون مارا اور اُن کے اُونٹ پکڑ کے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے بنی المملوح کی ایک جماعت مسلمانوں کے تق قب میں دوڑی اس وقت من جانب اللہ اتن زور کی بارش ہوئی کہ مسلمانوں کے تو قب میں دوڑی اس وقت من جانب اللہ اتن زور کی بارش ہوئی کہ مسلمانوں اور کا فروں کے درمیان میں جوایک وادی حائل تھی وہ پانی سے بھر گئی اور وہ لوگ مسلمانوں تک نہ بہنچ سکے اس طرح مسلمان جیجے وسالم مدینہ منورہ پہنچے ہے۔

# بعض ئىرايا

غزوہ خیبر اورغزوہ موند کے درمیان حضور پُرنُور نے اور بھی چھوٹے چھوٹے سریئے روانہ فر مائے جو بحکہ دہ تن کی کامیاب واپس آئے۔ سے یہ الطاتیات کیسی ابن سعد میں عامی ۸۹۔ ۲ زرقانی میں ۱۲۶۳ سے۔ بینا۔

# اسلام خالد بن الوليد وعثمان بن طلحه وعمر وبن العاص رَضِحَ النَّانَعَ عَالَيْنَ مُ

اسی عرصہ میں اسلام کے مشہور سید سالار خالد بن ولیداور عرب کے مشہور عاقل عمر و بن العاص مسلمان ہوئے ان کے زمانداسلام میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کے صفر ۸ھیمیں مشرف باسلام ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ خیبر کے بعد سے پیلے مسلمان ہوئے۔ مشرف باسلام ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ خیبر کے بعد سے پیلے مسلمان ہوئے۔ سیام روایت صحیحہ اور صریحہ سے ٹابت ہے کہ غزوہ کو کہ میبیہ کے وقت خالد بن ولید کفار کی فوج میں شھاور آئندہ غزوہ موتہ کے بیان میں بخاری کی روایت سے معلوم ہوجائے گا کہ خالد بن ولیدغز وہ موتہ میں شریک ہوئے اوراخیر میں ہی امیر ہوئے اورانی کے ہاتھ کہ خالد بن ولیدغز وہ موتہ میں شریک ہوئے اوراخیر میں ہی امیر ہوئے اورانی کے ہاتھ

پراللہ تعالیٰ نے فتح دی معلوم ہوا کہ سلح خد بیبیاورغز وہ موتہ کے درمیا فی مدّ ت میں مسلمان ہوئے ہیں۔

فالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے میر ہے۔ ان ہیں بید خیال آیا کہ
القدتی لی نے میرے ول ہیں اسلام کی محبت ڈال دی ، یکا کیٹ میرے ول ہیں بید خیال آیا کہ
ہیں جس لڑا اُنی ہیں بھی قریش ملکہ کی طرف ہے آل حضرت بھی ہیں ہے کہ دل اندرے یہ کہتا ہوں
اور پھر والیس آتا ہوں والیسی پرمیرے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل اندرے یہ کہتا ہے کہ تیری یہ تمام کوشش اور یہ تمام جدد جبد لا حاصل اور بسود ہا ور شخیق محمد (بھی ہیں) ضرور عالب ہوں گے جنانچہ کہ میں میں میں میں مشرکیین ملکہ کے سواروں میں سے تھا تو ہیں غالب ہوں گے جنانچہ کہ میں دیکھا کہ آب اصحاب کو صلاق الخوف پڑھارہے ہیں ہیں نے ارادہ کی حالت میں حضور پر جملہ کروں گرخصور میر ہارادہ سے مطلع ہو گئے اور ہیں ارادہ کی کہاز کی حالت میں حضور پر جملہ کروں گرخصو رمیر سے ارادہ سے مطلع ہو گئے اور ہیں حملہ نہ کر رکا تو اس وقت میں سمجھ گیا کہ بیشخص من جا نب اللہ مامون اور محفوظ ہے غیب سے اس کی حفاظت ہوں ہی ہے ہیں ناکام واپس ہو گیا۔

اور آل حضرت جب قریش ہے کہ کر کے داپس ہوئ تو میرے دل میں بید خیال آیا کہ قریش کے قوت اور شوکت فتم ہوئی اور ش و حبشہ یعنی نجاشی آپ کا بیرو ہو چکا ہے اور آپ کے اس کے اس کے سوائی اصورت ہے کہ میں کے اسی ہو جبشہ میں امن والان کے ساتھ درہتے ہیں اب اس کے سوائی اصورت ہے کہ میں ہرانی شاہر دوم کے بیاس چلہ جاؤں اور وہ ہاں جو کر بیرودی یا نصرانی ہوجا کا اور جم کے تابع اور

ماتحت رہ کرنجم کی زندگی گزاروں یااور چندروزانپے وطن ہی میں رہ کردیکھیوں کہ پردؤغیب ہے کیا طام ہوتا ہے ای خیال میں تھا کہ آل حصرت بھوٹھیں سال آئندہ عمر ة القصاء کے لئے ملّه تكرمة شريف لائے تو أس وقت ميں ملّه سے نكل كيا اور رويوش ہوگيا آنخضرت ويون عليه جب عمرہ ہے فارغ ہو گئے قومیر ابھائی وئیدین ولید جوحضور پلین کے ہمراہ تھا،اس نے مجھے تلاش کیا مگر میں نہ ملا بعداز اے میرے بھائی نے میرے تام اس مضمون کا ایک خطانکھا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم\_ الما بعد میں نے اس سے زیادہ کوئی تعجب خیز امر نبیں و یکھا کہ تیری رائے اسلام جیسے یا کیزہ ندہب کے قبول کرنے سے منحرف معروف ومشهور ب) اوراسلام جيسے يا كيزه مذہب ہے کسی کا بے خبر رہنا نہایت تعجب 🥻 خیز ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے ہے تمھارا حال دریافت کیا اور قرمایا کہ و خالد کہاں ہے میں نے عرض کیا یا رسول 🕻 الله عنقريب الله تعالى أس كو لے كر آئے 🥻 گا۔آپ نے فرمایا کہ تعجب ہے کداس جیسا عاقل اسلام جیسے یا کیز ہذہب سے بے خبر ونادان ہور نے اور فرمایا کہ اگر خالد مسلمانوں کے ساتھ ٹل کر دین حق کی مدو كرتا اور ابل بإطل كالمقابله كرتا توليهاس

بسم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اما بعد فاني لم اراعجب من ذهاب رأيك عن الاسلام وعيقلك عقلك ومشل الاسلام جهل احد وقد عوالاتك تيرى عقل تيرى عقل ب(جو سالني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك وقال اين خالد فقلت ياتي الله به فقال مثله جهل الاسلام ولوكان جعل نكايت وجده مع المسلمين كان خيراله ولقد مناه على غيره فاستدرك يا اخيي ماقد فاتك من مواطن صالحة

کے لئے بہتر ہوتا اور ہم اُس کو دوسہ ول پر مقدم رکھتے۔ بیس اے بھائی تجھ ہے عمدہ مقامات فوت ہو گئے ہیں تو ان کی تلافی اور تد ارک کر لے ابھی تد ارک کا

كي وقت عجر باته آتا نبيس سدا دور دوران دکھاتا نہیں خالدین ولید کہتے ہیں کہ میرے بھائی کا بیہ خط جب میرے یاس پہنچا تو اس خط نے میری رغبت اسلام میں اور زیادہ کردی اور سفر بجرت کا ایک خاص نشاط اور انبساط دل میں بیدا ہوگیا اور آنخضرت نیفتانی انے میرے بارے میں جو پچھفر مایا تھا اس نے مجھکومسرور کیا اورای اثناء میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تنگ بلاد میں ہوں جن میں قبط ہے میں اس قحط اور تنگ علاقہ ہے نکل کر سرسبز اور کشادہ شہروں میں جلا گیا ہوں میں نے اپنے دل میں کہا کہ بیافاص خواب ہے جومیری تنبیہ کے لئے مجھ کود کھلایا گیا ہے۔ میں ملّہ مکرمہ حاضر ہوا اور اسباب سفر مبیا کر کے مدینہ کی طرف چلا اور یہ جایا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہوجائے میں نے صفوان بن امیہ ہے ملاقات کی اور کہا کہتم دیکھتے ہی نہیں کے محمد ( ایفنانیا) نے عرب وعجم پرغلبہ یالیا۔اگرہم محمد (ﷺ) کے پاس جا نمیں اور اور ان کا اتباع کریں تو سے ہارے لئے بہتر ہوگا جمر کا شرف ہارا شرف ہوگا جمفوان نے نہایت بخی ہے انکار کیا اور سے كہاكماكرروئ زمين برميرے سواكوئى بھى محمد (يلان الله عنداع سے باتى ندر ہے تو ميں جب بھی آپ کا انتاع نہ کروں گا میں نے اپنے ول میں کہا کہ اس شخص کا باپ اور بھائی بدر میں مارے گئے ہیں اس لئے اس ہے کوئی تو قع نہیں کی جاسکتی بعدازاں میں عکرمۃ بن ابی جہل سے ملااور جو ہات میں نے صفوان ہے کہی تھی وہی عکرمہ ہے کہی۔ عکرمہ نے بھی مجھے وہی جواب دیا جومفوان نے دیا تھا خالد کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا اور اونٹنی کو تیار کیا اور بیہ خیال کیا کہ لاؤ عثان بن طلحہ ہے ملاقات کرلوں وہ میراسچا دوست ہے لیکن مجھ کواس کے بای دا دا کافتل ہونا یا دآیا اور مترود ہوگیا کہ عثمان ہے ذکر کروں یا نہ کروں پھر بیر خیال آیا کہ ذ کر کرنے میں میرا کیا نقصان ہے میں تو اب جابی رہا ہوں، چنانچہ میں نے عثمان بن طلحہ ہے وہی امر ذکر کیا جوصفوان ہے ذکر کیا تھا عثمان بن طلحہ نے میرےمشورہ کوقبول کیا اور کہا کہ میں بھی مدینہ چلتا ہوں مقام یا جج میں تم ہے ل اوں گا،تم اگر پہلے بہنچ جاؤتو میراا نظار كرنااورا گرميس بهلے بہنچ گي تو ميں تھاراا نيظار کروں گا۔

خالدین دلید کہتے ہیں کہ میں بھی روانہ ہوااور حسب وعدہ مقام یا بنج میں عثان بن طلحہ مجھ طل گئے علی الصباح ہم دونوں د ہاں سے روانہ ہوئے ہم دونوں جب مقام ھَدّ ہ میں پہنچے

تو عمر و بن عاص سے ملاقات بوئی کہ وہ بھی اسور مے ارادہ سے مدینہ جار ہے بین عمر و بن العاص نے بھی کو بن العاص نے بھی کر مرحبا کہا ہوں کے ارادہ سے بھی کر مرحبا کہا ہم نے بھی مرحبا کہا اور پوچھا کہ کہاں جار ہو ہو کہا کہ اسلام میں داخل ہونے اور محمد میں تا تیا گئے ہیں۔ ارادہ سے جار با ہوں ہم نے کہا کہ ہم بھی اسی ارادہ سے فکے ہیں۔

فالد كہتے ہیں میں نے عض كیا كہ آب د كہتے ہتے كہ میں مقامات جنگ میں آب كے اور حق كے مقامات جنگ میں آب كے اور حق كے مقابلہ میں جانئر ہوتا تھا (جس سے میں شرمندہ اور نادم ہوں) اس لئے آپ سے درخواست كرتا ہوں كہ آپ ميرے لئے ؤ عافر مائيں كہ القد تعالی ميری ان تمام خطاؤں كو معاف كردے آپ ئے ارشاد فرمایا:

اسلام ان تمام امور کا خاتمہ کردیتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔

میں نے پھریمی درخواست کی تو آپ نے میرے لئے بیدؤ عافر مائی۔

الاسلام يجب ماكان قبله

اللَّهم اغفر لخالد بن الوليد ألم المالتدة خالد بن وليدكي أن تمام خطاوس کل ما اوضع فیہ من صدعن 🚦 کومعاف کردے جوخالدنے غداتعالیٰ کی ر اوسے روکنے کیلئے کی ہیں۔

سبيل الله

خالد کہتے ہیں کہ میرے بعد عثمان بن طلحہ اور عمر دبن العاص آ گے بڑھے اور حضور پُر نور کے دست مبارک پر بیعت کی بیتمام تفصیل البدایة والنبلیة بیس ہے اور اسی طرح خصائص كبرى للسيوطي بيس مذكور بي

عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ حضور پُر نور کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد مہلے خالد بن ولید نے بیعت کی اور پھرعثمان بن طلحہ نے بیعت کی پھر میں بیعت کے لئے آگے بڑھا

عمراس دفت ميري حالت ريقي \_

فوالله ماهو الا أن جلست في خدا كاتم بين حضور كمامنية توكيا-ہین یدیے فیما استطعت ان أ مرشم اور ندامت کی وجہ ہے آپ کی طرف آئکھاٹھا کرد کھے ہیں سکتا تھاعمرو کہتے ارفع طرفى حياء منه قال فبايعت، على أن يغفرلي 🕽 بي كه بالآخر بين نه آپ كے دست مساته قسدم مسن ذنبسي ولهم أمارك پربیعت كي اورعرض كيا كهاس شرط يحضرنى ماتأخر فقال أن ألي بيت كرتا مول كه ميرى تمام گذشته الاسلام يجب ماكان قبله 🕽 خطائين اورقصور معاف كرويئ جائين والهجرة تجب ما كان قبلها- أ عمروكت بين كرأس وقت بيذيال ندآياكم یہ بھی عرض کردیتا کہ میرے آئندہ اور پچھلے قصور بھی معاف کردیئے جائیں۔

آپ نے ارشادفر مایا کہ اسلام ان تمام گنا ہوں کومنہدم کردیتا ہے کہ جواسلام سے بہلے کفر کی حالت میں کئے گئے ہیں اور اس طرح ہجرت بھی تمام گزشتہ گنا ہوں کومنہدم کر دیتی ہے۔ عمرو بن العاص كيتے بيں كه بخدائے لايز ال جس دن ہے ہم مسلمان ہوئے اس دن ے جومہم پیش آئی آل حضرت بین علیہ نے ہمارے برابرسی کوبیں فر مایا۔عمرو بن العاص کہتے

إ\_ح ٢٨ بس ٢٣٨\_١٠٣٠ مالخصائص\_ح ايس:٢٣٨

ہیں کہ میں اور خالد اور عثمان شروع صفر ۸جے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے۔(البدلیة والنہایة ص۲۳۸ج۳)

# غ وَ وَ وَمُونِة

جمادي الاولى ٨ ھ

موت ایک مقام کانام ہے جو ملک شام میں علاقہ بلقاء میں واقع ہے رسول اللہ ﷺ فی عمر و جب سلاطین اور امراء کے نام وعوت اسلام کے خطوط روان فرمائے تو شرحبیل بن عمر و غسانی کے نام بھی ایک خط روانہ فرمایا۔ شرحبیل قیصر کی طرف سے شام کا امیر تھا ھارٹ بن عمیر رضی اللہ عنہ جب آپ کا بید خط لے کرمقام مؤتہ میں پنچ تو شرحبیل نے ان کوئل کراویا۔ عمیر رضی اللہ عنہ جب آپ کا بید خط لے کرمقام مؤتہ میں پنچ تو شرحبیل نے ان کوئل کراویا۔ اس وجہ سے آپ نے تین ہزار کالشکر ماہ جمادی الاولی کھیے میں مؤتہ کی طرف روانہ فرمایا: اس وجہ سے آپ نے تین ہزار کالشکر ماہ جمادی الاولی کہ جے میں مؤتہ کی طرف روانہ فرمایا: و جعفر بن ابی طالب امیر لشکر ہوں اور اگر جعفر بھی تو مسلمان جس کو جا ہیں اپنا امیر بنائیں۔ (رواہ لشکر ہوں اور اگر عبداللہ بی تو مسلمان جس کو جا ہیں اپنا امیر بنائیں۔ (رواہ البخاری واحمد والنسائی باسناد میں

ای وجہ ہے اس غزوہ کوغزوہ جیش الامراء بھی کہتے ہیں۔ جبیبا کہ مسنداحمداور نسائی میں باستاد سے اس غزوہ کوغزوہ کی جیش الامراء بھی کہتے ہیں۔ جبیبا کہ مسنداحمداور نسائی میں باستاد سے ابوقیادہ وضافته کا اللہ بالوقیادہ وضافته کی سے مروی ہے کہ رسول اللہ بالوقیاتی نے جیش الامراء روانہ فرمایا الی آخرالحدیث ہے ۔
الی آخرالحدیث ہے

رفقاء کی خیرخوا بی کریں اللہ کی راہ میں اللہ کے نام براللہ ہے کفر کرنے والوں ہے جہاد وقبال کریں غدراور خیانت نہ کریں کسی بچے اورعورت اور بوڑھے کوئل نہ کریں \_لوگ جب امراء کشکر کورخصت کرنے لگے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رویز ے لوگوں نے کہا اے ابن رواحه کس چیز نے تم کورُ لا یا تو عبداللّٰہ بن رواحہ نے بیہ جواب دیا۔

اما والله مايي حب الدنيا } آگاه بوجاؤ خدا كاتم مجھے دنیا ہے محبت والصبابة بكم ولكنى إجاورنة مع يفتكي ليكن من فررول سمعت رسول الله صلى الله المات التصلى التدملية وسلم كوكتاب الله كايرة يت عليه وسلم يقرأ آية من كتاب لل يرضح ساب المبيل عمم من سي كولى اللَّه عنزوجيل وَإِنْ مِنْتُكُمْ إِلَّا ﴾ تخص كرضرور دوزحْ يركزرن والا اورخدا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبُّكَ حَتُّمًا ﴿ كَرُوبِكِ بِيامِ مَقْرِر بُودِكَا بِ لَيُهِينَ م قضیا۔ فلست ادری کیف ا معلوم کہ جہم پر ورود کے بعد واپسی کیے

لى بالصدر بعد الورود - اسكروتا مولى ـ اسكروتا مول ـ

لشكر جب روانه ہونے لگا تو مسلمانوں 🛂 نے يكار كر كہا خدانع لى تم كونچى سالم اور كامياب والبس لائے تو عبدالقد بن رواحہ نے بیشعر پڑھا۔

لكنني اسأل الرحمٰن مَعْفِرَةً ﴿ وَضَرُبَة ذَاتَ فَرُع تَقُذِفُ الرُّبَدا میں واپسی نہیں جا ہتا بلکہ اللہ کی مغفرت اور اُسکی رّاہ میں ایسے گہرے زخم کا خواہشمند ہوں کہ جوجھا گے بھینگنا ہو۔

وطَعْنَةً بِيَدِي حَرَّانَ مُجِهِزَةً بِحَرْبَهِ تُنْفَذُ الاحْشَاءَ والكبدَا یااییا کاری زخم ہوکہ جوتیز ہواورا ہے نیز ہے لگے کہ جومیری انتز یوں اور جگرے یار ہوجائے۔

حتى يقال اذ امرواعلى جدثى أرْشدَه الله مِنْ غاز وَقَدْ رَشدا یباں تک کہ لوگ جب میری قبر ہر گذریں تو یہ کہا جائے کہ واہ واہ کیا غازی تھ اور کیسا كامياب بهوابه لشكر جب چلنے كے لئے بالكل تيار بوگيا تو عبداللہ بن رواحه آپ كے قريب آئے اور بيشعر يڑھے۔

انت الرسُول فَمن يُحُرَمُ نوافِله، وَالوَجَه مِنهُ فَقَدْ أَزُرَىٰ بِهِ الْقَدَرُ انتِ السُولِ فَمن يُحُرَمُ نوافِله، وَالوَجَه مِنهُ فَقَدْ أَزُرَىٰ بِهِ الْقَدَرُ وَمِهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

فَتَبَّتَ اللَّهُ ما آناك مِنْ حَسَنٍ تَشْيِئَ مُوسىٰ وَنَصُراً كَالَذِى نُصِروُا لَا اللَّهُ ما آناك مِنْ حَسَنٍ تَشْيِئَ مُوسىٰ وَنَصُراً كَالَذِى نُصِروُا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

انّی تَفَرَّسُتُ فِیُكَ الْحَیْرِنَا فِلَةً فِراسَةً خَالَفَتُ فِیْكَ الذّی نَظَرُوا میں نے آپ میں خیراور بھائی کوئیش از بیش محسوس کرایا ہے اور میرایدا حس سمشرکین کی نظراورا حساس کے برخلاف ہے۔ آپ نے ارشاوفر مایا

وانست فشبتك السلّب يا ابن وتجهلوبهي اسابن رواحداللدتعالى عبت رواحه اللدتعالى عبت رواحه

شرصیل کو جب اس تشکر کی روائی کاهم جواتو ایک لاکھ سے زیادہ تشکر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے جمع کیا۔ اور ایک لاکھ فوج لئے رہ برقل خود شرصیل کی مدو کے لئے باتا ، میں پہنچا۔ معان پہنچ کرمسلمانوں کو اس کاعلم جوا کہ دولا کھ سے زیادہ سپاہیوں کالشکر جرار ہم تین ہزارمسلمانوں کے مقابلہ کے لئے مقام باتنا ، میں جمع جوا ہے مسلمانوں کالشکر دوشب معان ہیں تھی برامسلمانوں کے مقابلہ کے لئے مقام باتنا ، میں جمع جوا ہے مسلمانوں کالشکر دوشب معان میں تھی اور اید دوشب معان میں تھی براور مشورہ ہوتار ہا کہ کیا کرتا جائے۔ دائے رہ بوئی کہ رسول اللہ بنو تھی کو اطلاع دی جب کے اور اید ادکا انتظار کیا جائے۔ عبداللہ بن رواحہ ضی اللہ عند نے کہ :

ياقوم والله أن التي تكرهون أ الماتوم خدا كالتم جس بات كوتم مكروه تمجه للتني خرجتم اياها تطلبون الشهادة ومسانقاتل الناس بعددولا قوة ولا كثرة مانقاتلهم أ كثرت كوجه منس الرت مارالزناتو الإلهذا الدين الذي اكرمنا الله به فانطلقوا فانماهي احدي الحسنيين اما ظهور واما شهادة

رہے ہووہ وہی شہادت ہے جس کی تلاش میں تم نکلے ہوہم کا فروں ہے کسی قوت اور محض اس دین اسلام کی وجہ ہے ہے جس ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کوعز ت بخشی پس اٹھو اور چلو دو بھلائیوں میں ہے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی یا تو سفار برغلبہ حاصل موگایاشهادت کی نعمت نصیب ہوگی۔

لوگوں نے کہا خدا کی قشم ابن رواحہ نے بالکل سیج کہا۔ اور خدا کے پرستاروں اور جان یا زوں کی بہتین بزار کی جمعیت اعدا واللہ کے دو لا کھافٹکر جرار کے مقابلہ کے بئے مؤند کی طرف روانہ ہوئی مؤتہ کے میدان میں دونوں جماعتیں مقابلہ کے لئے سامنے آئیں ادھر ے زیدین حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یا بیادہ راکت اسلام کے کرآ کے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے اُن کے بعد حضرت جعفرعکم ہاتھ میں لے کرآ گے بڑھے جب دشمنول نے ہر طرف ہے تھیرابیااور گھوڑ ازخمی ہو گیا تو گھوڑے ہے اتر آئے اور گھوڑے کے کو ہے کاٹ کر سينة مير جوكراعداءالله فيلاثا شروع كياب

کھوڑے کے کو ہے اس لئے کاٹ ڈالے کہ اعداء اللہ اس ہے منتفع نہ ہو تکیس۔ و مكذا في البداية لرزت جات تصاوريه يراهة جات تھے۔

ياحبذا الجنة واقتِرًا بُها طيّبةً وَبَار دّاشرابها جنت اورأس کا قرب کیا ی یا گیزه اور پسندیده ہاوریانی اُس کا نہایت تھنڈا ہے۔ والرومُ رومٌ قددنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها اور رومیوں کا عذاب قریب آگیا ہے کافر ہیں اور ان کے نسب ہم سے بہت دور ہیں یعنی ہم میں اوران میں کوئی قرابت نہیں۔

علىّ إِنْ لا قَيْتُها ضِرَابها

مقابلہ کے دفت اُن کا مارنا مجھ پر فرض اور لا زم ہے۔

اڑے لڑتے ہوب دایاں ہاتھ کٹ گیا تو رائیت اسلام کو ہائیں ہاتھ سے سنجالا جب
بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو جھنڈا گود میں لے لیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے اللہ تق لی نے اس کے
عوض میں ان کو دو ہاز وعطا فر ہائے جن سے جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں۔
صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ جب حضرت جعفر کی لاش کو تا اش کیا گیا تو
نوے سے زیادہ تیم اور تکوار کے زخم متھا ور سب سامنے تھے۔ پشت کی جانب کوئی زخم نہ تھے۔
حضرت جعفر کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم ہاتھ میں لیا اور آ گے بڑھے گھوڑ ب
رسوار تھے چند کھوں کے لئے نفس کو پھھڑ وولائق ہواتوا پٹنس کو نخاطب کر کے بیفر مایا۔
انفس بھکوں کے لئے فسس لکٹنو لگ تھوں سے اگر کراعدا واللہ عبدا دوقال کرنا گواری
سے اڑیا خوشی اور رغبت کے ساتھ۔

اِنْ اَجُلَبَ الناسُ وشَدُوا الرِنَّهُ مَالِی اراكِ تَكُرَهِیُنَ الجنَّهُ الْرَاكِ الرَّنَّهُ الْجَنَّهُ الْرَاوِلِ الرَّنَّ الْمَالِي الرَّاوِلِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ الرَّامِ كَيْلِيَافِرِ مَا يَالْمُ اللَّهِ الْمُعَالِيَةِ الرَّامِ الرَّامِ كَيْلِيَافِرِ مَا يَالِيَ الْمُعَالِيَةِ الرَّامِ الرَّامِ كَيْلِيَافِرِ مَا يَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْع

قَدُ طالما قَد كُنُتِ مُطْمَئِنَهُ هَلُ أَنْتِ اللَّا نُطُفَة فِي شَنَهُ تَو بِهِ اللَّا نُطُفَة فِي شَنَهُ تو بِهِ الوقت مُطَمِئِنَهُ وَتَتَجَعَلُو كَيَا بُوا تَيرى حقيقت كيا بَ تَو تَورَمُ مَا دَر مِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

یانگیس الآتُ قُتیلی تَمُوتِی سندا جِمامُ الموتِ قَدْصَلیْتِ اے فس اگر توقل نه ہوا تو مریگا تو ضرور اور بیہ ہے قضائے موت جسمیں جھکو مبتا ا ہونا فنروری ہے۔

إنُ تفعلي فِعُلَهمًا هُدِيْتِ

وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدُا عُطِيب

ل كذافي فتح الباري م ١٩٩٣ج٧

جس چیز کی تو نے تمنا کی تھی وہ تجھکوٹ گئی لیعنی شباوت فی سبیل اللہ کا موقع اگر تو نے زیداورجعفر جیسا کام کیا توہدایت یائے گا۔

یہ ہرکر گھوڑے ہے اتر پڑے ابن عمر ( پچپاذا و بھائی ) نے آگے بڑھ کران کوا کی گوشت کی ہڈی کی دی کہ اس کو چوس لوتا کہ اس کی تو ت ہے پچھ لڑسکوئی دن تم پر فاقے کے گرز پچھ ہیں۔ ابن رواحہ نے ہڈی کی لے فاوراس کوا کیہ برچوسالیکن فورا آئی بھینک و یا اور کہ اسے فنس بوگ جہاد کررہ ہے ہیں اور تو و نویل مشغول ہے اور کھوار لے کرآگے بڑھے یہاں تک کہ شہید ہوگئے اور رائیت اسلام ہاتھ میں لے بیا اور مسلمانوں ہے می طب ہوکر کہا۔ اے گروہ مسلمین اپنے میں ہے کی شخص کے میں باز کو گوراز اُئیت اسلام ہونے پر امین ہوجا و کو گول نے کہ آپ ہی ہمار سے امیر ہیں ہم آپ کے امیر ہونے پر امین ہوجا و کو گول نے کہ آپ ہی ہمار سے امیر ہیں ہم آپ کے امیر ہونے پر راضی ہیں۔ تا بت دیو گائد کہ تا گول کر نے دائی کو گئر او یا اور کہ کر جھنڈ ا خالد بن ولید نے اہارے قبول کرنے والید کو پکڑ او یا اور کہ کرآگے بڑھے اور نہا یت شب عت اور مردا گی سے اعدا ، القد کا مقا بلد کیا۔ میں رائیت اسلام لے کرآگے بڑھے اور نہا یت شب عت اور مردا گی سے اعدا ، القد کا مقا بلد کیا۔

صیح بخاری میں خود خالدین ولید ہے روایت ہے کہ غزوؤ مؤت میں لڑتے لڑتے میر ہے۔ میرے ہاتھ سے نوتلواریں ٹوٹیس صرف ایک یمنی تلوارمیرے ہاتھ میں باقی ربی۔

دوسرے روز خالد بن ولید نے لشکر کی جیئت تبدیل کر دی مقدمة الجیش کوساقد اور میمند کومیسر ۵ کر دیا دشمن لشکر کی جیئت بدلی جوئی د کمچه کر مرعوب ہو گئے اور یہ سمجھے کہنی مدد آئیجی۔

این سعدا بوء مرسے راوی بیں کہ جب خالد بن ولید نے رومیوں پر تملہ کیا تو ان کوالیک فاش شکست دی کہ میں نے ایسی شکست بھی نبیس دیکھی مسلمان جہاں چ ہتے تھے و ہیں اپنی تکوارر کھتے تھے۔

زہری اور عروق بن زبیر اور موک بن عقبہ اور عطاف بن خالد اور ابن عائذ ہے بھی یہی منقول ہے اور سیح بخاری میں ہے کہ حتسی فتسع اللّٰه علیھیں۔ یہاں تک کہ امتد تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ نتیمت میں آپھے سامان بھی ملا۔ رومیوں کی پیپ ٹی کے بعد خالد بن ولید نے تعاقب مناسب نہ سمجھ اورا پی میسل جماعت کو لئے سرمدینہ واپس آ گئے۔

اس غزوہ میں ہارہ مسلمان شہید ہوئے جن کے نام حسب ذیل ہیں

(۱) ـ زيد بن حار تذرينی امتدتعا لی عنه (۲) ـ جعفر بن الی طالب رمنی امتدتعا لی عنه

(۳) \_عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه (۴) \_مسعود بن اسود رضی الله تعالی عنه

(۵) \_ وہب بن سعدرضی ابتدتعالی عنه (۲) \_عباد بن قیس رضی ابتدتعالی عنه

(4) \_ حارث بن نعمان رضی التد تعالیٰ عنه (۸) \_ سراقه بن عمر ورضی التد تعالیٰ عنه \_

' (9 )\_ابوکلیب بن ممروبن زیدرضی القدتع لی عنه (۱۰ )\_ جابر رضی القدتع لی عنه پسر ان ممروبن زید

(۱۱) \_ همروین سعدین حارث رضی القدتعی لی عنه (۱۴) \_ عامر رضی القد تعی محنه پسران سعد

#### بن حارث

بیتمام تفصیل زرق نی اور فتح الباری باب فرد و وَموتد سے لی تی ہے۔

جس روز اورجس وقت مقام مؤته میں غازیان اسمام کی شہوت کا بیجاد شہین آرباتھا قوحی جل شاندلی نے سرزمین شام کواپی قدرت کا ملہ ہے آپ کے سرخے سرویا کہ میدان کارزار آپ کی نظروں کے سامنے تھا، آپ کاورشام کے درمیان تمام حجابات اٹھاد ہے گئے، آپ نے سی بہ کوجمع کرنے کے لئے الصلاق جمعہ کی منادی کراوی سی بہ کرام جمع جو گئے آت ہمند کی منادی کراوی سی بہ کرام جمع جو گئے آت ہمند کی منادی کراوی سی بازشاد موسطے تو آپ منہ بر پرتشر ایف فر ما ہوئے میدان کارزار آپ کی نظروں کے سامنے تھا۔ ارشاد فر مایا کہ زید نے رایت اسمال ماپنے ہاتھ میں لیا اور کا فروں سے خوب قبال کیا یہاں تک کہ شہید: والور جنت میں واضل ہوا۔ زید کے بعد جعفر نے رایت اسمال ماتھ میں لیا اور اعداء المقد

المكتما احدر التواقدي عن شيوحه قالوا رفعت الارس لرسُول الله عَلَيْقَا حتى تحرالُج معركة القوم كدافي الحصائص للسيوطي "٢٠٠٠ قال ابن كثير قال الواقدي حدثني عبدالحب ربي عمارة عن عبدالله بن التي يكربن عمرو بن حرم قال لما التي الناس بمؤتة حلس رسول الله كالله عدى المسر وكشف له مابينه وبني الشام فنهو ينظرالي معتركهم فقال احد الرأية ريدالحديث النداية والسهاية "تاسم وكنافي الحصائص "تاسم المعتركة وفي رواية البيهقي ولي بعيم عن موسى بن عقبة فقال ان الله رفع لي الارض حتى رأيت معتركهم معتركهم كذافي الحصائص "ب١٠٥ قا

سے خوب لڑا یہاں تک کہ شہید ہوااور جنت میں داخل ہوااور فرشتوں کے ساتھ جنت میں دو بازؤول كے ساتھ أُڑتا پھرتا ہے۔

اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے رأیت اسلام سنجالا آنخضرت ﷺ به فر ماکر خاموش ہو گئے اور پچھ دہر تک سکوت کا عالم طاری تھا۔انصار پیددیکھکر گھبرا گئے اور چہروں پر یریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے اور بیرخیال ہوا کہ شاید عبداللہ بن رواحہ ہے کوئی ناپسند بدہ امرظہور میں آیاہے جس سے آپ خاموش ہیں۔

میچھ دہرسکوت کے بعد بیفر مایا کہ عبداللہ بن رواحہ نے بھی کافروں سے خوب جہاد وقبّال کیا، یہاں تک کہ شہید ہوئے اور بیتینوں جنت میں اٹھالئے گئے اور تخت زرّین پرمشمکن ہیں لیکن میں نے عبداللہ بن رواحہ کا تخت کچھلے ملتے ہوئے دیکھاتو میں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ میں عبداللہ بن رواحہ کا تخت ہلتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھکو یہ بتلایا گیا کہ عبدالتدین رواحہ کو مقابلہ کے وقت کچھے تھوڑ اساتر دد چیش آیا اور تھوڑی سی پس و پیش کے بعد آ گے بڑھے اور زیداور جعفر بلا کسی تر دواور بلا کسی پس و پیش کے آ گے بڑھے۔ اورایک روایت میں اس طرح ہے۔

آپ نے فرمایا کھرعبداللہ بن رواحہ نے مجھنڈالیا اورشہید ہوئے پھر وہ جنت ہیں م کھے اُکتے اُکتے وافل ہوئے بیش کر 🥻 انصار کورنج ہواکسی نے پوچھا کہ یارسول التداس كاكياسب ہے آپ نے ارشادفر مايا كه جس وقت عبدالله بن رواحه كوميدان

ثم اخذ الرأية عبدالله بن رواحة فاستشهدتم دخل الجنة معترضا فشق ذلك عبلى الانصار فقيل يا رسول الله سااعترضه قال لما اصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فشجع فاستشهد فدخل الجنة 🕻 كارزار مين زخم لك تو وه (بمقتصاح

لـ قبال ابين استخق وحدثني محمّد بن جعفر عن عروة قال ثم اخذ الرأية عَبداللَّه بن رواحة فالتوي بها بعض التو اء ثم تقدم على فرسه ثم نزل فقاتل حتى كذ في التح بري سهم على فرات المعمر به مرد ابن انحلّ کی روایت میں پیفظ پی فسو آیست فسی سریر عبداللّه بن رواحة از ورازا (ای میلاو عوجا) عن سريري صاحبيه فقلتُ عَمَّ سِذا فقيل لي مُصَيّا وتردد عبدالله بعض التردد ثم مصى (سيرةائن بشام)

البيه قسى كـذافس البداية أوربيش قدى مين پس و بيش كرنے لكے والنهاية ص١٣٤ ج٣ والخصائص الكبرى

فسسری عن قسومہ اخرج 🏅 بشریت تھوڑی دیر کے لئے) ست ہوگئے 🥻 پھر انھوں نے اپنے نفس کو ملامت کی اور عمّاب كيااور بمت اورشجاعت ہے كام نيا ُ اورلڑ کر شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے بین کرانصار کی پریشانی دُورہو کی۔

آب ہدکہدر ہے تھے اور آنکھول ہے آنسو جاری تھے، پھر فرمایا کہ اب ان کے بعد سیف من سیف الله الله کی تلوار میں سے ایک تلوار نے بعنی خالد بن ولید نے اسلام کا حجنڈا سنجالا بہال تک کہاںٹد تعالیے نےمسلمانوں کو فتح دی اورایک روایت میں ہے کہ آپ نے بیفر مایا۔

> فانت تنصره فمن يومئذ سمى سيف اللّهـ

اللَّهم أنه سيف من سيوفك إلى الله خالد تيري تلوارول ميل سايك تلوار ہے ہی تو ہی اس کی مدد فرمائے گا ا بس ای روز ہے خالد بن دلیدسیف اللہ کے لقب ہے مشہور ہوئے۔

اصل واقعہ توضیح بخاری میں ندکور ہے ہاتی تفصیل این اٹنتی اور بیمقی کی روایت ہے لی

صدیق اکبرضی ابتدعنہ نے جب خالدین ولید کومریّدین کے قبّال کے لئے مامورفر مایا اوران کوامارت کا حصندُ ادیا تو په فرمایا:

اني سمعت رسول الله صلى أصديق اكبركت بي كتحقيق من نے خود رسول التدسلي القدمانية وسلم كوييفر ماتے سناہے عبدالله واخو العشيرة خالد 🕽 كياى لهم وي جالله كابنده اورقبيله كا بھائی خالد بن ولید۔امتد کی مواروں میں ہے

الله عبليمه وسلم يقول نعم ين الوليد سيف من سيوف

إ المبدلية والنبهية وي مهس (٢٠٠٥ و فق باري وق ماس ١٩٩٠ والخصائص الكرى في اجس ٢٦٠

الله مسلَّم الله على الكفار إلى الكافرون (اصاب ترجمه خالدين لي پالنے كے لئے والے نيام ے

وليد)

( نکته ) مطلب به بهوا که خالدین ولیدنو الله کی تکوار بین اوراُس تکوار کا جلانے والا اور كافرول يراس كا استعال كرنے والا القد تعالى ب اور ظاہر ب كه جس تكوار كوحق تعالىٰ چلائے اُس کوارے کون نے کر بھا گ سکتا ہے۔

حضرت مولانا محمد ليحقوب صاحب نانوتوي اوّل صدر مدرس دار العلوم ديوبند فرمايا کرتے تھے کہ خالد بن ولید نے اپنی ساری عمرشہادت کی حمنًا میں جہاد وقبال میں گذاری لیکن ان کی بیتمنا بوری نہیں ہوئی اور شہادت اُن کونعیب نہوئی ۔مولا نا بعقوب صاحب میں کچھشان جذب کی تھی ،ای شان جذب میں فر مایا کہ خالد بن دلیدخوامخواہ بی شہادت کی تمنا اور آرز و کرتے تھے ان کی اس تمنّا اور آرز و کا بورا ہونا ناممکن اور محال تھا جس کو رسول الله ( الله الله الله كي مكوار بنايا مواسد نه كوئي تو رسكتا باور نه مورسكتا بالتدكي مكوار كا توڑنا نامکن اور محال ہے۔

( تكتة ديكر ) عبدالله بن رواحه ك متعلق جوآ تخضرت القلالة في بيفر ما يا كه بيس في ان کا تخت ملتے ہوئے ویکھا ہے درحقیقت عبداللہ بن رواحہ کے تر دد کی مثال تھی عبداللہ بن رواحه کوشهاوت ہے بچھ مبلے اس عالم شہاوت میں جور دولاحق ہوا تھا عالم غیب میں اس کو ملتے ہوئے تخت کی شکل میں دکھلایا گیا جو چیز بیہاں پوشیدہ ہے وہی چیز عالم غیب میں کسی صورت اورشکل میں ظاہراورنمایاں ہوجاتی ہے۔

### دكايت

محمود غرنوی نے جب ہندوستان کو فتح کیا اور سومنات مندر کے تمام بُت تو رُ ڈالے تو جو بُت ان میں سب ہے بڑا تھا جب اس کوتوڑ تا جا با تو سومنات کے پُجاریوں نے بڑی الحاح وزاری ہے عرض کیا کہ اس بت کے برابرتول کرہم ہے سوتا لے لیاجائے مگراس بت کو نہ تو ڑا جائے سلطان محمود نے ارکان دولت ہے مشورہ کیا سب نے بیکہا کہ ہم کو فتح تو ہو ہی

چی ہے آٹرایک بُت کر چھوڑی دیا جائے تو جہارا خاص نقصان نہیں اوراُس کے بدلہ میں جو مال ملے گا وہ تشکراسلام کے کام آئے گا ای مجلس میں سیدسالا رمسعود غازی بھی سے فر مایا کہ یہ تو بُت فروش ہملائے گا۔ یہ بات محمود غزنوی کے دل کونگ گر ایک گونہ تر دو باقی رہاد و بہر کوسو گیا تو خواب میں دیکھا کہ میدان خزنوی کے دل کونگ گئی گر ایک گونہ تر دو باقی رہاد و بہر کوسو گیا تو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر بیا ہے اورایک فرشتہ اُس کو دور نے کی طرف میہ کہ کہ کھینچتا ہے کہ یہ بُت فروش ہے دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ بیئت فروش ہے دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ بیئت فروش ہے دوسرا و بیا کہ فورا اُس کے نہیں مید تو اُس کے جو اُس کے جیت میں سے جوابرات بھر سے موابرات بھر سے موابرات بھر سے ہو کہ فورا اُس کے بیٹ میں سے جوابرات بھر سے ہوئے نگے جی تعالٰی کاشکرادا کیا اُس نے بُت فروش سے بچایا اور جس ال کی طبع میں بُت فروش اختیار کرنا چا ہتا ہے اُس کے بین مال کی طبع میں بُت فروش اختیار کرنا چا ہتا ہے اُس کے بین دائھ مال عطا کردیا۔

فرشتوں کا دور خ اور جنت کی طرف کھنچا ہے اس تر دد کی صورت تھی جو محمود غرانوی کو بُت کے تو ڈے میں الاحق ہوا تھا بحالت بیداری جو تر دد ہوا تھا اُس کو خواب میں اس صورت میں دکھلا یا گیا کہ ایک فرشتہ دور خ کی طرف کھنچا ہے اور ایک جنت کی طرف بھی خیال بُت کے تو ڈ نے کی طرف جارہا ہے ورنہ حقیقت تو ڈ نے کی طرف جارہا ہے ورنہ حقیقت میں بُت فروشی نہ تھا لیکن صورت میں بُت فروشوں کی مشابہت تھی جس کو جھوڈ و بینا حقیقت میں بُت فروشی نہ تھا لیکن صورت میں بُت فروشوں کی مشابہت تھی جس کو جھوڈ و بینا حقیقت میں بُت فروشی میں دکھایا۔

ای طرح عبدالله بن رواحہ کر دوکو ملتے ہوئے تخت کی شکل میں دکھاا یا کسی عباوت کا بلاکسی تر دو کے بجالا نا بیفس مطمئنہ کی شان ہے ور تر دو کے وقت نفس کو ملامت کرنا جیسا کہ عبدالله بن رواحہ نے کیا بیفس لو امر کی شان ہے جس کی حق جل شانہ نے سورة قیامہ کے عبدالله شروع میں تشم کھائی لآ اُقسیم بین فی اللّق اللّه عبدالله بن رواحہ عین معرکہ کے وقت جو شعر پڑھتے سے اُن ہے مقصود اپنے بی نفس کو ملامت تھی بن رواحہ عین معرکہ کے وقت جو شعر پڑھتے سے اُن ہے مقصود اپنے بی نفس کو ملامت تھی اور آ کے بڑھر خدا کی راہ میں شہید ہوا ایک بی دوشعر ملامت کے بڑھے کہنے اُنٹی اُلٹ فیس اُلٹ فیس اُلٹ مُطْمَئن اُد جعنی آلی اور آ کے بڑھکر خدا کی راہ میں شہید ہوا اور آ بی دونقاء کے ساتھ جنت میں جاملاتی آئی تھا اُلٹ فیس اللہ مُظمئینَ اُد جعنی آلی اللہ مور خدا کی جنت میں جاملاتی آئی تھا اُلٹ فیس اُلٹ مُظمئینَ اُد جعنی آلی سے دونقاء کے ساتھ جند میں خوا میں عبادی واد خلی جندی

اُن کے سروں پر ہاتھ پھیرااور آنکھوں ہے آنسورواں ہوگئے۔ حفرت جعفر کی بیوی اساء پنج عمیس سمجھ گئیں اور عرض کیا یار سول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کیوں روئے کیا جعفر اور اُن کے دفقاء کے متعلق آپ کوکی اطلاع ملی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ آج وہ شہید ہوگئے۔ اساء بنت عمیس فرماتی ہیں سنتے ہی میری چیخ نکل گئی اور عورتیں میرے پاس جمع ہوگئیں اور آل حضرت بین کھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے جمع ہوگئیں اور آل حضرت بین کھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا پکا کر جھیجو۔ آج وہ اپنے صدمہ ہیں مشغول ہیں اور خود آل حضرت بین کھڑی پر اس مصدمہ کا بہت اثر تھا۔ اس غم میں تین دن تک مسجد میں تشریف فرمار ہے۔ (زرقانی) معدمہ کا بہت اثر تھا۔ اس غم میں تین دن تک مسجد میں تشریف فرمار ہے۔ (زرقانی) فالد بن ولید جب لشکر اسلام کو لے کر مونہ سے واپس ہوئے اور مدید کے قریب بہنچ تو فراد سے خواد میں دنیوں نے مدید سے باہر جاکر ان کا استقبال کیا۔

### سَر بيهُ عمروبن العاص رَضِيَا لَللهُ مَعَالِظَةً إليَّ السواح والت السلاسل

اورامامت كوتسليم كرليا چنا نچي عمرو بن العاص امامت كرتے تصاور ابوعبيده أن كى اقتداء كرتے تھے بالآخرسب ال كرقبيل بى قضاعه ميں پنج اوران برحملہ كيا - كفار مرعوب بوكر بھا گا التھ اور منتشر ہوگئے وصحابہ نے عوف بن ، لك المجعى كوفبر دے كرمد بيندروانه كيا يعمرو بن العاص نے غلبہ كے بعد بحجے دوز وہاں قيم كيا اور مختلف جوانب ميں سواروں كو تيجيج رہ وہ وہ اونث اور بكرياں بكر كرياں بكر كرياں بي واقعه بيش آيا - كه عمرو بن العاص كواحتك م بوگيا - سردى كى هذت تھى اس لئے عمرو بن العاص نے فسل نه كيا اور يم العاص كواحتك م بوگيا - سردى كى هذت تھى اس لئے عمرو بن العاص نے فسل نه كيا اور يم فرمايا كر كے نماز ضح بر هائى ، آل حضرت بيق تي بي اس لئے عمرو بن العاص نے عرف فرمايا كوا بي الله كار الله تكان بيگھ و بي العاص بي و بحالت جنابت نماز برخ هائى عمرو بن العاص نے عرف كيا كيا كہ يارسول الند مجھوا بي جون كا خطرہ تھا ورحق تع بي كار ارشاد ہے - وَلا تَ فَتُ لُو قَالَ الله كُلُول الله تكم إِنَّ اللّه تكان بيگھ وَجِينها ، حضور يُر نور نے بسم فرمايا اور بچھ نفر مايا اور بچھ نفر مايا ور بي حالى ميں داخل ہوتے ال قائدہ الله عيں داخل ہوتے ال ورنوں ايک ساتھ اسلام ميں داخل ہوتے ال ورنوں كے اسلام ميں داخل ہوتے كے بعد غروہ مو تو يہ ش آيا ہم ميں داخل ہوتے ال

## سُر بيرُ الوعبيْدِ ديسُو ئے سِيْفُ البحر

اس کے بعد ماہ رجب کے جی آں حضرت نیا تھا نے ابو عبیدۃ بن الجراح کو تمن سو آمریوں پر امیر مقرد کرئے سیف البحر (ساحل بحر) کی طرف قبیلہ جہینہ پر حملہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ اس اشکر میں عمر بن الخطاب اور جابر بن عبداللہ بھی تھے اور چلتے وقت تو شہ کے لئے آل حضرت نی تفاید ہو تھے ایک تھیلہ کھی ورول کا مرحمت فر مایا جب وہ تھے ورین تم ہوگئیں تو کھی ورول کی محفلیاں چوں جو آئے ایک تھیلہ کھی ورول کا مرحمت فر مایا جب یہ تھی نہ رہاتو ورختوں کے بتے جھاڑ کر بانی میں ترکرے کھانے گئے ، اس وجہ سے اس سریہ کو سریۃ الخبط بھی کہتے ہیں اسلئے کے خبط کے معنی لغت میں ورخت سے بتے جھاڑ نے بے جی از رختوں کے بتے میں ورخت سے بتے جھاڑ نے بے جی جو نہ کے بیں۔ ورختوں کے بتے کھانے کے بین میں ترکرے کھانے۔

إلى البدلية والنهلية من من المارزرقاني من المراس

بالآخرایک روز دریا کے گنارہ پنچ اور بھوک سے بچین اور بے تاب سے یکا کی آیک غیبی عنایت کا کرشمہ ظاہر ہوا کہ دریا نے اپنے اندر سے باہرایک آئی بردی مجھلی بھینگی جس سے تمام لشکر نے اٹھارہ دن تک کھایا صحابہ کہتے ہیں کہ اسے کھا کر ہمار ہے جسم تو اٹا اور تندر ست ہو گئے اس مجھلی کا نام عزبر تھا بعدازاں ابوعبیدہ نے مجھلی کی پسلیوں میں سے ایک بڈی کی اور اس کو کھڑ اکیا اور لشکر میں سب سے لمبا آ دمی چن کر سب سے بڑے اونٹ پراس کو بٹھایا اور تھم دیا کہ اس بڈی کے نیچ سے گزر دو تو وہ سوار بالا تعکف اس کے نیچ سے گزر گیا اور سوار کا سم بھی اس بڈی سے ناگا۔

جب ہم مدیندواپس آئے اور آل حضرت بھی انسان کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیاراللہ کی طرف ہے۔ رزق تھا جواس نے تمھارے لئے بھیجا تھا اگراس میں کا کچھ گوشت باقی ہوتو لاؤ۔ چنا نچاس میں کا گوشت آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ نے اس میں سے تناول فرمایا اور اس سفر میں کسی قال کی نوبت نہیں آئی لشکر اسلام بلا کسی قال کے مدیندواپس ہوایا گئتہ:۔ جورزق براور است اللہ تعالی کی طرف سے آئے اور بندہ کے کسی عمل اور صنعت کو اس میں وظل نہ ہووہ ورزق نہایت ہی مبارک اور یا کیزہ ہوتا ہے، اس لئے آل حضرت بھی لئے اس میں وظل نہ ہووہ ورزق نہایت ہی مبارک اور یا کیزہ ہوتا ہے، اس لئے آل حضرت بھی لئے اس میں والے نو ایک برکت اور یا کیزگی وجہ سے اس کی فرمائش کی اور اس میں سے تناول فرمایا و آپ ایک برکت اور یا کیزگی وجہ سے اس کی فرمائش کی اور اس میں سے تناول فرمایا و آپ یکن گئی ہوئے۔

فا کدہ: ۔ بعض علاء اس طرف کے ہیں کہ بیسر بیسلے حدیدیہ پہلے روانہ کیا گیا اسلے کہ حضور ۔ پُرٹور نے سلے عدیدیہ کے بعد قریش پر حملہ کرنے کے لئے کوئی سر بینیں بھیجاا در مشہور قول بیہ کہ آئے خضرت بینی عدر بیٹر بیقر ایش کی عہد شکنی کے بعدا در فتح ملہ سے تھوڑ ایسلے روانہ فرمایا اس لئے کہ آل حضرت بینی فتح ملہ کے لئے رمضان المبارک میں روانہ ہوئے اور بیسر بیہ او رجب میں روانہ کیا در میان میں صرف شعبان کا مہینہ رہ جا تا ہے۔ عجب نہیں کہ قریش کے عہد شکنی کی بنا پر ماہ رجب بی سے فتح ملہ کی تیاری شروع فرمادی ہوا در بیسر بیای کی تمہید ہو۔ مسکلہ: ۔ ماہ رجب الحرام میں سریہ کوروانہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ شہر حرام میں کا فروں سے آل وقال جا تر ہے۔

إرالبدلية والنهلية اج بهم بص ٢٤ ٢٥

### برائع مبرياني خصوصي توجيفرمائيس وَرَيِّل الْقُرْآنُ تَرْتِيلًا "(مرة مزل مر) "اورقرآن یاک تلم رتلم کر بڑھ"۔

قرآن کریم کو میچ تلفظ اور میچ ادائیگی (تجوید و فارج) کے ساتھ پڑھنا ہرمسلمان مرد وعورت دونوں پرلازم ہے، لیکن اس وقت اس پر توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔جس کے نتیج میں تلاوت قرآن کریم کرنے کے باوجوداس کا سیج حق ادانہیں ہوتا بلکہ تلاوت کرتے وقت بینهٔ رالی غلطیال بھی سرز دہوجاتی ہیں جن پراللہ سجانہ وتعالیٰ کی طرف ہے بخت عید آئی ہے۔ قرآل م، خواہ عفظ بڑھا جائے یا ناظرہ ، تھوڑا پڑھا جائے یا زیادہ ، مجمع میں پڑھا جائے یا تنہائی میں، نماز میں تلاوت کیا جائے یا خارج نماز۔ ہر حال میں حروف کی سیج ادالیکی ( تبجوید ومخارج کے ساتھ ) سخت ضروری ہے۔ درنہ بعض مرتبہ معانی بھی بدل کر غلط ہوجاتے ہیں۔مثلاً

الحد" ج" سے ادائیگی کرس تو معنیٰ سب ا-ح---ه اسورة الفاتحه (ان الفاظ كر عربي قرآت ميس لحن جلي كہتے تعريفيں ہاوراكر" في سے ادائيكي كرس تو اسب موتنس/اموات ہے۔ تعوذ باللہ (0)

-2 " 73

"الرحيم" كے معنى ترس فرمانے والا ـ مكر '' دوھیم'' کے معنیٰ پراسااونٹ\_

مورة الاخلاص: اكر"قل" كو"ق" سے ادا (ان الفاظ کوعر بی قرائت میں کحن چلی کہتے ہی کریں تو معنی '' کھاؤ'' کے ہیں۔'' قلب'' الر"ق" ہے ادا كرين تو معنى "دل" اور الروس تو معنی

٢\_ق\_\_\_ك : سورة الإحلاص (01 ای طرح قرآن پاک پڑھنے میں زیر ، زبر ، پیش کی بڑی اغلاط ہوتی ہیں اور لاعلمی میں کتنا بڑا گناہ سرز دہوتا ہے۔

قرآن باک کی سیح تلاوت کے سلسلے میں لا پرواہی برتنا ایک جرم عظیم ہے۔ دالائل اور علاء کرام سے تحقیقاً بیٹا بت ہے کہ قرآن پاک میں ہرکلمہ صاف صاف اور سیح ادا ہوجیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیل ہے ادافر مانا ٹابت ہے۔

اگر ہم ایمان اور یقین کے ساتھ غور کریں تو لا پراوہ ی، غیر ذمہ داری سے قرآن پاک کی حق تلفی کررہے ہیں۔ بنانچہ اگر ہم سورۃ فاتحہ (الحمد شریف) کسی التے تھے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کریاد کرلیس تو کافی الفاظ کی ادائیگی تھے ہوجائے گی۔ ساتھ ہی نماز بمعنیٰ پڑھنے کا بھی اللہ سجانہ وتعالیٰ شوق نصیب فرمادیں گے۔ نماز جنت کی تھی ہے۔ (حدیث پاک) تو جتنی دلی کئن ہے ہم نماز کے الفاظ کی ادائیگی سیسے کے اور معنیٰ سیسے کے اُتی زیادہ برکات اور تسلی ہوگی اور ہم قرآن پاک تھے تجوید وی ارد کے ساتھ سیکھ لیس گے اور معنیٰ سیسے گیاں شاء اللہ ہوگی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادہ ہے کہ اللہ سجانہ وتعالیٰ اس بات کو پہند فرماتے ہیں کے قرآن کریم کو اُسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل ہوا ہے۔

چنانچ علماء نے فرمایا ہے کہ جو مخص اپنی تلاوت میں تجوید کے قواعد کا خیال ندر کھے وہ نافرمانی کی وجہ ہے گنا ہگار ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان کو اپنی وسعت کے مطابق قرآن کریم کو تجوید اور اُس کے مسجح خارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے اور خصوصاً ''لحن جلی''(''ق''کی جگہ''ک''اور'' ج''کی جگہ'' ھ'پڑھنا) ہے بچنا ضروری ہے۔

الله باک ہے رکور گردا کر معافی مانگیں اور دعا کریں کداللہ باک ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ ہے کی کوشش کریں گے۔ لہذا کسی اور آئندہ سے پختہ ارادہ کریں کہ ہم قرآن کریم سیح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا کسی قاری صاحب کے باس بیٹھ کرسیکھیں بھی اور قرآن باک کوشیح پڑھنے کی اللہ سجانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ آمین

ہماری درخواست ہے کے فماز ضرور پانچ وقت کی باجماعت ادا کی جائے۔ موماہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جلدی جلدی ا فماز پڑھو یا جلدی کھانا کھاؤ۔ حالانکہ ہمارے لئے اسٹے ضروری ہیں جن کا احساس نہیں ہوتا۔ فماز ماشاء اللہ روحانی غذا ہے اور کھانا ہماری جسمانی غذا ہے۔ اس لئے ہمیں جائے کہ صرف فماز کی پابندی کریں بلکہ تسکیس ول سے پڑھیں۔ ان کے الفانا کی میں ادائیگی بھی سیکھیں اور معنیٰ بھی۔ ای طرح کھانا بھی اطمینان سے کھائیں۔

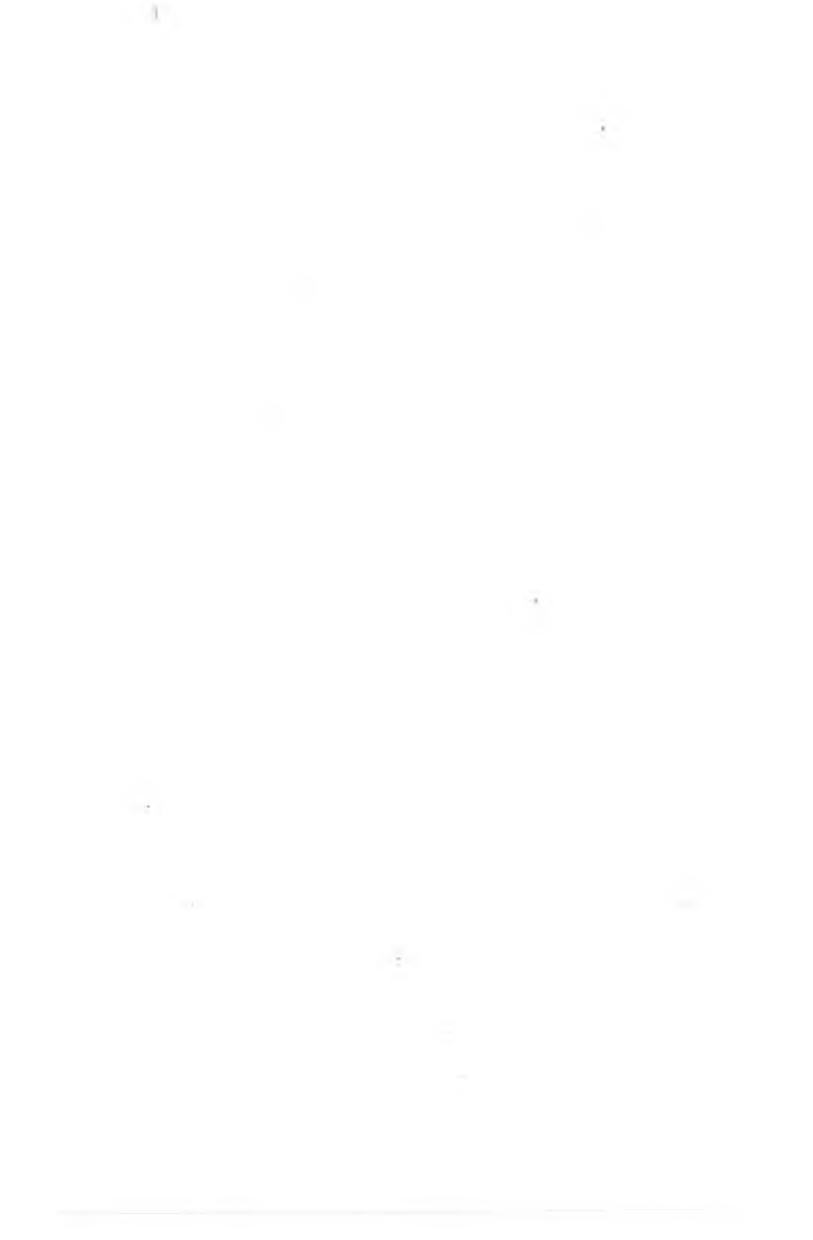